

# فهرست

|   | 46       | علم فغه كا آغاز وارتقاء              | (پېلافطبە) |                                       |  |  |
|---|----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|
|   | 52       | سوالات                               |            | فقه اسلامی                            |  |  |
|   |          | (دوسراخطبه)<br>علم ا <b>صول فقه</b>  |            | علوم اسلا میدکاگل سرسبد               |  |  |
|   | فغ وخموه | عقل نقل کےامتزاج کاایک               | 11         | خطبات كامتصد                          |  |  |
|   | 700      |                                      | 12         | فقداسلامی کے بارہ میں ایک غلطانہی     |  |  |
|   | 57       | اصول نقد کیاہے؟                      | 13         | فقداسلامي يااسلامي قانون              |  |  |
|   | 58       | عقل ونقل كى مشكش اوراصول فقه         | 13         | فقهاسلامی اور دنیا کے دوسرے قوانین    |  |  |
|   | 59       | مسلم عقليات اورعلم اصول فقه          | 14         | قانون حمور بی اوراس کے مندر جات       |  |  |
|   | ت 62     | اصول فقداورا سلامي تهذيب كي انفرادير | . 16       | قانون روما                            |  |  |
|   | 63       | اصول نقه کی فئی تعریف                | 16         | فقهاسلامي اورقانون روما               |  |  |
|   | 64       | اصول فقد کی غرض وغایت                |            | فقداسلامی اور قانون روما کے           |  |  |
| , | 64       | علم اصول فقد كا آغاز                 | 19         | بالهم مشترك خصوصيات                   |  |  |
|   | 70       | علم اصول فقد کی اولین مذوین          | 22         | فقداسلامی اور قانون روما کے مابین فرق |  |  |
|   | 72       | امام شافقی کی کتاب الرساله           | 24         | قانون روما ہے فقہاء کی بےاعتنائی      |  |  |
|   | 74       | اصول فقد كے دوا ہم مناجج واساليب     | 26         | قانون كالصل اورحتي ماخذ               |  |  |
|   | 75       | المريقة جمهور                        | 31         | شریعت:ایک دامنح راسته                 |  |  |
|   | 77.      | طريقها حناف                          | 33         | شريعت كادائرة كار                     |  |  |
|   | 79       | اصول فقد كے مضامين اور مندر جات      | 36         | فقذ کی تعریف                          |  |  |
|   | 83       | المحكم شرى كياب؟                     | 36         | فقہ اور قانون کے درمیان فرق           |  |  |
|   | 84       | تحكم شرعي كاماخذ                     | 39         | فقنه اورقانون                         |  |  |
| , | 86       | تعم شري كوشمين                       | 41         | فقدك اجم ابواب اورمضامين              |  |  |
|   | 86       | تشمشر كالكليفي كىاقسام               | 45         | فقه کا دائره کار                      |  |  |
|   |          |                                      |            | 1                                     |  |  |

| 169 | اسلام كاعاكلى قانون                  | 91  | مصا در شریعت                         |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 178 | اسلام كانو جداري قانون               | 91  | اجماع بطور ماخذ قانون                |
| 179 | اسلام کےمعاشرتی آ داب                | 94  | اجتهاداور قياس                       |
| 182 | اسلام كادستورى اورا نتظامى قانون     | 95  | قياس بطور ماخذ قانون                 |
| 184 | اسلام كافو جداري قانون               | 98  | علت کی بحث                           |
| 185 | اسلام كا قانون بين الاقوام           | 101 | استحسان بطور ما خذ قانون             |
| 189 | اسلام كا قانون ضابطه                 | 106 | مصلحت بطور ماخذ قاثون                |
| 192 | اسلام كادبوانى قانون يافقه المعاملات | 107 | عرف اوررواج بطور ماخذ قانون          |
| 193 | ادب القاضى كے مندر جات               | 110 | اصول تعبير وتشريح                    |
| 198 | اسلام میں نیم عدالتی ادار ہے         |     | (تميراخطبه)                          |
| 203 | تقابلي مطالعه قانون كاعلم            | س   | فقداسلامی کےامتیازی خصا <sup>ک</sup> |
| 204 | علمي قواعد فقهبتيه                   | 115 | <u></u>                              |
| 206 | علم اشباه ونظائر                     | 117 | فقه اسلامی کاایک اجم امتیازی وصف     |
| 207 | علم فروق اورعكم اشباه ونظائر         | 119 | آ زاد قانون سازی کی منفر دروایت<br>- |
| 209 | سوالات                               | 120 | آ زادی اور مساوات<br>آ               |
|     | ( پانچوال خطبه )                     | 127 | قانون كى حكمراتى                     |
|     |                                      |     | فقداسلامی کی جامعیت                  |
| ۶   | تدوين فقهاورمنا جج فقها              | 135 | اخلاق اورقانون                       |
| 215 | <br>اسلام میں قانون اورریاست         | 138 | فقداسلامی میں حرکیت                  |
| 217 | فقداسلامي دورصحابه مين               | 140 | اعتدال اورتوازن                      |
|     | صحابه كرام مين فقهي اختلاف اور       | 148 | مرونت                                |
| 227 | اس کے اسباب                          | 150 | يسر اور نرمي                         |
|     | فقداسلامی برصحابہ کرام کے            | 151 | ثبأت وتغير                           |
| 233 | مزاج اورذوق مين اختلاف كالثر         | 153 | سوالات                               |
| 238 | فقداسلامي عبدية البعين مين           |     | (چوتھاخطبہ)                          |
| 241 | فغنهي مسالك كاظهور                   | رف  | الهم فقهی علوم اورمضامین: ایک تعا    |
| 251 | سوالات                               |     |                                      |
|     |                                      |     |                                      |

| 310    | تحفظ دين                     |        | (چھٹا خطبہ)                      |
|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|
| 311    | تحفظ جان                     | . •• . | اسلامی قانون کے بنیادی تصور      |
| 312    | شحفظ عقل                     |        |                                  |
| 313    | أتحفظ سل                     | 258    | تضورحت                           |
| 313    | تحفظ مال                     | 263    | تصور مال<br>                     |
| 314    | مقاصد شريعت كي تين سطحين     | 266    | مال کی اقسام                     |
| 320    | حكمت تشريع طح انهم اصول      | 272    | نال کے ہارہ میں عمومی ہدایات     |
| 320    | يسراورآ ساني                 | 275    | مال میں تصرّ ف کی حدود<br>میں سے |
| 321    | رفع حرج                      | 279    | تصور ملكيت                       |
| • 322  | دفع مشقت                     | 281    | ملك مشترك متميز                  |
| 323    | لوگوں کی مصلحت کالحاظ        | 281    | ملك مشترك مشاع                   |
| 324    | تدريح                        | 284    | تصورضر ورت واضطرار               |
| 324    | عدل ا                        | 286    | تصورعقد                          |
| 325    | مبادات                       | 288    | تصورا مليت                       |
| 330    | اجتهاداور مآخذ شريعت         | 289    | تضور تدليس                       |
| 332    | اجتهاداورصحابه كرام          | 289    | تكليف                            |
| 334    | بعد کے ادوار میں اجتہاد      | 290    | تصورحن                           |
| 336    | اجتهاد کی متعد دسطحیں        | 290    | تصورضر رتضور ضان                 |
| 340    | سوالات                       | 291    | . عموم بلوی                      |
|        | ( آڻھوال خطبہ )              | 291    | غرد                              |
| . 1,00 |                              |        | (ساتوال خطبه)                    |
|        | اسلام کارستوری اورانتظامی    |        | مقاصدشر بعت اوراجتهاد            |
| ناصد   | بنیادی تصورات به حکمت به مق  | 296    | مقاصد شریعت کامطالعه کیوں؟       |
| 348    | چندتمهیدی گزارشات            | 298    | کیا ہر حکم شرع ہی برمصلحت ہے؟    |
| 353    | اسلام كااولين اجتماعي مدف    | 300    | حكمت شريعت برا بم كتابين         |
| 355    | تصور خلافت                   | 301    | احكام شريعت كي حكمتين            |
| 356    | الله تعالیٰ کی حاکمیت        | 306    | عدل وقسط                         |
| 359    | اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض | 310    | شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد       |
|        |                              |        |                                  |

| 419         | قتل خطا                                  | 365  | تشكيل امت: اسلام كامدف اولين                                        |
|-------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> 20 | دیت کے ضروری احکام                       | 366  | رياست كي ضرورت                                                      |
| 422         | المحتل خطاکی دیت                         | 369  | اصطلاحات كامنله                                                     |
| 423         | عا قليه كانصور                           | 372  | جمهوركاا فتتيا رحكمراني                                             |
|             | (وسوان خطبه)                             | 379  | نثر بعت کی بالا دستی                                                |
| ات          | اسلام كا قانون تجارت ومالب               | 379  | شوري                                                                |
| **          |                                          | 383  | سوالات                                                              |
| ورات        | هَمت،مقاصد،طریقهٔ کار، بنیادی تصو        |      | (نوان خطبه)                                                         |
| 429         | دورجدید کا پیچیده مالیاتی اور معاشی نظام |      | اسلام کا قانون جرم وسز                                              |
| 431         | فقداسلامی: أیک مت کامل اور مربوط نظام    | ورات | حكمت _مقاصد _طريقه كار _ بنيادي تص                                  |
| 432         | مال وملكيت كااسلامي نضور                 |      | اسلام کے فو جداری قانون کے                                          |
| 434         | تراضى كااصول                             | 387  | باره میں اہل مغرب کے خیالات                                         |
| 435         | سب کے لئے مکسال قانون                    | 389  | بالمبلول کے اسباب<br>غلط فہمیوں کے اسباب                            |
| 436         | رفعظلم                                   | 391  | اسلام ایک طرز حیات ہے                                               |
| 437         | تكمل عدل وانصاف                          |      | مقاصد شریعت اوراسلام کا فوجداری قانور                               |
| 438         | سد ذرابعه                                | 394  | عدل اور رحمت کا یا ہمی ربط                                          |
| 441         | دولت کی گروش                             | 397  | حقوق الله اورحقوق العباد                                            |
|             | حدود شریعت کے اندر تجارت                 | 399  | مز اؤں کے نفاذ میں خودساختہ نرمی<br>مزاوک کے نفاذ میں خودساختہ نرمی |
| 445         | یک ہرصورت جائز ہے                        | 400  | جرائم کی دوبڑی قشمیں<br>جرائم کی دوبڑی                              |
| 447         | تقتيم دولت                               | 402  | جرائم حدود                                                          |
| 452         | مرحت مات تجارت                           | 403  | ہوئے ہائیونے<br>برائی کی غیرضروری تشہیر                             |
| 452         | ريوا                                     | 406  | تعزیری سزاؤں کے رہنمااصول<br>تعزیری سزاؤں کے رہنمااصول              |
| 453         | 1, je                                    | 410  | تعزیر کے مقدار کا تعین<br>تعزیر کے مقدار کا تعین                    |
| 454         | قمار                                     | 415  | تصور قصاص                                                           |
| 455         | ميسر                                     | 418  | قتل کی متمیر<br>میں                                                 |
|             | جہل                                      | 418  | قل عمر                                                              |
| 456         |                                          | 11)  |                                                                     |

| 499                                 | 457 فقه شافعی         | ضرد                                          |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 500                                 | 458 كتابالام          | بالهم متعارض كاروبار                         |
| يمتون 501                           | 459 فقد ثنافعی کے     | بع معدوم                                     |
| 502                                 | 460 فقه بلی           | تغري                                         |
| ہم متون 502                         | 460 فقہ نبلی کے ا     | تصرف في ملك الغير                            |
| دواجم مجددين 505                    | 461 فقہ بلی کے د      | احكار                                        |
| 505                                 | 461 فقه ظاهری         | تدليس                                        |
| 506                                 | 462 كتب فآوي          | خلاب                                         |
| فقه 507                             | 463 تقابل مطالعه      | خيارات                                       |
| 509                                 | 465 حوالات            | سوالات                                       |
| (بارہوال خطبہ)                      |                       | ( گیار ہواں خطبہ )                           |
| آاسلامی دورجد پدمیس                 | خيره فق               | مسلمانوں کا بےمثال فقہی ذ                    |
| کے نے فہم کی ضرورت 515              | فقداسلامی _           | ایک جائزہ                                    |
| بویں صدی کے آغاز میں                | 476 فقداسلامی بیر     | فقداسلامي كاتنوع اوروسعت                     |
| بقروين اورضابطه بندى 19             | 1 11 1                | ايك كاسمو يوليتن فقه كي تشكيل                |
| العدليه كي تدوين 520                |                       | امهات مذهب                                   |
| مامين مطلعهُ نقه كي أيك نئي جهت 522 | 479 بينوي صدي         | متون                                         |
| کے از سرِ نومطالعہ کی ضرورت 🛚 524   | 10.                   | شروح                                         |
| -                                   | 482 فقداسلامی کا      | فقدا ورعقليات                                |
|                                     | 484 فقهی تصانیف       | فقة حنفي كي اہم كتابيں                       |
| پراجماً کی غورخوش 533               | 1                     | فقه حفى كے متون                              |
| نه کاظهور 533                       | 487 أيك جامع فقا      | هداي                                         |
| نة تجارت پر نيا كام م               | 490 فقه مالی اور فقا  | كنزالد قائق                                  |
| مرم كزيت اوراس كے نتائج 542         |                       | بدائع الصنا تع                               |
| -                                   | 495 آج کے دوبر        | فقه مالکی کی اہم کتابیں ،                    |
| نى كتابيس 545                       | نه 495   فقداسلامی کی | فقه مالکی کی دو بنیادی کتابیں. مؤ طااور مدو: |
| 550                                 | 498 سوالات            | فقه مالکی کے اہم متون                        |
|                                     | 1                     |                                              |



فقداسلامی کی تاریخ، تدوین اور تجدید کے موضوع پر بارہ دروس کا مجموعہ

# محاضرات فقنه

**ڈاکٹر محمود احمد غازی** صدر بین الاقوامی اسلامی یو نیورش، اسلام آباد



297.14 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazraat-e-Fiqah / Dr. Mehmood Ahmad
Ghazi, - Lahore: Al-Faisal Nashran , 2005.
577p.

1. Figah I. Title card

ISBN 969-503-399-7

# جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں۔

محد فیصل نے آرآ ر پرنٹرز سے چھپوا کرشائع کی۔ قیمت :: =/500 روپے

#### AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http://www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisal\_pk@hotmail.com فقه اسلامی کی تاریخ ، تدوین اور تجدید کے موضوع پر بارہ دروس کا مجموعہ

# محاضرات فقه

**ڈاکٹر محمود احمد غازی** صدر بین الاقوامی اسلام یو نیورٹی ، اسلام آباد



297.14 Mahmood Ahmad Ghazi,Dr.
Mahazraat-e-Fiqah / Dr.Mehmood Ahmad
Ghazi,- Lahore: Al-Faisai Nashran , 2005.
577p.

1. Figah 1. Title card

جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں۔

محرفیصل نے آرآ ر پرنٹرز سے چھپواکرشائع کی۔

قیمت : =/500 روپے

#### **AI-FAISAL NASHRAN**

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Pakistan Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http://www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisal\_pk@hotmail.com

# ييش لفظ

سلسلہ محاضرات کی بیتیسری کڑی قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے قلب ود ماغ رب ذوالحلال کے حضور جذبات شکر اورعواطف امتنان سے لبریز ہیں۔اس سلسلہ کی پہلی دو جلدیں محاضرات حدیث کے عنوان سے گذشتہ سال پیش کی گئتھیں۔ ملک کے اہل علم ودائش نے ناچیز مئولف کو جس حوصلہ افزائی سے نواز ااس کے لئے میں ان کاشکر گزار ہوں۔

اس سلسلے کا آغاز میری مرحومہ بہن عذراتیم فاروتی (اللہ تعالی ان کو جنت نصیب فرمائے)
کی خواہش پر کیا گیا تھا۔ بیان ہی کے اخلاص کی بر کستے تھی کہ اللہ تعالی نے اس کام کی نہ صرف
ہمت وتو فیتی عطا فرمائی ، بلکہ اس کوتو قع سے کہیں بڑھ کر مقبولیت بھی عطا فرمائی ۔ میری دعاہے کہ
اللہ تعالی مرحومہ عذراتیم فاروتی کے اس اخلاص اور حسن نیت کواپنی بارہ گاہ میں قبول فرما ئیں اور
ان کو جنت الفردوس میں بلندترین مقامات، سے نوازیں۔ آمین۔

زیرنظر جلد فقد اسلامی کے ایک عمومی تعارف پر مشممل ہے۔جس میں فقد اسلامی کے چنداہم پہلوؤں کو ہارہ عنوانات کے تحت سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ فقد اسلامی ایک بحرنا پیدا کنار ہے، جس کی وسعقوں کوکسی ایک جلد تو کیا در جنوں جلدوں میں سمیٹنا بھی مشکل ہے۔ تا ہم ہیکوشش کی گئ ہے کہ فقد اسلامی کے اہم مضامین ، بنیادی مباحث ، اساسی تصورات اور ضروری پہلوؤں کو آسان اور سلیس زبان میں جدید تعلیم بافتہ مضرات کی خدمت میں پیش کہا جائے۔

اردو دان قارئین میں فقد اسلام ہے دلچیں رکھنے اور اعتناء کرنے والے لوگوں کا تعلق عمو ما تنین قسم کے حضرات سے ہوتا ہے۔ ان میں بڑی تعدا دان حضرات کی ہے جن کا تعلق قانون اور وکالت کے شعبے سے ہے۔ جن کواپنے روز مرہ فرائض کی انجام دہی کے دوران بہت سے

معاملات کے بارہ میں فقد اسلامی کا موقف جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فقد اسلامی برجو كتابين اردويا انكريزى زبان مين وستياب بين وه عموما اس ضرورت كو كماحقه يورانبين کرتیں۔اردو زبان میں دستیاب کتابوں کی بڑی تعداد عربی ہے ترجمہ شدہ ہے۔ترجموں کی كمزوري اور نارسائي تي قطع نظريه كتابين ايك جديد تعليم يافته ماهر قانون كے سوالات كا جواب اس کے مانوس اسلوب اور محاورہ میں فراہم نہیں کرتیں عربی کی قدیم کتابیں جن کی علمی اہمیت کا کسی حد تک انداز وزینظر کتاب کے مطالعہ ہے ہوسکے گا۔ ایسے حضرات کے لئے عمومانا کافی بلکہ بعض او قات غیرمفید ثابت ہوتی ہیں جواسلا می علوم میں تخصص نہ رکھتے ہوں اور فقہ اسلامی کے اساسی تصورات سے بوری طرح واقف نہ ہول ۔ مزید برآ سعربی کی قدیم کتب فقہ کے مخاطبین وه فقها تتھے جواپنے اپنے زمانے میں اصحاب اجتہاد وا فتاءرہ کیکے تتھے۔وہ اسلامی علوم کے خصص، فقداسلامی کے اساسی تصورات اور بنیا دی مباحث سے بخو بی آشنا اوراس بحرنا پیدا کنار کے دیریند شناور تصے۔ان کو فقہ اسلامی کے کلیات واساسات کی نہیں عمو ماجز ئیات کی ضروت برقی تھیں ۔اس لئے یہ کتابیں اکثر وبیشتر انہی کی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئیں ۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی کی بیشتر کتابول کا زورفقہی جزئیات پر ہی رہتا ہے،کلیات سے بحث کرنے کی ان میں نہ گنجائش ہوتی ہےنہ ضرورت۔

مزید برآل کسی بھی علم وفن کی طرح فقہ اور اصول فقہ کے کلیات کو بیان کرنے کا انداز اور اسلوب بھی ہرز مانے میں بدلتار ہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا (مثلا ائمہ مجبتدین کا زمانہ ) جب ان کلیات کوخالص فد ہی عقا کداور تعلیمات کی زبان اور انداز میں بیان کیاجا تا تھا۔ چنا نچہ ام شافعی اور امام مجمد بن شیبائی اور ان جیسے دوسر نقبها کی تحریروں میں شریعت کے کلیات سے بحث کرنے کا ایک خاص انداز پایاجا تا تھا۔ پھر جلد ہی ایک دور ایسا آیا جب فقہی اور اصولی مباحث کومنطق اور فلفہ کے اسلوب میں بیان کیاجائے گا۔ اس اسلوب کا اعلیٰ ترین مونہ ام غزالی "اور امام رازی" کی تصنیفات میں نظر آتا ہے۔ بیاسلوب متنقد مین کے اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔ کی تصنیفات میں نظر آتا ہے۔ بیاسلوب متنقد مین کے اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔ دورجد یہ میں مغرب کے تصورات اور مباحث فقد اسلامی کے مباحث اور انداز گفتگویر

گہرااثر ڈالا \_ آج عرب دنیا میں فقد اسلامی پر جو کتا بیں کھی جارہی ہیں ان میں خاصابزا حصد ان کتابوں کا ہے جومغر لی تو اندین کے اسلوب اور تصورات کے مطابق کتھی جارہی ہے ۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اردوزبان میں بھی اس نئے اسلوب کے مطابق کتابیں تیار کی جائیں ، تا کہ قانون دان اور وکالت پیشہ حضرات زیادہ بہتر اور موثر انداز میں فقد اسلامی کے موقف کو سمجھ کیں ۔

نقداسلامی سے دلچیں رکھنے والے حضرات میں دوسری قتم وہ علیائے کرام ہیں جوفقہ یاا فتاء
کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ یوں تو ان حضرات کی ضرورت کی بخیل کا سامان قدیم
کتابوں اور امہات کتب سے ہوجاتا ہے۔ لیکن ایک حد تک ان حضرات کو بھی اس کی ضرورت
ہے کہ ان کے لئے فقہ اسلامی کے مضامین کو نئے انداز سے پیش کیا جائے۔ ان اہل علم کے لئے یہ
مناسب ہوگا کہ وہ فقہ اسلامی پر کھی جانے والی معاصر تحریروں سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ نئے
اسلوب کو اپنانے میں بھی کسی تامل اور ترود کا مظاہرہ نہ کریں۔ یوں ان کو فقہ اسلامی کا موقف
بیان کرنے میں بھی کہ دو ملے گی ، اور فقہ اسلامی کے اس نئے دور سے مانوس ہونے میں آسانی بھی
بیان کرنے میں بھی مدد ملے گی ، اور فقہ اسلامی کے اس نئے دور سے مانوس ہونے میں آسانی بھی
بیان کرنے میں بھی مدد ملے گی ، اور فقہ اسلامی کے اس نئے دور سے مانوس ہونے میں آسانی بھی

ہوگی بلکہ عام تعلیم یافتہ حضرات بھی اس کے ذریعے بہت ہے معاملات میں فقداسلامی کے موقف کو اس کے چیج پس منظر میں سمجھ سکیس گے اور دورجد ید میں اس کی معنویت کا انداز ہ کر سکیس گے۔

محاضرات قرآن تھیں جوراولپنڈی اور اسلام آباد میں درس قرآن کے حلقوں سے وابستہ ہیں۔ان محاضرات میں بھی تابل احترام خواتین کی ایک بڑی تعداد نے حصد لیا اور مقرر کی حوصلہ افزائی کی عاضرات میں بھی قابل احترام خواتین کی ایک بڑی تعداد نے حصد لیا اور مقرر کی حوصلہ افزائی کی ۔ یہ خطبات مختصر نوٹس اور اشاروں کو سامنے رکھ کر زبانی ہی دیے گئے تھے ۔خطبات کا آغاز کا متمبر ۲۰۰۳ کو دوشینہ کے روز ہوا اور درمیان میں ۱۱۳ کو بر۲۰۰۲ یعنی اتوار کا دن نکال کر ۱۱۹ کتوبر ۲۰۰۳ تک بیسلسلہ جاری رہا۔حسب سابق اور عزیز جناب احسان الحق تھانی نے خطبات کو شیپ ریکارڈرکی مدد سے من کر براور است کم بیوٹر پر کمپوز کر دیا۔اللہ تعالی ان کو اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ما کیں ۔ محاضرات وقت کے بعد اب اگر توفیق الهی میسر رہی تو محاضرات سیرت اور آخر میں عاضرات سیرت اور آخر میں ۔ محاضرات قدے جیں۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ اس نا چیز کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فر ما نمیں ،اس کوطلبہ اور قارئین کے لئے مفید اور نافع بنا نمیں اور اس سلسلہ محاضرات کو اس کی محرک اولین مرحومہ عذر انسیم فاروقی اور اس کے ناچیز مولف ومرتب کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بنائیں ۔ آمین

ڈ اکٹر محمود احمد غازی اسلام آباد ۱۳ جون ۲۰۰۵ء يبلا خطبه

فقه اسلامی علوم اسلامیه کاگل سرسبد 27 ستبر 2004

يبلاخطبه

# فقهاسلامی علوم اسلامی کا گل سرسبد

العبدلله ربب التُلبيين؛ والصلوَّة والسلام علىٰ رسوله الكريس: و علىٰ الهٖ واصعابه اجبيين؛

سب سے پہلے میں ادارہ الہدیٰ کاشکر گزار ہوں، جن کے تعاون سے ایک مرتبہ پھراس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔اس سے پہلے آپ میں سے بہت می خواتین کوقر آن مجیداور حدیث پاک پردو پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہوگا۔قر آن مجیداور حدیث رسول کے بعد بیاس سلسلہ کا تیسرا پروگرام ہے۔جس میں فقد اسلامی پران شاء اللہ بارہ خطبات پیش کئے جا کیں گے۔

#### خطبات كامقصد

ان خطبات کا مقصد فقہ اسلامی کے موضوعات ومندرجات کا احاطہ کرنانہیں ہے۔ اس گئے کہ بارہ خطبات تو کیابارہ سال میں بھی کو کی شخص فقہ اسلامی کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کرسکتا۔ یہ ایک ایسا بحرنا پید کنار ہے جس کی گہرائیوں اور پہنائیوں کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے جو اس دریا کے شناور ہیں۔ ان خطبات کا مقصد صرف سیہ ہے کہ ان خواتین وحفرات کو، جنہوں نے مطالعہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا بنیادی مشن اور تدریس قرآن کو اپنی سرگرمیوں کا نقط کے ار نکاز قرار دیا ہے اور جوقرآن مجید کے درس و قدریس میں بالفعل مصروف ہیں، فقہ اسلامی سے اس طرح متعارف کرادیا جائے کہ وہ فقہ اسلامی کی ہمہ گیریت، گہرائی، گیرائی اور بنیادی خصوصیات سے واقف ہوجائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خطبہ کا عنوان ہے فقہ اسلامی ؟ علوم اسلامیہ کا گلِ سرسبد'۔ اگر اسلامی علوم وفنون کو ایک گلدستہ سے تشبیہ دی جائے تو اس گلدستہ کاسب سے نمایاں پھول فقہ اسلامی ہے۔

# فقہ اسلامی کے بارہ میں ایک غلطہی

فقہ اسلامی پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک غلط نہی اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لئے نکال دیجے۔ یہ غلط نہی بعض اوقات کی منفی تاثر کے نتیج میں بعض اوقات کم علم اور کم نبم لوگوں سے گفتگو کے نتیج میں بیدا ہوجاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی قرآن مجید اور حدیث مجید اور حدیث رسول سے الگ کوئی چیز ہے۔قرآن مجید اور فقہ اسلامی قرآن مجید اور حدیث وسنت، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں اور ایک ہی چیز کو مجھنے کے مختلف انداز ہیں۔

الٹ کی شرفید میں معرف میں اس قرآن مجید اور میں میں اسلامی شرآئی میں میں کے میں میں اسلامی شرق میں کے میں میں کہ میں کا میں کہ کیا میں کئی میں کے ایک میں کا میں کیا میں کے اور ایک ہی کیا میں کیا میں کے ایک میں کیا میں کیا کہ میں کے کہ کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا

الله کی شریعت حارے پاس قرآن مجید اور سنت رسول الله (عیلیله) کی شکل میس آئی ہے۔اللہ کی اس شریعت کو جب انسان اپنے روز مرہ معاملات پرمنطبق کرے گا تو اس کواپنی پوری زندگی ،انفرادی اوراجماعی ، ہراعتبار ہے شریعت کے احکام کے مطابق استوار کرنا ہوگ۔ اس کے لئے قرآن پاک کی ہدایات اور احادیث رسول اللہ کی تعلیمات سے جزوی احکام ومسائل دریافت کرنے پڑیں گے۔شریعت کے ہر ہر حکم پرغور کر کے جزوی احکام کومرتب کرنا پڑے گا۔اس کے لئے روزمرہ کے معاملات پر احکام شریعت کا اطلاق اس وقت ممکن ہوسکے گا جب اس کام کابیر النهانے والا گہری فہم وبصیرت سے کام لے گا۔ اب حیا ہے تو وہ خود اس فہم وبصيرت كى صلاحيت حاصل كر كاس سے كام لے، يابصورت ويكران اہل علم كى فہم وبصيرت یراعتاد کرے جن کومطلوبہلمی صلاحیت حاصل ہو۔لہذا ہر وہ فر د جو شریعت کےمطابق زندگی گزارنا حابتا ہے وہ یمی طریقة كاراختيار كرنے پرمجور ہے۔ائ عمل اورطریقة كاركانام فقہ ہے۔قرآن مجیداورسنت رسول کی نصوص کوروز مرہ پیش آنے والے واقعات اور حقائق برمنطبق كرنا، اوران كِ تفصيلي احكام كومرتب كرنا، اورمرتب كركان كےمطابق زندگي كوسنوار نا،اس پورے عمل کا نام فقہ ہے۔ بیمل ایک لمحے اور ایک ٹانیہ کے لئے بھی قرآن مجید اور سنت سے الگنہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجیداور سنت رسول ایک اس پور یے کمل کی روح ہیں۔ اس روح کے ظاہری بتائے باعملی مظاہ ہے متعلق مدایات فقد کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔

نقداسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں اس کی تیاری اور ترتیب میں انسانی تاریخ کے بہترین د ماغوں نے حصد لیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو بہترین د ماغوں نے حصد لیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو بہترین د ماغ ہوئے ہیں، ان کا فقد اسلامی کی ترتیب، تنظیم اور توسیع میں اتنا غیر معمولی حصہ ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کی تاریخ میں، یا کسی اور تہذیب وتمدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی کسی دوسری قوم کے علمی وفکری ذ خائر میں نہ اس گہرائی کی مثال ملتی ہے، نہ اس وسعت کی مثال ملتی ہے اور نہ اس حکیمان ترتیب کی مثال ملتی ہے جو فقد اسلامی کے ذ خائر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔

#### فقهاسلامي بإاسلامي قانون

بعض لوگ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا Islamic Law کرتے ہیں۔ خود بیجھے اور طلبہ کو سیجھے اور طلبہ کو سیجھے اور طلبہ کو سیجھے نے کے لئے ممکن ہے بیتر جمہ درست ہو۔ ایک عام درسی ضرورت کے لئے اس ترجمہ کو اختیار کرنے میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ لیکن فقہ اسلامی کے خصصین کو بیہ یا در کھنا چاہئے کہ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا اسلامک لا نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں جس چیز کولا کہتے ہیں یا اردو میں جس شعبہ علم کے لئے قانون کا لفظ استعال ہوتا ہے، وہ فقہ اسلامی کے مقابلہ میں بہت محدود، انتہائی سطحی اور انتہائی ہلکی چیز ہے۔ فقہ اسلامی کا دائرہ، قانون اور لا کے مقابلہ میں انتہائی وسیعی، انتہائی جامع اور انتہائی گہرائی پر بنی ہے۔ اس لئے عارضی طور پر اپنی فہم کی خاطر یا ایک غیر خصص کو سیجھانے کی خاطر فقہ اسلامی کا ترجمہ اسلامک لا یا اسلامی قانون کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بات یا در کھنی جائے کہ بیر ترجمہ ناکمل ہے۔

## فقداسلامی اور دنیا کے دوسر ہے توانین

فقداسلامی پر بات کرنے سے پہلے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم فقداسلامی کا ایک بہت عمومی اور ابتدائی نقابل دنیا کے دوسرے قوانین کے ساتھ کرکے یہ دیکھیں کہ فقہ اسلامی کی وہ کون کون کون سی نمایاں خصوصیات ہیں جواس کودوسرے قدیم وجدید نظاموں سے ممیز کرتی ہیں کسی شاعر نے کہاتھا ہے و بضدھا تنہیں الاشیاء .

چیزیں نہایت واضح اور نمایاں ہوکر سامنے آجاتی ہیں اگر ان کی ضد ہے ان کا مقابلہ کرے دیجھا جائے ۔روشن کی حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے اگر تاریکی کاعلم ہو علم کامفہوم معلوم

ہوسکتا ہے اگر جہالت کا پیۃ ہو۔عقل وفہم کی اہمیت کا انداز ہ ہوسکتا ہے اگر بدعقلی اور سفاہت سے واسطہ پڑچکا ہو۔اس لئے فقہ اسلامی کی اہمیت کاکسی حد تک انداز ہ کیا جاسکے گا اگر ایک سرسری نظر دنیا کے دوسرے قوانین پر بھی ڈال دی جائے۔

آج فقہ اسلامی کا شار دنیا کے چند قدیم ترین نظام ہائے قوانین میں ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی جس دور میں مرتب ہور ہی تھی ، جن دنوں فقہائے اسلام اور اسمہ مجتهدین اور مفسرین قر آن،قر آن وسنت برغور کر کے قر آن وسنت کے احکام کوم تب کرر ہے تھے۔اس دور میں دنیا چار بڑے بڑے قوانین موجود تھے جن کا شار نہ صرف اُس دور کے ترقی یافتہ قوانین میں ہوتا تھا، بلکہ آج بھی تاریخ علم قانون میں اُن قوانین کا مطالعہ دلچیں اور اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔قدیم ترین قانون جوآج ہارے سامنے ہے اور جس کامتن دنیا کی ہر بری زبان میں مطبوعه موجود ہے، وہ حور لی کا قانون ہے حور لی حضرت عیسی علید الصلوة والسلام سے تقریباً یونے دوہزارسال پہلے گزراہے۔اس کی وفات کا اندازہ ۵۰ کاقبل میچ کیا جاتا ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ بیروہی شخص ہے جس کو دنیائے اسلام نمرود کے نام ہے جانتی ہے۔ بيحضرت ابراہيم عليه الصلوة والسلام كامعاصرتها۔اس نے توانین كالیک مجموعه مرتب كروایا تھا جو کی سو دفعات پر شتمل ہے۔ یہ فرماز وا کم وہیش پینتالیس سال حکمراں رہا۔اس نے دنیا کا ا یک قدیم ترین مجموعه جوکئی سو (گل دوسو بیای ) دفعات برمشتنل تقاءایک بزی سنگی لوح بر کنده كراياتها\_آ محدفث بلنديدلوح جواس كے زمانے ميں لكھي گئي تھي، 1901 م ميں دستياب ہوئي۔ اس کے بارے میں آٹار قدیمہ کے ماہرین کا بیکہنا ہے کہ بیدون تاریخ میں دنیا کا قدیم ترین تحریری مجموعہ قانون ہے۔اگراس قانون کا سرسری جائزہ لیا جائے توپیۃ چلتا ہے کہا گرانسان کو الله تعالی کی اوراس کے بھیجے ہوئے انبیا علیہم السلام کی رہنمائی میسرنہ ہوتو وہ کس انداز کا قانون مرتب كرتا ہے۔ يد بات كداس كا مرتب كرنے والا بت برست اورمشرك تھا، اس قانون كے آغاز ہے بھی ظاہر ہوتی ہے اور اختتام ہے بھی واضح ہوتی ہے۔

## قانون حمور کی اوراس کے مندر جات

قانون حور بی کا آغاز بھی دیوتاؤں کے نام اپیلوں اور مناجاتوں سے ہوتاہے اور

ائتہا بھی بنوں اور دیوتاؤں کے حضور دعائیہ مضامین کے الفاظ پر ہوتی ہے۔ جگہ جگہ اس قانون میں قانون کے خالفین پر لعنت کی گئی ہے۔ جوا دکام دیئے گئے ہیں ان کے بینی برعدل وانصاف اور بینی برمعقولیت ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس قانون کی روسے جھوٹے گواہ کی سزاموت ہے۔ غلط فیصلہ کرنے والے نج کو جرمانہ بھی کیا جائے ۔ ایک زیادہ دلجے پی مثال ہے ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی مکان، دکان یا کسی بھی عمارت کی دیوار گر جائے ، اور اس کے نتیج میں کوئی شخص مرجائے تو جس نے بید دیوار بنائی تھی اس کوسز ائے موت دی جائے ، اور اس کے نتیج میں کوئی شخص مرجائے تو جس نے بید دیوار بنائی تھی اس کوسز ائے موت دی جائے گو ہم م قرار دیتے ہوئے اس کوسز ائے موت دی جائے ۔ مثلاً ایک شمیکہ ارنے معمار کے بیچ کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس کوسز ائے موت دی جائے ۔ مثلاً ایک شمیکہ ارنے مکان بنایا۔ اس مکان کی دیوار گئی اور جوآ دمی اس میں رہتا تھا اس کا بچرد یوار ہے آلے کہ اس نے یہ مناز یا ٹھیکہ دار سے یو چھا جائے کہ اس نے یہ منز در دیوار کیوں بنائی تھی ، بلکہ سز ایہ ہے کہ معمار کے بیچ کو پکو کر گرائی کر دیا جائے ۔ بید نیا کے میں تا تو ان کی ایک دیوار کے دیوار کا بیا گئی ، بلکہ سز ایہ ہے کہ معمار کے بیچ کو پکو کر گرائی کر دیا جائے ۔ بید نیا کے متعمار کے نیچ کو پکو کر گرائی کر دیا جائے ۔ بید نیا کے دیور تیا کہ اس نے دیا کے متعمار کے نیچ کو پکو کر گرائی کر دیا جائے ۔ بید نیا کے دیور تیا کہ کر در دیوار کیوں بنائی تھی ، بلکہ سز ایہ ہے کہ معمار کے بیچ کو پکو کر گرائی کر دیا جائے ۔ بید نیا کے دیور تیا کے دیور تیا کو دیور کر تیا تو ن کی ایک دفعہ ہے۔

اس قانون کے تحت انسانی آبادی ایک طرح کے انسانوں پر مشتمل نہیں تھی۔ بلکہ اس نے آبادی کو تین طبقات میں تقسیم کیا تھا۔ ایک طبقہ حکام یا اشرافیہ کا طبقہ ایک عامة الناس اور ایک غلاموں کا طبقہ لیکن ان احکام کے باجود ہم بیدد کیھتے ہیں کہ اس قانون میں بعض ایس موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بیدقانون مرتب کیا جارہا تھا تو وہاں بعض آسانی شریعتوں کے بقایا جات بطاہر مصرت نوح علیہ السلام ، حضرت اور لیس علیہ السلام یا کسی اور قدیم تر پیغیر کی شریعتوں کے بقایا جات بطاہر حضرت نوح علیہ السلام ، حضرت اور لیس علیہ السلام یا کسی اور قدیم تر پیغیر کی شریعت کے بیچے جن کو ہم نہیں جانتے لیکن بعض مثالیں ایس موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض آسانی جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ طلاق کے بعض احکام اور سز اور کے بعض احکام ، تو رات اور قر آن مجید کے پائے جاتے ہیں۔ طلاق کے بعض احکام اور سز اور کے بعض احکام ، تو رات اور قر آن مجید کے بیٹ حلام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال شی طور پر آئکھ کے بدلے آئکھ اور کان کے بال احکام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال شی طور پر آئکھ کے بدلے آئکھ اور کان کے بال احکام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال شی طور پر آئکھ کے بدلے آئکھ اور کان کے بال احکام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال می طور پر آئکھ کے بدلے آئکھ اور کان کے بال احکام سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال می طور پر آئکھ کے بدلے آئکھ اور کان کے بال احکام سے ملتے جلتے معلوم بہتان اور الزام تر آئی کی سخت سز اتجو پر کی گئی ہے۔ بدکاری کو ملتے ہوں تا تون نہیں بہتان اور الزام تر آئی کی سخت سز اتجو پر کی گئی ہے۔ بدکاری کو

16

فوجداری جرم قرار دیتے ہوئے اس کے لئے سزائے موت رکھی گئی ہے۔ خانگی امور میں بھی بعض احکام آسانی شریعنوں سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حق طلاق مرد کو حاصل ہے۔

#### قانون روما

حور بی قانون کے علاوہ دنیا کا دوسراقد یم قانون یہودی قانون ہے۔ پھرشاید ہندووک کا منوشاستر ہے۔ پھر شاید ہندووک کا منوشاستر ہے۔ پھر دنیائے مغرب کا وہ قانون جس پراہل مغرب کو آج بھی ناز ہے، رومن لاء ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کا آغاز بھی قبل سیج چڑھی یا پانچویں صدی سے ہوتا ہے۔ یہ قانون کہ بہا یا بارہ ۴۵ قبل میج میں بارہ تختیوں پر مرتب انداز میں لکھا گیا۔ قانون کا بیشتر حصہ سابق سے رائج الوقت رسوم وروا جات کی تدوین سے ہی عبارت تھا۔ پھھا دکام دوسری اقوام مثلاً بونا نیوں سے ماخوذ بتائے جاتے ہیں۔ ان دواز دہ الواح کے مندر جات میں بعض قانونی ضوابط کے علاوہ نہ ہی مراہم اور جنازہ اور میت کے احکام بھی شامل تھے۔ اسلوب میں قانونی تقاضوں اور دوئوک انداز کے بجائے شاعرانہ اور مبالغہ آمیز اسلوب اپنایا گیا ہے۔ قانونی احکام بہت سخت اور بعض جگہنا قابل عمل انداز کے تھے۔

یہ قانون سلسل ترقی کرتارہا۔اور کئی بار لکھا گیا۔اس قانون کی ایک اہم تدوین کی مثال
وہ قانون ہے جورسول الدھائے کے بہت بچپن کے زمانے میں مرتب کیا گیا۔ غالبًا جب رسول
اللہ علیہ کی پیدائش کو چند سال ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک روی فرمانروا
جسٹینین Justinian نے بیا حکام از سرنومر تب کرائے تھے۔ان سب قوانین کے مجموعے کو
رومن لاء کہا جاتا ہے۔ رومن لا خصرف پوری سلطنت روما میں رائج رہا بلکان علاقوں میں
بھی رائج رہا جہاں رومی حکومت کے باج گزار فرمانروا حکمران تھے اور جہاں رومی سلطنت کے
اثرات تھے۔

#### فقهاسلامي اورقانون روما

سلطنت رو ما کے اثر ات جن جن مما لک کے قوانین پر پڑے اور جن علاقوں میں رائج تھے وہ ایک طویل گفتگو کا موضوع ہے ۔لیکن قانون رو مااورسلطنت رو ما کے اثر ات کی اہمیت فقد اسلامی کے طلبہ کے لئے ایک اعتبار سے یوں پیدا ہوجاتی ہے کہ بہت سے مغربی مستشرقین نے آج سے تقریباً ڈیڑھ پونے دوسوسال پہلے بیدوکوئی کیا کہ فقہ اسلامی قانون روما سے ماخوذ ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے فقہ اسلامی کے ذخائر کا مطالعہ کیا اور بید یکھا کہ اتن وسیع وعریض فقہ اتنا گہرا، اتنا عمیق اور اتنا سائنلفک نظام قانون مسلمانوں کے پاس موجود رہا ہے ، تو شایدان کے حاکمانہ پندار نے یہ گوارانہیں کیا کہ مسلمانوں کی اس عظمت کا اعتراف کریں۔ ان کے مستعمرانہ مزاج اور ذہن نے یہ بات قبول نہیں کی کہ مسلمان فقہاء کے اس کارنا مے کوشلیم کریں۔ لہٰذا انہوں نے بیا دعویٰ شروع کردیا کہ اسلام کا قانون روما کے قانون سے ماخوذ ہے۔

ان کے اس دعویٰ کی تصدیق یا تر دید کرنے کے لئے فقہائے اسلام نے قانون روما کا مطالعہ شروع کیا۔ گزشتہ صدی میں بڑی تعداد میں علمائے اسلام نے رومن لا کا مطالعہ کیا اور حقیق سے بیثابت کیا کہ رومن لا کا اسلامی قانون کے ارتقا پر ذرہ برابرا ثرنہیں ہے۔ وہ تمام شواہداور دعوے جورومن لا کے ابرات کے بارے میں کئے گئے تھے اور کئے جاتے رہے وہ سب کے سب بے بنیاد اور غلط تھے۔ رومن لا کی ترتیب، اس کے بنیادی مضامین، اس کے ادکام اور اساسی تصورات، بیسب کے سب فقہ اسلامی کی ترتیب، مضامین اور بنیادی تصورات کے جل کر کے ساتھ ہراعتبار سے متعارض ہیں۔ فقہ اسلامی کی ترتیب، مضامین کیا ہیں۔ ان پر آگے چل کر گفتگو ہوگی ۔ کیکن رومن لا کے بنیادی مضامین تین تھے۔

ا: اس قانون میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اشخاص Persons کا قانون کیا

۲: پھروہ بتاتے ہیں کہ اشیا یعنی Things چیز وں اور پراپرٹی کا قانون کیا ہے۔

۳: پیروه Actions یعنی اعمال کا قانون بناتے ہیں۔

گویا فراد، اشیا اور اعمال ان تین شعبوں میں انہوں نے رومن لاکوتقسیم کیا ہے۔ اشخاص کے تحت شہر یوں اور اجنبیوں کے حقوق وفرائض پر بحث ہوتی ہے۔ خاندان اور نکاح کے امور کا تذکرہ ہوتا ہے۔غلامی اور گارجین شپ کے معاملات بیان ہوتے ہیں۔اشیاء ک تحت جائداد ،حق قبضہ اور ملکیت وغیرہ کے امور سے بحث ہوتی ہے۔جبکہ اعمال اور ذیمداریوں کے باب میں معاہدہ، جرائم، جانشینی، ہدایا اور وصایا جیسے امور شامل ہیں۔ آپ فقد اسلامی کی کوئی کتاب اٹھا کرد کیھئے۔ قدیم یا جدید، وہ امام شافعی کی کتاب الام یا امام مالک کی موطا ہویا آج کے کسی فقید کی کوئی کتاب ہو، مثلاً شخ وصبہ الزهیلی کی الفقہ الاسلامی و ادلته ہو، یا کوئی اور معاصر مجموعہ فقاد کی، آپ کوفقہ اسلامی کی کوئی بھی کتاب ان تین عنوانات کے تحت مرتب نظر نہیں آئے گی۔ اس لئے یہ بنیا دبی غلط ثابت ہوجاتی ہے اور ابتدا ہی سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فقہ اسلامی کا سمارا آغاز وارتقاصر ف قرآن وسنت کی بنیاد پر اور فقہائے اسلام کی اجتہادی بھیرت کی روشنی میں ہوا۔ اس کا کوئی تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ رومن لاسے نہیں رہا۔

رومن لا کے مآخذ ومصاور بھی فقد اسلامی کے مصاور و مآخذ سے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی بادشا ہوں کا دیا ہوامدون قانون، مجسٹریٹوں کے دیئے ہوئے فیصلے اور بادشا ہوں کے مقرر کئے ہوئے ناہرین قانون کے فیصلے اور مشور ہے، میرومن لا کے مصدر اور ماخذ ہیں۔ فقد اسلامی میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ۔ فقد اسلامی نہ تو کسی بادشاہ کا دیا ہوا قانون ہے، نہ میک مشیر کے مجسٹریٹ کے دیئے ہوئے صابطے ہیں، نہ میہ باوشاہوں کے مقرر کئے ہوئے کسی مشیر کے مشور سے جیں ۔ کسی بادشاہ میں کر تنیب ویڈ وین میں بھی بھی کوئی حصہ مشور سے جیں ۔ کسی بادشاہ یا کسی حکمر ان کا فقد اسلامی کی تر تنیب ویڈ وین میں بھی بھی کوئی حصہ نہیں رہا۔ اس برہم آگے چل کر بات کریں گے۔

فقد اسلامی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لئے بھی یہ فرض کھی کیا جا سکے کہ یہ قانون روما سے بالواسطہ یا بلاواسطہ ماخوز تھی۔فقد اسلامی اور قانون روما دونوں سے سرسری واقفیت رکھنے والا طالب علم بھی یہ بات نوٹ کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان دونوں نظاموں میں تصورات کا بنیادی اختابا ف موجود ہے۔قانون روما کے بعض بنیادی احکام اسلام کی اساسی تعلیمات سے متعارض ہیں۔ اس قانون کے بعض احکام ایسے ہیں جو اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں بلکہ دنیا کا کے تصور عدل کے خلاف ہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی متمدن نظام ان تصورات کو آج قبول نہیں کرتا۔خودروما میں وہ تصورات آج نا قابل کوئی بھی متمدن نظام ان تصورات کو آج قبول نہیں کرتا۔خودروما میں وہ تصورات آج نا قابل قبول ہیں۔ مثال کے طور پراس میں لکھا ہوا ہے کہا گرکوئی مقروض کو قرض دار کا غلام بناویا جائے۔ یہ قبل کردیا جائے۔ اورا گرفرض کی رقم تھوڑی ہوتو مقروض کو قرض دار کا غلام بناویا جائے۔ یہ بہت آج کا کا ماضی کا کوئی بھی انصاف پیندا نبیان قبول نہیں کرسکتا۔

اس کے باو جود انیسویں صدی میں جب مغربی مختقین نے یہ بات دیکھی کہ فقہ سلامی دنیا کی تاریخ کا سب سے منظم، سب سے مرتب اور سب سے وسیع نظام قانون ہے تو شاید یہ بات ان کو پیند نہیں آئی۔ شاید ان کی مستعمرانہ خود پیندی نے یہ گوار انہیں کیا کہ سی غیر یور پی اور غیر سیحی تہذیب کی عظمت کا کوئی پہلوسلیم کریں۔ انہوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ اسلامی قانون رومن لا سے ماخوذ ہے۔ انیسویں صدی کے وسط سے بعض لوگوں نے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے ہتھے۔ اور ان دعوؤں کی بنیاد پر کتابیں اور مضامین کا سے جانے گئے شروع کر دیے مسلمانوں میں کمزور ایمان رکھنے والے بعض لوگوں کو یا شریعت کاعلم ندر کھنے والے بعض مغربی قانون دانوں کو یہ بات ذبین شین کرادی گئی کہ فقد اسلامی کا سار اذ خیرہ قانون رو ماسے مغربی قانون دو اور ہے۔

## فقهاسلامی اور قانون رو ماکے باہم مشترک خصوصیات

یہاں یہ بات واضح کردینا ضروری ہے کہ جولوگ فقہ اسلامی کو قانون روما ہے ماخوذیا متاثر بتاتے تھے وہ سب کے سب بدنیت یا متعصب نہ تھے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے پچھ لوگوں کو واقعثا تاریخی یاعلمی حقائق کو بیجھنے میں مغالطہ ہوا ہوا ور وہ نیک نیتی سے یہی بیجھنے گئے ہول کہ فقہ اسلامی کا کم از کم ابتدائی دو تین صدیوں کا ذخیرہ قانون روما سے ماخوذ ہے۔ اگر ایسا ہوتو اس غلط فہمی کی وجہ چندا لیے مشتر کے تصورات اور متشابہ اصول ہو سکتے ہیں جو قانون روما اور تقد اسلامی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں قوانین کا آغاز ابتداء محدود تحریری نصوص سے ہوا۔ فقد اسلامی کی ساری اساس قرآن پاک، بالحضوص اس کی آیات احکام اور احادیث نبویہ، بالحضوص احادیث احکام پر ہے۔ ان ساری فقہی نصوص کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نبیس ۔ یہی حال قانون روما کا ہے ۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا قانون روما کا ہا قاعدہ آغاز ان دواز دہ الواح سے ہوا جو میں قبل میں میں کھی گئیس ۔

دوسری اہم وجہ مشابہت فقہ اسلامی اور قانون روما میں یہ ہے کہ ان دونوں کا ارتقاء اکثر و بیشتر فقہاءاور قانون دانوں کی تعبیرات اورتشریحات سے ہوا۔فقہ اسلامی تو کہنا چاہئے کہ تمام تر ہی فقہائے کرام کے اجتہادات اور فآویٰ کی مرہون منت ہے۔قانون روما میں بھی قانون دانوں کا حصہ خاصا اہم ہے۔ رومی نظائر قانون وعدالت میں ماہرین قانون لیحنی prudents جن کا تقرر بادشاہ کیا کرتا تھا، عام لوگوں کے لئے قانون کی تعبیر وتشریح کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ دراصل یہ ماہرین یا سرکاری شارحین قانون بادشاہ کے ترجمان ہوتے تھے جو بادشاہ کی طرف سے قانون کی توضیح وتشریح کرنے پر مامور تھے۔ رومن لاء کے ارتقاء میں ان ماہرین کی تشریحات وتوضیحات کا خاصا حصہ ہے۔ قانون روما کا یہ حصہ اصطلاحاً میں ان ماہرین کی تشریحات وقوضیحات کا خاصا حصہ ہے۔ قانون روما کا یہ حصہ اصطلاحاً بینی اجوبہ ماہرین کہلاتا ہے۔اس حصہ کوہم جزوی مشابہت کی بنیاد پر فقد اسلامی کے ذخیرہ فقادی کا مماثل قرار دے سکتے ہیں۔

تیسری اہم مشابہت دونوں نظاموں کے مابین یہ ہے کہ دونوں کے ہاں ان ابتدائی نصوص کوایک احتر ام اور تقترس کا درجہ حاصل تھا جن ہے آغاز ہوا تھا۔فقہ اسلامی میں تو اس لئے کہ ان ابتدائی نصوص۔ یعنی آیات احکام اور احادیث احکام – کی بنیاد وجی الہٰی پر ہے اور بیہ نصوص خالق کا کنات کی مرضی کی ترجمان ہیں۔قانون روما میں الواح دواز دہ اور بعد میں کسی حد تک مدونہ جسٹی نین کو جواحتر ام حاصل ہوا وہ ان نصوص کی قد امت اور تاریخیت کی بنیاد پر حاصل ہوا۔

چوقی اہم مشابہت دونوں کے مابین پے نظر آتی ہے کہ ان دونوں نظاموں کو بہت جلد عالمی ویوس نظام کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ قانون روما آ گے چل کرسلطنت روما ہے باہر بھی مقبول ہوا۔ پھر جب سلطنت روما میسیحیت کا مرکز بنی اور مغربی رومی سلطنت وجود میں آئی تو اس کا قانون بھی بہی قانون روما قرار پایا اور یوں یورپ کے بیشتر حصہ پرقانون روما کی فرما نروائی کا سکہ جاری ہوا۔ آ گے چل کر جب سلطنت رومانے یورپ سے باہر افریقہ اور ایشیا میں مختلف علاقوں پر قبضہ کو آئی وان کو اپنے مقبوضات میں شامل کیا تو قانون روما کا ایک نیا شعبہ وجود میں آیا جوغیر پورپ نیورپی ،غیر سیحی علاقوں کے غیر مہذب باشندوں کے لئے تھا۔ اس شعبہ قانون کے لئے قانون اومی لاء کی اس طرح جو شعبہ قانون نے بررومی یورپی ،غیر بی مقبوضات کے لئے تھا وہ پراوینشل لاء کہلاتا تھا۔ پیشعبہ سلطنت روما کے ان صوبوں یا علاقوں میں کارفر ماتھا جوروما ہے باہر بالخصوص سابقہ یونانی مقبوضات میں قائم تھے۔ علاقوں میں کارفر ماتھا جوروما سے باہر بالخصوص سابقہ یونانی مقبوضات میں قائم تھے۔ قانون روما کوروما سے نکل کریورپ کے مختلف مقامات تک بھیلنے اور پھر افریقہ اور ایشیا

میں اپنے اثرات کو وسیع کرنے میں کم وہیش ایک ہزار سال گئے۔اس کے برعکس فقہ اسلامی نوے سال کے اندراندر نتیوں براعظموں میں نہ صرف بہنچ چکا تھا بلکہ وہاں موثر اور طاقتور نظام قانون کی حیثیت سے برسرکار ہو چکا تھا۔

غالباً ان محدود اور عمومی انداز کی چندمشا بہتوں اور بعض جزوی احکام کی مماثلت کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے بیہ مجھا کہ فقہ اسلامی قانون روما سے ماخوذ ہے۔ اگر چہاس نوعیت کے ابتدائی مبہم دعوے تو اٹھارویں صدی کے اوائل سے ہی کئے جانے لگے تھے لیکن زیادہ شدومد سے بہ بات انیسویں صدی کے وماس مات کی تائید میں جو دلائل دیئے گئے وہ اس نوعیت کے تھے:

ا: قرآن مجید میں قانونی احکام زیادہ نہیں ہیں۔قرآن مجید کی چندسوآیات احکام سے اتناوسیے فقہی ذخیرہ کیسے نکالا جاسکتا ہے۔ ہونہ ہو بیسارہ ذخیرہ قانون روماہی سے لیا گیا ہوگا۔ ۲: جب مسلمانوں نے سیدنا عمر فاروق کے دور میں شام کے علاقے فتح کئے تو وہاں روی قانون کے اثرات کئے ادران کو مان کا عمرہ قانونی تصورات کی شکل دے دی۔

۳: بعض بنیادی قانونی اصولوں کو ندہبی نقدس دینے کے لئے حدیث کا نام دے دیا گیا اور ان کورسول اللہ علیہ سے منسوب کرادیا گیا۔ یا در ہے کہ انیسویں صدی کا وسط ہی وہ زمانہ ہے جب مغربی منتشرقین نے تدوین حدیث کے بارہ میں غلط بیانیاں کرنے کا نامبارک سلسلہ شروع کیا تھا۔

۳: رومی قانون اور رومی تصورات سے استفادہ کئے بغیر اسلامی قانون اتنی برق رفتاری سے ترقی نہ کرسکتا تھا۔ یہ ہے مثال وسعت اور یہ بے نظیر تیز رفتاری اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان فقہاء نے کسی دستیاب ترقی یافتہ قانون سے استفادہ کیا تھا۔ جو ظاہر ہے کہ رومی قانون ہی ہوسکتا تھا جو شام کے مفتوحہ علاقوں میں بسہولت دستیاب تھا۔

انیسویں صدی کے ربع اخیراور بیسویں صدی کے نصف اول میں یہ بات مزیدز وروشور سے دہرائی گئی۔ فان کریمر، ڈی بوئر، گولڈ تسیمر اور آخر میں جوزف شخت نے اس موضوع پر تحریروں کے انبارلگادیئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بیدعوے کرنے میں رومی الاصل یا اطالوی مستشرقین کے مقابلہ میں جرمن-بالخصوص یہودی الاصل-مستشرقین زیادہ پیش چیس تھے۔ان لوگوں نے بیالے تی شدت سے بلندکی کدونیائے مغرب تو دنیائے مغرب،خودد نیائے اسلام کے بہت سے لوگ اس سے اثر لئے بغیر ندرہ سکے۔

ان لوگوں کے دلائل 'جی کم وہیش وہی تھے۔ یعنی چونکہ شام وعراق متمدن مقامات تھے۔ وہاں یہ یونکہ شام عراق متمدن مقامات تھے۔ وہاں یہ یوانین پہلے سے رائج تھے۔ اسلئے فقہائے اسلام کاان سے متاثر ہونا ناگزیرتھا۔ یا یہ کہ روز افز وں ریاست اور معاشرہ کے مسائل حل چونکہ شریعت (قرآن وسنت) میں موجود نہتھا، اس لئے نہصرف حکمران بلکہ قضاۃ وفقہا مجبور تھے کہ شام وعراق کے مفتوحہ علاقوں میں رائج مقامی رواجات اور رائج الوقت قانونی تصورات کے مطابق نت نئے پیش آمدہ معاملات کا فیصلہ کریں۔

ہمیں مغربی اہل علم اور مستشرقین سے تو کوئی شکایت نہیں۔ شکایت غیروں سے نہیں، اپنوں سے ہوتی ہے۔ اپنوں میں سے جب کچھ لوگ ان کمزوراورادھ کچری باتوں کو دہراتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔

### فقہاسلامی اور قانون روماکے مابین فرق

واقعہ سے کہ فقہ اسلامی اور قانون روما کے مابین فرق اور اختلاف اتنا گہرا اور اتنا بڑا ہے کہ ان بیس ہے کہ فقہ اسلامی اور قانون روما کے مابین فرق اور بنا بنیادی طور پر اور بالبداھت غلط ہے۔ فقہ اسلامی ہمہ گیر تبدیلی اور انسانی زندگی کی بھر پور تبدیلی کی نقیب ہے۔ اس کے برعکس قانون روما سابقہ طرز زندگی ہی کی ذرا بہتر تنظیم کا داعی ہے۔ فقہ اسلامی بیس آزادانہ قانون سازی کا دائر ہ کار بہت محدود ہے۔ یہاں بنیادی قانونی تصورات قرآن مجید اور سنت رسول النہ اللہ بیس طے کر دیئے گئے ہیں۔ اب بقیہ قانون سازی رہتی و نیا تک کے لئے انہی صدود کے اندر رہ کر ہوگی جوقر آن وسنت نے طے کر دی ہیں۔ دوسری طرف قانون روما بیس آزادانہ قانون سازی متمام ترفقہا اور مجتهدین کے گانون سازی کا دائر ہ لامحدود ہے۔ فقہ اسلامی میس قانون سازی تمام ترفقہا اور مجتهدین کے آزادانہ اجتہاد کے نتیجہ میں وجود میس آئی ہے ، جبکہ قانون روما قریب قریب سارے کا سارایا بادشاہ کا عطاکردہ ہے۔ بھرفقہ اسلامی اصلاً

ایک غیر مدون قانون ہے، جبکہ رومن قانون کاطر کا متیاز ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مہذب دنیا کا پہلا مدون قانون ہے۔

ان بینادی اوراصولی باتول کے علاوہ بہت سے جزوی اور ذیلی احکام ایسے ہیں جہال دونوں نظاموں میں بنیادی فرق پایاجاتا ہے۔ یہ فرق محض احکام کانہیں، بلکہ ان کی پشت پر کارفر ماتصور ات اوراساسی تواعد اوراصولوں کا فرق ہے۔ مثال کے طور پرخوا تین کے معاملہ میں فقہ اسلامی میں ہر بالغ مرداور عورت کو یکساں شہری اور دیوانی حقوق حاصل ہیں۔ وہ اپنی ذاتی اور شخص معاملات، جا کداداور ملکیت کے حصول اوراس کے نظم ونسق اور تصرف میں بالکل آزاد ہیں۔ اس کے برعکس قانون رو مامیں خوا تین مستقل طور پر مردوں کی گرانی اور سر برستی میں اور نہ شخیس۔ وہ اپنے گران یا سر پرست کی اجازت کے بغیر نہ کوئی جا کداد حاصل کر سکتی تھیں اور نہ حاصل شدہ جا کداد میں کی تصرف کی مجازتھیں۔ یہ پابندی خوا تین پر زندگی کے آغاز سے لے کر انتہا تک رہتی تھی۔

فقداسلامی کے احکام کی رو ہے مہر شوہر کے ذمہ ہوتا ہے جواس کو لاز ما ادا کرنا پڑتا ہے۔
قانون روما میں مہر ہیوی ادا کرتی تھی۔ فقد اسلامی میں لے پالک اصل کی جیٹے کی جگہ نہیں لے
سکتا، نہ لے پالک پراصل جیٹے کے احکام جاری ہو سکتے ہیں جبکہ قانون روما - اور اس کے زیر
اثر تمام مغربی قوانین - میں لے پالک کے وہی احکام ہیں جواصل صلبی اولا د کے ہوتے ہیں۔
اثر تمام مغربی قوانین میں سادگی اور قانون کی روح اور مقصد پراصل زور ہے۔ تقوی کی المہیت
اور روحانی پاکیزگی قانون پڑمل در آمد کا اصل مقصد ہے۔ جبکہ قانون روما اپنے مزاج کے اعتبار
سے لا فرجی اور غیر روحانی قانون ہے۔ وہاں ساراز ورشکلیات اور مظاہر پر ہے۔ یہاں اصل
زورنیت اور ثمرہ برہے۔

وراشت کے احکام شریعت میں بالکل منفر دانداز کے ہیں۔ رومن لاء، بلکہ تمام مغربی قوانین میں رائج احکام شریعت میں بالکل منفر دانداز کے ہیں۔ وجو ہری طور پر مختلف ہیں۔ مزید برآن فقد اسلامی نے بہت سے ایسے نئے تصورات دنیا کو دیئے جن سے رومن لاء تو کیامعنی، دورجدید کے بہت سے ترقی یافتہ توانین بھی عرصہ دراز تک ناواقف رہے۔اصول قانون، قانون منابطہ تعبیر قانون کے اصول، قانون ہین الاقوام، دستوری قانون وغیرہ وہ

شعبہ بائے قانون ہیں جن سے قانون روما بہت بعد میں متعارف ہوا۔ وہاں نہ وقف کا کوئی تصور تھا اور نہ شفعہ کا۔ بلکہ آج بھی فقداسلامی کے متعدد شعبے ایسے موجود ہیں جن کامماثل یا نظیر مخربی قوانین میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پرعلم فروق اور علم اشباہ و نظائر کانام لیا جاسکتا ہے۔ قانو ن روما سے فقیماء کی بے اعتنائی

فقداسلامی اور قانون رو ما کے موازنہ پر بیاشارات جوذ راطویل ہوگئے ، بیدواضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ فقداسلامی ایک مستقل بالذات نظام قانون ہے ، جوابیخ توسیع وارتقامیں کسی طرح بھی قانون رو ما کا مرہون منت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ و تذکرہ کی کسی بھی قدیم وجد بید کتاب میں اس امر کا اونی سابھی کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ کسی فقیہ یا غیر فقیہ مصنف نے رومی یا بازنطینی قوانین سے دلچیں لی ہو، ان کا مطالعہ کیا ہویان سے جزوی واقفیت حاصل کی ہو۔ ما یا بازنطینی قوانین میں مدید مناورہ یا آگے مزید برآں اکثر فقہی مذاہب و مسالک کا ظہور کوفہ، بھرہ ، مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ یا آگے جل کر بخداد میں ہوا جو خالص اسلامی آبادیاں تھیں۔ ان اسلامی بستیوں میں نہ رومی اثرات یا کے جاسا تذہ امام نافع اور

پائے جاسکتے تھے نہ بازنطینی۔ آخر مدینہ منورہ میں امام مالک اور ان کے اساتذہ امام ناقع اور ابوالز ناد نے کس طرح اور کن ذرائع سے قانون روما کے قسورات سے واقفیت حاصل کی۔ امام شافعی نے مکہ کرمہ میں جب ان کی فقہی بصیرت کی تشکیل ہورہی تھی کیونکر قانون روما تک رسائی حاصل کی؟ یہی سوال بقیہ فقہاء اور مجہدین کے بارے میں کیا جاسکتا ہے۔ یہاں سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہ فقہاء اور مجہدین کے ارح واقع کے علاقوں میں ہوا جوردی اثر ات ابہر اور عراق مجم کے علاقوں میں ہوا جوردی اثر ات سے باہر تھے۔

علاوہ ازیں بیر حقیقت بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ندصرف فقہ اسلامی کے تشکیلی دور، یعنی ابتدائی چار ہجری صدیوں میں، بلکہ بعد میں کم وہیش مزید آٹھ سوسال تک مسلمانوں نے قانون کی کسی کتاب کاعربی میں ترجمہ نہیں کیا۔ نصرف رومن زبان سے بلکہ مغرب وہشرق کی کسی زبان سے بھی قانون کی کسی کتاب کاعربی میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔

اگرآپ نے اسلام کی تاریخ میں یونانیوں کےعلوم وفنون کے ترجمہ کی تفصیل پڑھی ہوتو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے یونانیوں کےعلوم وفنون کی بہت سی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔افلاطون اور ارسطوکی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں۔سقراط، بقراط اور حکیم جالینوس کی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔منطق، فلسفہ اور طب پرسینکٹر وں بلکہ شاید ہزاروں کتابیں مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ قانون یا دستور کے موضوع پر کوئی بھی کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہو۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر گیار ہویں بار ہویں صدی ہجری تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ قانون کی کوئی کتاب عربی میں ترجمہ کر سے نامر تب اور منظم تھا کہ صدی ہجری کا ایک میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوں کا گئی ہو۔اس کی وجو صرف سے سے کہ اسلام کا قانون اور فقدا تنامر تب اور منظم تھا کہ سلمانوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی بیضرورت محسوں نہیں کی کہ ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو قانون کے میدان سے تعلق رکھتی ہواور دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس موجود ہو۔ ،

جو بات قانون روما کے بارے میں کبی گئی وہی بات دنیا کے دوسرے قوانین کے بارہ میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ قدیم قوانین میں قانون رومانبٹنا زیادہ مرتب اور سخت جان تھا۔ قانون رومائي كفلمبر دارشايداليي جسارت كرسكة تصحكه ايساب بنيا داور كمزور دعوى كرين جو تحقیق کی میزان میں اتنا ہلکا ثابت ہو۔ دوسری اقوام نے ایبا دعوی نہیں کیا۔ ہندوؤں نے تو مجھی اس امر کا کوئی سنجیدہ دعویٰ نہیں کیا کہ مسلمانوں نے کوئی قابل ذکر چیزان سے لی ہے۔ یہود یوں کے پاس اگر چدا یک مرتب اورمنظم قانون زمانہ قدیم سے چلاآ رہاہے کیکن انہوں نے الیا کوئی دعوی نہیں کیا کہ فقداسلامی ان کے ذخائرے ماخوذ ہے۔قرآن مجیدی طرف سے ان کی شریعت کے آسانی شریعت ہونے کا اعتراف کئے جانے کے باوجودیہودی اہل علم نے بھی مجھی الیا وعویٰ نہیں کیا۔ بدھسٹوں کے پاس تو سرے سے کوئی قانون ہی نہیں تھا۔انہوں نے اخلاق کوہی کافی سمجھا۔عیسائیوں نے ازخود قانون تورات کومنسوخ قرار د دے کر چنداخلاقی نعروں پراکتفاء کرلیا۔ان کو بیدعویٰ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ فقہ اسلامی ان کے افکارے ماخوذ ہے۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد ہم پورے لفین سے بلاخوف تر دید ہی دعوی شلیم کر سکتے ہیں کہ فقدا سلامی تمام تر، سوفیصد قرآن یاک اور سنت رسول اللہ کے اصولوں پر قائم ہے۔ فقہائے اسلام کو جواجتہا دی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ، فقداسلامی کی تمام تر توسیع اس پرین ہے۔اوراس کاسارا کا سارارتقا فقہائے اسلام،مفسرین قرآن اور شارحین

#### حدیث کامر ہون منت ہے۔

مسلمانی کا جن افوام ہے تر ہی واسطر ہا، مثل یہودی اور عیسائی ، ان کے بھی کسی ذمہ دارصا حب علم نے اپنے کسی ندجی تصور یا عقیدہ کے فقد اسلامی پر اثر انداز ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ عیسائیوں کے ہاں تو سرے ہے کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ عیسائیوں کے ہاں تو سرے ہے کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ عیسائیوں کے ہاں ایک مرتب قانون لکھا ہوا موجود تقانون تو رات کومنسوخ کردیا گیا تھا۔ لیکن یہود یوں کے ہاں ایک مرتب قانون لکھا ہوا موجود تھا۔ اس جہی موجود تھیں اور خود مدینہ منورہ میں یہود یوں کا مدراس یعنی درس گاہ موجود تھی، جہاں یہودی قانون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن نہ یہود یوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ فقہ اسلامی کی تندوین دتو سیع میں ان کے مدراس کا کوئی دخل ہے۔ نہ مسلمانوں کواس کی ضرورت محسوں ہوئی کہ یہود یوں سے بھی ان کے قانون کے بارے میں پھے معلومات حاصل کی جاتیں۔

### قانون كااصل اورحتمي ماخذ

آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال کا جواب ناگزیہ جس سے فقہ اسلامی کی بنیادی اساس کو سیحفے میں مدد ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو ضابطہ مرتب کیا جائے ، وہ چاہے کس ایک شعبہ کو منظم کرتا ہو، اس کی آخری سند، یعنی فکری اساس اور بنیاد کیا ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ضابطہ کی اصل اساس عقل انسانی کو ہونا چاہئے۔ انسان اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر سے کہ اس کی اور دیگر انسانوں کی زندگی کو کیسے منظم کیا جائے۔ اسلام 'ور دیگر آسانی شریعتوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز صرف وجی الہٰی کی بنیاد پری مرتب کی جامکتی ہے۔ اس لئے کہ نہ تو انسانوں میں عقل کی بنیاد پرکوئی چیز قدر مشترک بن سے تی ہے۔ نہ کوئی انسان اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مصلحت کی بنیاد پر کوئی چیز قدر مشترک بن بنیاد پر کوئی چیز طرح سے نہ کوئی سے خاص ماحول سے آزاد ہوگر ، مجر داخلاتی اصولوں کی بنیاد پر کوئی چیز طے کر سکتا ہے۔ اس لئے جب بھی انسانوں کی عقل کو یہ ذمہ داری سو نپی بنیاد پر کوئی چیز طے کر سکتا ہے۔ اس لئے جب بھی انسانوں کی عقل کو یہ ذمہ داری سو نپی جائے گی ، این میں ذاتی مفاد اور ذاتی مصلحت کا در آنا ناگزیر ہے۔ جائے گی ، این میں ذاتی مفاد اور ذاتی مصلحت کا در آنا ناگزیر ہے۔

دی حق بیننده سود جمه در نگابش سود وبهبود جمه

علامد فرمایا كصرف وى حق ہے جو برانسان كى فلاح و بہبوداوركاميانى كاخيال ركھتى ہے، اور اس کی نگاہ میں ہرانسان کی فلاح و بہبود برابر اور یکسان اہمیت کی حامل ہے۔اس کے مقابلہ جب عقل انسانی کو پیذ میداری دی جائے گی تویا تو ان امور کا فیصلہ اینے تجر 'بہ کی بنیاد پر کرے گی، یا قیاس داستدلال کی بنیاد پرکرے گی۔ تجرببداور قیاس واستدلال کے علاوہ انسانی عقل کے پاس اور کوئی ایسا ذریع نہیں ہے جس سے کام لے کروہ انسانوں کے لئے کوئی نظام وضع کرسکے۔ تج بہ ہرانسان کا محدود ہوتا ہے۔ کسی انسان کا تجربہا تنالا متنا ہی نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں بیٹے کرچینیوں کے لئے نظام وضع کردیں، یا کوئی چینی بیجنگ میں بیٹے کر ہمارے لئے نظام وضع کردے۔ آج ہمارے لئے بیمکن نہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص آج سے یا نج سوسال بعد میں آنے والوں کے لئے کوئی نظام وضع کردے۔کسی انسان کا تجربہ لامتنا ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک انتہائی محدود تج بہ کی روشنی میں لامحدود انسانوں کے لامحدود معاملات کے لئے نظام وضع کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یہی حال قیاس کا ہے کہ انسان کسی دیکھی ہوئی چیزیران دیکھی چیز ول کو قیاس کرتا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی اور اس پر ایک دوسری ان دیکھی چیز کو قیاس کر کے ایک انداز ہ معلوم کرلیا۔ جود ویا چاریا یا نچ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان پران ہزاروں بلكه لا كھوں اور كروڑوں چيزوں كو قياس نہيں كيا جاسكتا جو ہمارے مشاہدہ ميں نہيں آئيں۔ پھر اگر بیقل فردی ہے تو معاملہ اور بھی خطرناک ہوجا تا ہے۔ ایک فردی عقل پر بھروسہ کر کے جن لوگول نےمعاملات چلائے ان کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔

اگرایک سے زائد افراد کو قیاس واستدلال کی بنیاد پر نظام وضع کرنے کی ذمہ واری دی جائے تو بھی دنیا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاوات سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ جس طبقہ سے اس گروہ کا تعلق ہوگا اس طبقہ کے مفاد کو وہ پیش نظر رکھے گا اور جس طبقہ سے تعلق نہیں ہوگا اس طبقہ کا مفاد مجروح ہوجائے گا۔ ہم سب کا تعلق پڑھانے کے معاملات سے ہے۔ اگر اساتذہ اور طلبہ کو ملک نظام بنانے کی اجازت دے دی جائے تو اس نظام میں سارا مفاد اساتذہ اور طلبہ ہی کا ہوگا اور مزدوروں ، کسانوں ، سرمایہ داروں ، کارخانہ داروں اور

ملاز مین،سب کا مفادمجروح ہوجائے گا۔ملاز مین کو رحق دیاجائے تو بقیہسب کا مفادمجروح ہوجائے گا اور ان کا اپنامفاد پورا ہوجائے گا۔اس لئے اللہ کی شریعت نے بیہ طے کیا کہ سی بھی نظام میں،اورانسانی زندگی کے کسی بھی ڈھنگ میں جوجوچیزیں ضروری اوراساسی حیثیت رکھتی ہیں ان کی وہ بنیادی اساسات اوران کے وہ بنیادی احکام وحی الٰہی کے ذریعے طے کردیتے جائیں جہال عقل کے بھکنے کا امکان ہے۔ جہاں انسانی عقل کے بارہ میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاص طبقہ یا فرد کے مفاد کو پیش نظرر کھے گی وہاں وحی اُلیٰ نے وہ بنیا دی تصورات فراہم کردیئے۔اچھائی اور برائی کامعیار طے کردیا کہ کیا چیز اچھی ہےاور کیا چیز بری ہے۔ایک مرتبہ جب یہ بنیادی و هانچه طے موجائے کہ کیا خیر ہے اور کیا شرہے، اور بیک حق وباطل کا آخری معیار کیا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان حدود کے اندرانیانی عقل کوا جازت ہے کہوہ جتنی تفصیلات جاہے طے کر لے۔ وہ تفصیلات جو کسی فردیا گروہ کی عقل طے کرے گی اگر قرآن وسنت کے ان بنیادی احکام کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہیں اور اگر ان سے متعارض ہیں تو نا قابل قبول ہیں۔ان بنیادی احکام کے اندر اگر ایک سے زائد آراء پائی جاتی ہیں اور اس ڈ ھانچے میں ایک سے زائد آرا کی گنجائش موجود ہے تو وہ ایک سے زائد آرابھی قابل قبول ہیں۔ آب میں سے جن کو حدیث پرخطبات سننے کا موقع ملاہان کو یاد ہوگا کہ میں نے مثالیں دی تھیں کہ س طرح ایک حدیث کے ایک سے زائد مفاہیم صحابہ، تابعین اور فقہانے اپنی اپنی فہم وبصیرت اور اپنے علم کے مطابق سمجھے، اور وہ سارے کے سارے مفاہیم دلائل کی بنیاد برامت کے اہل علم وککر مے مختلف طبقوں نے قبول کئے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک نص قرآنی یا حدیث یاک کے ایک سے زائد مفاہیم سمجھے اور وہ مختلف مفاجیم زبان رسالت سے بیک وقت درست بھی قرار یائے قرآن یاک کی ایک آیت کوایک ے زائد انداز میں صحابہ کرام نے کیے سمجھا اور رسول النّعظی نے ان دونوں مفاہیم کو کیسے درست قرار دیا۔اس کی مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جہاں قرآن یاک کی کسی آیت یا خودآ یا کے کسی ارشادگرامی کا ایک مفہوم ہی درست تھاوہاں حضور یے اس کی نشاندہی بھی فرمادی - جہاں ایک سے زائر تعبیرات کی تخبائش تھی وہاں حضور نے ایک سے زائر تعبیرات کی اجازت دی لیکن بیاجازت ان حدود اور چو کھٹے کے اندر دی گئی جوقر آن پاک اور اللہ کے رسول کی سنت میں موجود میں۔ یہ چوکھنا انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب دیتا ہے۔ بیہ چوکھٹاانسانی زندگی کی بنیادی مصلحتوں کا تحفظ کر تاہے۔ یہ چوکھٹا کمزور ہے کمزور انسان کے مفادات کا بھی تحفظ کرتا ہے اور طاقتور سے طاقتو رکوبھی قانون کا یا بندر کھتا ہے۔ یہ چوکھٹا انسانی اخلاق کی نگہداشت کرتاہے، بیاسلامی زندگی کے شلسل کا ضامن ہے، بیانسانی زندگی کے حال واستقبال کو ماضی ہے جوڑ بر کھنے میں بنیادی کردارادا کرتا ہے،اس چو کھٹے کے اندررہ کرانسانی عقل جتناسوج سکے اس کوسو چنے کی اجازت ہے، انسانی عقل جتنے مسائل کا تصور کر سکتی ہے اوران کے جوحل تجویز کر سکتی ہے وہ حل تجویز کرنے کی اس کو پیری اجازت ہے۔لیکن پیبنیادی رہنمائی جو تر آن مجیداورسنت نے دے دی، پیموجود نہ ہوتو وہ کچھ ہوتا ہے جوآج مغرب میں مور ہاہے۔آج وہاں آئے دن نظریات وغدامب بدلتے ہیں۔ ہرآنے والی صبح حق وباطل کا ایک نیا معیار لے کر وجود میں آتی ہے۔ آج کا مغرب ماضی سے رشتہ تو ڑ چکا ہے۔ آج وہاں ،سوائے مسلمانوں سے نفرت کے، ماضی کی باتی تمام روایات دم توڑ چکی ہیں۔آج وہاں حق وباطل کا فیصلہ انسانوں کے مادی مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر مادی مفاد کب تک جاری اور فیصله کن ہوگااس کا آخری فیصله کنرت تعداداور توت اسلحہ پر ہے۔ مغرب میں آج یہ طے کرلیا گیا کہ فلاں جماعت یا ادارہ کے ارکان، جن کی تعداد دوسو یا تین سویا چند ہزار ہے،ان کی عقل زندگی کے تمام بڑے بڑے معاملات کاحتمی اورقطعی فیصلہ كرسكتى ہے۔ چنانچےان انسانوں كى عقل نے جو نصلے كئے وہ آج ميں آپ كے سامنے بيان نہيں کرسکتا۔میری حیااس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان فیصلوں کی مثالیں دوں جوانسانوں نے ہماری دنیا کی بیسویں اور اکیسویں صدی کے انسانوں کے بارے میں اپنی عقل وبصیرت کی بنیاد پر کئے ہیں۔ تازہ ترین فیصلہ من لیجئے۔ ترکی جو برادرمسلم ملک ہے اور جس کا ایک حصہ یورپ میں ہے، اور تقریباً تین چوتھائی سے زیادہ حصدایشیا میں ہے، اس ایک چوتھائی سے کم حصد کی وجہ ہے وہ یورپین یونین کے ممبر بنتا جا ہے ہیں اور کم وبیش بچاس سال ہے کوشاں ہیں کہ ان کو بور پین یونین کی رکنیت عطافر مادی جائے۔ان کی قیادت نے ،اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہروہ کام کیا جس کا پورپول نے ان سے مطالبہ کیا کہوہ بیکام بھی کریں اور وہ کام بھی كريں ـ تاز ہ ترين ، جب ان كامعاملہ طے كرنے كقريب ہوااور فيصله ہونے لگا كه بمارے

ترک بھائی یوروپین یونمین کے ممبر بن جانے کی ورخواست دینے کے اہل قر اردیے جائیں تو یورپ کے ان عقلاء نے اعتراض کیا کہ پچھلے دنوں آپ کی پارلیمنٹ میں ایک قانونی مسودہ پیش ہوا ہے جس میں بریکھا ہوا ہے کہ بدکاری کوتر کی میں جرم قر ارد ہے دیا جائے ۔ یہ چیز کہ بدکاری کو جرم سمجھا جائے ، یورپین نضورات کے خلاف ہے۔ ہرخص کوآزادی ہے کہ دہ جس طرح سے چاہا بی عزت اور اخلاق کا سودا کر ے۔ لہذا یہ پابندی لگانا آزادی، مساوات اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ ترک عقلاء نے مغربی فہم ودانش کو حرف آخر قر اردیتے ہوئے وہ مسودہ وہ قانون واپس لے لیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بدکاری کو حلال قر اردیے کربھی ترکوں کو یوروپین یونمین کی رکنیت کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ ہمارے کیا ظ سے آگر چرترکوں کا بیافتدام دکھ کی بات ہے۔ لیکن یہ فیطے ہیں جو انسانی عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں جن کا اخلاق، روحانیت، کردار کسی چیز سے کوئی واسط نہیں۔ آگر ایک مرتبہ بیتلیم کر لیا جائے کہ زندگ کے بنیادی مسائل کا جواب دینے کا حق انسانی عقل کو ہے ، وئی النی کونہیں ہے ، تو پھر انسانی زندگ کے بنیادی مسائل کا جواب دینے کا حق انسانی عقل کو ہے ، وئی النی کونہیں ہے ، تو پھر انسانی زندگ کے لئے کوئی واضح راستہ نہیں بچتا۔ ایک لاکھ انسان ہوں گے تو وہ ایک لاکھ عقلی مشورے دیں گے۔ جہاں ایک ارب انسان ہوں گے تو وہ ایک لاکھ عقلی مشورے دیں گے۔ جہاں ایک ارب انسان ہوں گے تو وہ ایک ارب انسان ہوں گے تو وہ ایک لاکھ عقلی مشورے دیں گے۔ جہاں ایک ارب انسان ہوں گے تو وہ ایک ارب علی کے اور انسان نیت کسی ایک علی کے اور انسان نیت کسی ایک علی گ

آج انسانیت کوجن لا تعداد مسائل کا سامنا ہے اور آئے دن انسانوں کوجن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑرہا ہے وہ اس لئے ہے کہ انسانوں نے پچھانسانوں کا بیرحق تشلیم کرلیا ہے کہ ان کی عقل دنیا کے معاملات کا فیصلہ کر ہے۔ اب جس کے پاس ڈیٹرا ہے اس کی عقل بھی سب سے زیادہ بر تسجھی جاتی ہے۔ جس کی جیب میں پیسہ زیادہ ہے اس کی عقل بھی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ چنا نچہ آپ و کھے لیجئے کہ دنیا میں جن قوموں کے پاس قوت اور طاقت ہے ان کا نظام بھی دنیا میں زبردتی نافذ کیا جارہا ہے۔ جن اقوام کے پاس وسائل زیادہ میں اور قوت کے بل پر انہوں مزید وسائل پر بھی قبضہ کرلیا ہے، ان کا نظام دنیا میں چل رہا ہے اور لوگ مانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ترک بھائیوں کے دلوں میں کیا ہے، یقیناً وہی ہوگا جو میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے، یقیناً وہی ہوگا جو میرے اور آپ کے دل میں ہے۔ ایکن وہ اس مجبوری کی وجہ سے اہل مغرب کی سب شرا لکھ

کوئی ان کی تنظیم میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ بیدوہ کمزوریاں ہیں جود نیا کے قوانین اور نظاموں میں پائی جاتی رہی ہیں اورآ ئندہ بھی پائی جاتی رہیں گی ۔

### شریعت:ایک واضح راسته

اس کے مقابلہ میں اسلامی شریعت نے جونظام دیا ہے۔اس میں شریعت نے ایک راستہ متعین کردیا ہے کہ انسان کو کس راستے پر جانا ہے۔اس راستے کے بنیادی خطوط اور نشانات منزل الله کی شریعت نے طے کردیئے ہیں۔اللہ کی شریعت نے یہ بتادیا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیاب رہو گے۔اس کے علاوہ کسی اور رائے پر چلو گے تو کامیاب نہیں رہو گے۔ اگرآ ب کوکس ہے آ ب و گیاہ بیابان میں سفر کرنا ہو، کسی ریکتان اور صحرا میں سفر کرنا ہواوریہ پیتہ نہ ہو کہ شرق کس طرف ہے اور مغرب کس طرف اور آپ کو جانا کس طرف ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کے لئے جگہ جگہ نشان لگا کرراستہ متعین کردے، تو آپ کے لئے منزل پر پینچنا آسان ہوجائے گا۔اب بدطے کرنا آپ کی اپنی مرضی پر شخصر ہے اور آپ کے اپنے ختیار میں ہے کہ آپ اونٹ پر سفر کریں ، گھوڑے پر سفر کریں یا گاڑی پر سفر کریں یا بائیسکل پر کریں۔ راستے میں رک رک کر جائیں یامسلسل سفر کریں، راستے میں زادراہ کیا رکھیں، کھاناا چھار کھیں یا معمولی رکھیں، بیرسب تفصیلات آپ کو طے کرنے کا اختیار ہے۔ بیرساری تفصیلات آپ اینے حالات کے مطابق طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر راستہ ہی متعین نہ ہو، تو کوئی کہے گا کہ دائیں جلو، كوئى كيے گاكه بائيں چلو ،كوئى كيے گاكہ جہال سے آرہے ہيں وہاں واپس جانا جا ہے اور آپ بن اسرائیل کے میدان تیہہ کی طرح اس میں بھٹکے پھریں گے اورمنزل تک نہیں بہنچے سکیس گے۔ اس لئے رب العلمین کی وحی نے رحت للعلمین کے ذریعے پوری انسانیت کے لئے جو پیغام رحمت شریعت کی صورت میں جھیجا وہ رہیہ کہ اس جنگل اور بیابان میں راستہ کی نشاند ہی کردی کہ کامیابی اور کامرانی کا یقینی ، آسان اور سیدھاراستہ ہیہ ہے جس کے دونوں اطراف نشانات منزل لگے ہوئے ہیں۔ نیراست منزل مقصودتک بہنچادیے کا ضامن ہے۔ اس راستہ کوعر بی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔

شرایت ایک جامع اصطلاح ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی رسول اللہ

صالاتہ نے تعلیم وی ہے۔ جو کیچھ رسول اللہ عالیتہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ سب کا سب شریعت ہے۔ پوراقر آن مجیداور پوری سنت کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ اس شریعت میں انسان کی د نیادی اوراخروی زندگی کی کامیابیوں کے لئے جن جن ہدایات اور جس جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ساری رہنمائی اور ہدایات کا سامان اس شریعت میں موجود ہے۔عربی زبان میں شریعت اس راہتے کو کہتے ہیں جس پر چل کر آپ یانی کے ذخیرے تک پہنچ سيس - اگرآپ كا قيام كسى گاؤل ياديهات مين هواورآپ كي گھر ميں ياني كامستقل بندوبست نه ہوتو آب کو مج شام یانی لینے کے لئے کسی کنویں ،چشمے یا نہروغیرہ پر جانا پڑے گا۔اس چشمے یا کنویں پر گاؤں کے سب لوگ جارہے ہوں گے۔ چشمے کی طرف لوگوں کی اس مسلسل آمد ورفت اور آنے جانے ہے ایک راستہ بن جائے گا جو چشمے کی طرف جانے والے دوسرے راستوں کے مقابلہ میں مختصر ہوگا۔ کوئی شخص جو یانی لینے جار ہا ہووہ لمبا چکر لگا کریانی کے کنویں تك نبيں جائے گا بلكہ مختصرترين راستے سے جائے گا۔ يوں وہ راسته سيدها بھي ہوگا ،مختصر بھي ہوگا، بہت کشادہ اور ہموار بھی ہوگا۔ چونکہ یانی لینے کے لئے لوگ کثرت ہے اس طرف آ جارہے ہوں گے توبیاوگوں کا آنا جانا اس بات کویفین بنائے گا کہ آپ یانی کے ذخیرے تک بہنچ جائیں کسی اور رائے سے جائیں گے تو آپ کے بھٹکنے کا امکان ہوگا۔لیکن اس مشہور راستے پر جائمیں گے تو منزل تک آپ کا پہنچنا یقینی ہوگا۔ ایسے ہی راستے کوعر لی زبان میں شریعت کہتے ہیں۔

قرآن مجید نے ہتایا ہے و جعلنا من المهآء کل شیءً حی ،ہم نے ہرزندہ چیزکو پان میں پانی سے پیدا کیا۔گویازندگی کے ماخذاور مصدرتک جوراستہ لے جائے وہ راستہ عربی نبان میں شریعت کہا تا ہے۔ بیراستہ جو زندگی کے ماخذ اور مصدرتک لے جاتا ہے یہ ہمیشہ مخضرترین ہوتا ہے،صاف اور ہموار ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے اور منزل تک پہنچانے کا یقینی ذریعہ ہوتا ہے۔ باقی کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ بین ساوہ موسوسیات لغوی مفہوم کے اعتبار سے شریعت میں پائی جاتی ہاں۔

قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ وال الدارالآ حرة لھی الحیوان، کہ آخرت کی زندگی ہی در حقیقت حقیق زندگی ہے۔اس زندگی میں کامیابی کی حتمی منزل مقصود تک جوراستہ پہنچا ہے وہ اصطلاح میں شریعت کہلاتا ہے۔ بید راستہ بھی انتہائی واضح اور سیدھاہے، انتہائی ہموار اور مشکلات سے پاک ہے۔ بید کا وٹوں اور دقتوں ہے بھی پاک ہے اور منزل تک چہنچنے کا ایک بھی فذر بعد ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے اس نظام ہدایت اور پیغام رحمت کے لئے عربی زبان کے لفظ شریعت کو اختیار کیا، کیونکہ بیاس مفہوم کو پور سے طور پر اوا کر دیتا ہے جو شریعت کے لفظ سے لفظ شریعت کو اختیار کیا، کیونکہ بیاس مفہوم کو پور سے طور پر اوا کر دیتا ہے جو شریعت کے لفظ سے اللہ تعالی انسانوں کو ذہمی نشین کر انا چاہتے ہیں۔ شریعت کی شکل میں جو راستہ دیا گیا ہے بید و نیاوی اور اخروی زندگی میں کا میابی کا واحد راستہ ہے۔ بید راستہ انتہائی مختم، سیدھا، ہموار، کشادہ اور منزل پر پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔

#### شريعت كادائرة كار

جب ہم رسول الله علیلی کی شریعت کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی قرآن مجید اور سنت میں جو تعلیم بھی آپ نے دی ہے، اس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلنا ہے کہ شریعت زندگ کے تین بڑے میدانوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔سب سے پہلی رہنمائی انسان کے دہنی اورفکری معاملات کے بارے میں ہے۔ اگرانسان زئنی طور پر الجھنوں کا شکار ہواور زہنی طور پر بریشان ہو۔ اس کو میبھی پیتہ نہ ہو کہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ اور کامیا بی کاراستہ کون سا ہے اور نا کامی کا کونسا،تو وہ بیابان کی وسعتوں میں ہرطرف بھنکتار ہے گا اور مبھی بھی صحیح راستے برنہیں چل یائے گا۔اس لئے شریعت نے سب سے پہلا کام پر کیا ہے کہ وہ بنیادیں حقیقی طور پر متعین کردیں جو انسان کے ذہنی رویتے کی تشکیل کرتی ہے۔انسان سوچے تو کن خطوط پرسوچے ،عقلی طور پر معاملات برغور کرے تو کن حدود کا پابند ہو، بنیادی سوالات کیا ہیں جن کا قرآن پاک نے جواب دیا ہے، تا کدان کی بنیاد پروہ آ گے آنے والے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے کیں۔ جب آب سائنس پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر تھسٹری پڑھتے ہیں، تواس میں بعض بنیا دی تصورات اوراصول سب سے پہلے بتادیئے جاتے ہیں کہ ٹیمسٹری کے بنیا دی اصول اور تصورات مد ہیں۔ان تصورات کو جانے کے بعد آپ لیبارٹری میں جائیں اور جتنی مرضی تحقیق كرليں -آپ كے لئے بہت آسان ہوجا تاہے كەئىسٹرى كے فن میں تحقیق وتر قی كى منزليس طے کرتے جائیں، اور یوں اس میں جتنا جاہیں آپ آگے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ناخواندہ بوڑھی عورت کسی گاؤں اور دیہات سے آئی ہواوراس کو یہ بھی پیتہ نہ ہو کہ کیمسٹری کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کو آپ یکا کیک کسی جدیدترین اور بہترین لیبارٹری میں لے جا کیں اور اس ہے کہیں کہ یہاں بیٹھ کر تحقیق کرواور فلاں فلاں اہم مسائل کوحل کروتو وہ ناخوا ندہ بوڑھی عورت وہاں کے چھی نہیں کرسکے گی۔ بھی ایک چیز کوتو ڈے گی، بھی دوسری چیز کو فراب کرے گی، بھی تیسری چیز کو بگاڑے گی۔ اس لئے کہ اس کوان بنیادی چیز وں کا بی نہیں پیتہ جن کی بنیاد پر ہاتی چیز وں کو استعال کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی سوالات بتادیے ہیں جن سے انسان کو پیہ چل جاتا ہے کہ انسان کوخودا پی فکری کیمشری اور کا نتات کی اس کیمشری کو کیسے استعال کرنا ہے۔ یہ ایک تجربہ گاہ ہے جہاں آپ تجربات سیجے لیکن اگر آپ کے سامنے وہ سارے بنیادی تصورات اور دھانچے موجود ہیں جو قر آن پاک نے اس قوت کو استعال کرنے کے لئے بتائے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ چندمنٹوں میں اور چند کموں یا چند دنوں میں وہ سب پھی معلوم نہیں کر سکتے ہیں جو ایک ناواقف اور ناخواندہ دیہاتی عورت بچاس برس میں بھی معلوم نہیں کر سکتے ہیں جو ایک ناواقف اور ناخواندہ دیہاتی عورت بیاس برس میں بھی معلوم نہیں کر سکتے ۔اگر وہ سوبرس بھی لیبارٹری میں کھڑی رہے تو اس کوکوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لئے وہ سب چیز ہیں ہے کار ہیں۔

کم وہیش یہی تشبیہ ہے اس انسان کی جس کووی الہٰی کی رہنمائی حاصل نہ ہو اور وہ اس تجربہ گاہ میں کھڑا کر دیا جائے۔اگر دنیاوی کیمسٹری کی یہ لیب اس کے سامنے ہواور وہی الہٰی کی رہنمائی اس کومیسر نہ ہوتو وہ اس کیمسٹری کوروز تباہ کیا کرےگا۔روز اعلیٰ سے اعلیٰ قو توں کوضا کع اور تباہ و برباد کرے۔لیکن اگر اس کے سامنے رہنمائی موجود ہے تو اس کی مدو سے وہ سالوں کا مفرمنٹوں میں طے کرسکتا ہے۔ یہ شریعت کی مفرمنٹوں میں طے کرسکتا ہے۔ یہ شریعت کی رحت و برکت ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے بنیا دی سوالات کا جواب دے دیا ہے۔

دوسری چیز جوشر بعت نے بتائی ہے وہ انسان کے احساسات اور جذبات ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ کچھا حساسات اور جذبات گئے ہوتے ہیں۔ اگر احساسات اور جذبات مشحکم ہوں تو پوری انسانی زندگی مشحکم ہوتی ہے۔ اور اگر جذبات اور احساسات مشحکم نہ ہوں تو پوری زندگی غیر مشحکم ہوجاتی ہے اور اس کی زندگی میں اشحکام نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہے

لوگ، جوجذ باتی اعتبارے پریشانی کاشکاررہتے ہیں،انہیں بھی جذباتی سکون میسرنہیں ہوتا۔ انہیں اگر دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہوں تب بھی ان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی لیکن بہت ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کواگر کوئی نعت حاصل نہ بھی ہولیکن جذباتی استحکام میسر ہوتو ان کی زندگی بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ بعض اوقات بہت چھوئی می چیز انسان کے جذیاتی استحکام کوخراب کردیتی ہے۔مثلاً کچھلوگ بڑی خوشی کے ماحول میں بیٹھے ہوں، انتہائی مسرت کا موقع ہو، وہاں موجودا يک شخص كوكو كى آكر بتادے كه آپ كے فلال عزيز كا انتقال ہو گياہے، ا جا مک اس کی کیفیت بدل جائے گی اور وہ اس ماحول میں نہیں رہے گا، وہ جسمانی طور پر تو وہاں پرموجودر ہے گا،اس کی آنکھیں، کان اور ناکتمام اعضا کام کررہے ہوں گے، کین عملا وہ نہس رہاموگا نہ د کیے رہاموگا۔ ایک گھنٹے کے بعد پت چاتا ہے کہ بی خبرتو غلط تھی ، اس کے عزیز کانہیں بلکہاس کے کسی ہم نام کا انقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چخص دوبارہ اس ماحول میں واپس آ جائے گا۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ فلاں نے کیا کہاتھا تو اس کو یا ونہیں رہے گا۔اس سے پوچھیں کہاس دوران کیا ہوا تھا،اگر ٹیلی ویژن چل رہاتھا تو پوچھ لیس کہ ٹی وی پر کیا ہور ہاتھا اس کو پیت نہیں ہوگا۔ استادیکچر دے رہاہو تو اس کا پیتہ نہیں ہوگا کہ کیا كهاجار ما تهاراس لئے كەجذباتى طوروه اس وقت متحكم نهيس تهاريدا بميت ہے جذباتى استحكام ک - جذباتی استحکام کاحصول ایک اخلاتی اورروحانی تربیت جابتا ہے۔ یہ وہ اخلاقی خصائص اورروحانی اوصاف چاہتا ہے، جوقر آن مجیداور قانون شریعت انسانوں میں پیدا کرنا جا ہتا ہے اور پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بیشریعت کادوسرا بنیا دی حصہ ہے۔

تھوڑاساغور کریں تو اندازہ ہوگا کہ بید دنوں جھے تیسرے حصہ کی تیاری کے لئے ہیں۔
آخرانسان بنیادی سوالات کا جواب کیوں چاہتاہے؟ اس لئے کہ اسے زندگی گزارنے کا
ڈھنگ بنانا ہے۔اسے زندگی سنوار نے کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔انسان جذباتی استحکام کیوں
چاہتاہے؟ اس لئے کہ زندگی کامیابی ہے گزار نی ہے۔گویا اصل زندگی گزارنے کے لئے
شریعت نے جورہنمائی کی ہے، وہ شریعت کا تیسرا بنیادی اور سب سے اہم حصہ ہے۔شریعت کا
وہ حصہ جوانسان کی عملی زندگی کو استوار کرتا ہے۔انسان کی ظاہری اور عملی زندگی کو جو حصہ عظم
کرتا ہے وہ شریعت کا تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہے۔ بیوہ حصہ ہے جس کوفقہ کہتے ہیں۔

#### فقه كى تعريف

فقد کے لفظی معنی گہری بصیرت اور گہری فہم کے آتے ہیں۔ کسی چیزی گہری فہم کو عربی زبان میں فقد کہتے ہیں۔ کسی چیزی گہری بصیرت اور گہری فہم کو عربی زبان میں فقد کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے فقد سے مراد ہے شریعت کے عملی ادکام کا وہ تفصیلی علم، جو تفصیلی دلائل کی بنیاد پر ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ فقد کی تعربیف میں عربی کے الفاظ ہیں: الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة العملیة عن ادلتها التفصیلية ۔ کہ فقد سے مراد شریعت کے ان احکام کا علم ہے جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں اور جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں۔

#### فقداورقا نون کے درمیان فرق

اگرکوئی تھم انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ندہو تو وہ فقی نہیں ہے۔ فقد وہ ہے جوشریعت کے تفصیلی دلائل سے تعلق رکھتا ہو، ان سے ماخوذ ہواور انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر بہت سے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن کا تعلق انسان کی عقل سے ، یا انسانی احساسات سے ہو، وہ معاملات شریعت کے احکام تو ہو سکتے ہیں ، لیکن وہ فقہ کے احکام نہیں ہول گے۔ اس لئے کہ ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے تعلق عملی زندگی سے تعلق معلی زندگی سے تعلق معلی زندگی سے تعلق معلی زندگی سے تعلق محلی زندگی سے تعلق کے طور پر انگلستان میں ٹریفک کے قوانین ہیں۔ وہال کے ٹریفک قوانین میں عالباً کو کی بھی کے طور پر انگلستان میں ٹریفک کے قوانین میں ہیں۔ وہال کے ٹریفک قوانین میں عالباً کو کی بھی جیز شریعت سے متعارض نہیں ہوگی ۔ ان قوانین میں ہو وہ بعد میں آئے گا۔ یہ سب قوانین اور اصول عدل ہو وہ وہ بعد میں آئے گا۔ یہ سب قوانین اور اصول عدل وافساف پر ہنی ہیں، اور ان میں کوئی جی تھم ایسانہیں ہے جو براہ راست شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ اور اس بڑی ہو۔ اور اس بڑی ہو۔

جو حكم يا قانون شريعت كي تفصيلي مآخذ سے ماخوذ ہوگا صرف وجي فقه كبلائ گا، اور

صرف ایے ہی احکام کے مجموعہ کا نام فقہ ہوگا۔ یول فقہی احکام میں سے ہر حکم کا غیر منقطع تعالی قرآن مجیداورسنت رسول سے قائم ہے۔اگر بیعلق حسب قواعد وشرا لط قائم ہے تو وہ تھم فقہ ہے ور نہ وہ صرف قانون ہے، فقہ نہیں ہے۔ فقہ کے ہرجز کی حکم میں شریعت کے نفصیلی دلائل ہے ہیہ تعلق پایاجانا ضروری ہے۔مثال کےطور پر فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کردیکھ لیس۔اس میں آپ کو بہت سے احکام ملیں گے۔مثلاً یہ یانی یاک ہے۔اس سے وضوی جاسکتی ہے۔مثلاً بارش کا پانی پاک ہے۔ اس سے وضو جائز ہے۔ یہ ایک عملی بات ہے، وضو کرنا ایک عملی چیز ہے۔اور یانی کے بارے میں مسلم آپ کو بتایا جار ہاہے۔ پیفقہ ہے۔اس کئے کہاس مسلم کا شريعت كقصيلى ولاكل تعلق ب-قرآن ياك كي آيت بوانولسا من السماء ماءً طھے۔وراً 'ہم نے آسان سے ایسا یانی اتاراجو یاک کرنے والا ہے۔ چونکہ بارش کے یانی کو قرآن پاک نے اورشریعت نے پاک کردینے والا قرار دیا ہے لہذا بارش کے پانی سے وضو کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک حکم ہوا جس کا تعلق تفصیلی دلائل کے ساتھ ہے۔ یعنی قر آن مجید کی متعلقہ آیت یا سنت کی کوئی متعلقه نص؛ کوئی حدیث ہو یاکسی صحافی یا تابعی کا بیان ہو کہ حضور کے ز مانے میں بیطریقہ تھا۔اس سے جب تک براہ راست تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اسے فقہ نہیں کہا جائے گا ۔ گویا فقداینی اصل اور اپنی حقیقت کی رو ہے، یعنی by definition شریعت

فقہ کے لفظی معنی ، جیسا کہ ابھی کہا گیا، گہری بھیرت اور گہری فہم کے آتے ہیں۔ آپ

کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس خالص عملی مضمون کا گہری بھیرت سے کیا تعلق
ہوسکتا ہے۔ کیوں گہری بھیرت اس کو کہا گیا۔ اس مضمون کو گہری بھیرت کے نام سے کیوں یا د

کیا گیا۔ تھوڑ اسا غور کریں تو واضح ہوجائے گا کہ اس نام میں اور اس مضمون میں گہری مما ثلت
اور مشابہت اور بڑی لطیف مناسبت پائی جاتی ہے جس کا آپ کو ذرا ساغور کرنے سے اندازہ
ہوجائے گا۔

آپسب نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ قرآنی آیات کی کل تعداد چھ ہزار چھ سوسے کچھ زائد ہے۔ غالبًا چھ ہزار چھ سوچھیا سٹھ، یااس کے لگ بھگ۔ای طرح کل احادیث جوحدیث کی تمام کتابوں میں کھی ہوئی ہیں ان کی تعداد چالیس اور پچاس ہزار کے درمیان ہے۔ چالیس اور پیپاس ہزار کے درمیان جو تعداد ہے یہ ان تمام احادیث کی ہے جو اس وقت دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں۔ ان میں جواحادیث احکام ہے متعلق ہیں اور انسان کی زندگی کے ملی احکام سے بحث کرتی ہیں۔ ان کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ۲۰۲۲ ہو آبات میں وہ آیات جن کا تعلق براہ راست عملی احکام سے ہے۔ ان کی تعداد چار سوسے زائد نہیں۔ گویا شریعت کے کل 56 ہزار نصوص میں 4 ہزار 4 سو ہیں جن کا تعلق عملی احکام سے ہے۔ ان بھی احکام سے ہے۔ ان بھی تعداد چار سوسے زائد بھیہ باون ہزار کے قریب نصوص کا تعلق زندگی کے دوسر سے پہلوؤں سے اور معاملات سے بین ۔ اب بید چار ہزار چار سونصوص عملی زندگی میں انسان کو پیش آنے والے لامتنا ہی مفاملات سے سے متعلق ہیں ، انسان کو زندگی میں روز انہ ہزاروں معاملات اس کی عملی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ہزار وال ، الاکھوں بلکہ اربوں انسانوں کی زندگی میں آنے والے لامتنا ہی معاملات ہیں جو ان جار ہزار چار سوخوص کے ذریعہ منصبط اور regulate ہور ہے ہیں۔

سیملی مسائل کیا ہیں؟ اوران کی نوعت کیا ہے؟ ان میں آپ کی زندگی کا ہر کملی پہلو، زندگی کا ہر کملی پہلو، زندگی ہر سرگرمی اور پیدائش سے وفات تک کی جانے والی ہر ارادی حرکت شامل ہے۔ آپ نے رات بستر پر آرام کیا۔ بستر پر سونا ایک عملی کام ہے۔ اس کے بعد صبح الشے، وضو کیا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا۔ بیسب عملی کام ہیں۔ کپڑے استری کئے، دھوئے، یملی کام ہے۔ پھر گھر کے دیگر معاملات انجام ویئے، بیسب عملی کام ہیں۔ اب آپ یہاں آپ تشریف فر ماہیں، یہ بھی ایک عمل کام ہے۔ رات تک اور اگل صبح کن، ملکہ زندگی کے آخری کے تحری جو کام بھی ہوگا وہ فقہ عمل کام ہے۔ رات تک اور اگل صبح کن، ملکہ زندگی کے آخری کے تحری جو کام بھی ہوگا وہ فقہ کے دائرہ میں موجود ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ان چار ہزار چار سونصوص کی ممل نفوص میں موجود ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ان چار ہزار چار سونصوص کی ممل داری سیمال کرنا، آپ کا بیسفید رنگ اور نیلے اور بھورے داری کا گاؤن استعال کرنا، اس پانی کو بینا۔ بیسب با تمیں ان لامتنا، می کام بیس شامل ہیں جوسب ان چار ہزار چار سونصوص کے کنٹرول میں ہیں۔ ان لامتنا، کا گاؤن استعال کرنا، اس کی خواہشات کے ان لامتنا، کی گھوڑ ول کوا ہے قابو میں کی حواہشات کی تابع ہیں۔ جب تک خواہشات اور ارادے نہ ہوں اعمال جنم نہیں لے سکتے۔خواہشات کی تابع ہیں۔ جب تک خواہشات اور ارادے نہ ہوں اعمال جنم نہیں لے سکتے۔خواہشات کے ان منہ زور گھوڑ ول کی لگامیں ان چار ہزار چار سوار عمال جنم نہیں لیے سے خواہشات کے ان منہ زور گھوڑ ول کی لگامیں ان چار ہزار چار سوار عمال جنم نہیں لے سکتے۔خواہشات کے ان منہ زور گھوڑ ول کی لگامیں ان چار ہزار چار سوار عمال جنم نہیں لے سکتے۔خواہشات کے ان منہ زور گھوڑ ول کی لگامیں ان چار ہزار چار سوار عمال ہوں کے ایک من کی کی ہونے ہوں ایک ان کی دور ہوں کی لگامیں ان چار ہزار چار سوار کی دور ہوں کی لگامیں ان چار ہر اور سول کی دور ہوں کی لگامیں ان چار ہوں کو ایک میں کی سے خواہشات کے ان مند زور گھوڑ ول کی لگامیں ان چار ہر اور کی سول کی کی سے خواہشات کے دائر کی دور ہوں کی لگامیں کی کی سے خواہشات کی سائی کو کو استعال کی سول کی کی سے خواہشات کی سائیں کی کی سے خواہشات کی سائیں کی سے خواہشات کی سول کی سے خواہشات کی سول کی سول کی سے کو استعال کی سول کی سے کار کی سول کی سول کی س

نصوص کے ہاتھ میں ہیں۔ ان نصوص نے ان سب کو راہ راست پر رکھاہوا ہے۔ یہ کتنا غیر معمولی کام ہے! واقعہ یہ ہے کہ آپ غور کریں تو دنیا کے کسی بھی قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی نظام میں ایسی مثال نہیں ملتی۔

لامتنائی انسانوں کے لامتنائی معاملات پران نصوص کو کیمے منطبق کیا جائے گا۔اس کے لئے بڑی گہری بھیرت کی ضرورت ہے۔ یہ پوراعمل ایک انتہائی گہری بورے مل کوفقہ کے نام سے یا دکیا گیا۔
انتہائی گہری فہم اور سوچ کا متقاضی ہے۔اس لئے اس پورے مل کوفقہ کے نام سے یا دکیا گیا۔
فقہ گویا وہ Process یا وہ مل ہے جس کے نتیج میں وہ تفصیلی ضا بیطے اور راہنما کیاں مرتب ہوتی ہیں جوانسانی زندگی کے لامتنائی گوشوں کومر بوط اور منظم کرتی ہے۔

#### فقهاور قانون

اس گفتگواوران مثالول سے فقہ کی پوری حقیقت اور فقہ کی تعریف آپ کے سامنے آگئ ہوگی ۔ اور یہ بھی واضح ہوگیا ہوگا کہ فقہ اور قانون دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ قانون تو اس ضالطے کو کہتے ہیں جو کسی حکمران نے مقرر کیا ہواور عدالتیں اپنے مقد مات کا فیصلہ ان ضوابط کے مطابق کرتی ہوں ۔ اس سرکاری اور عدالتی ضابطہ کوقانون کہتے ہیں ۔ ذراغور کریں تو اندازہ ہو جو بائے گا کہ قانون کے مغربی تصور کا بہت کم لوگوں کی زندگی سے براہ داست واسط رہتا ہے۔ ہم میں سے یہاں ڈیڑھ دوسو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ہم میں سے کسی کو بھی نے زندگی میں بھی کسی عدالت میں جانے کا موقع نہ ملا ہو۔ اور نہ شاید آئدہ کسی عدالتوں اور کچم بول میں جانے کی ضرورت پیش آئے۔ اس سے واضح ہوا کہ قانون کا ہونا یا نہ ہونا یا دہونا یا د

الی ہوں گی جو براہ راست قانون سے متاثر ہوں گی یاس کے دائر ہ میں آئیں گی۔

اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ فقہ کا دائرہ قانون کے دائر ہے سینکٹروں گنا ہوائے۔ اگر فقہ کے دائر ہے میں پانچ دس براہے۔ اگر فقہ کے دائر ہیں پانچ سوچیزیں آرہی ہیں تو قانون کے دائر ہیں پانچ دس جیزیں ہیں آرہی ہیں تو قانون کے دائر ہیں پانچ دس جیزیں ہی آ کیں گی۔اس لئے جس کوائٹریزی میں Law کتے ہیں یا جس کے لئے اردو میں قانون کی اصطلاح رائج ہے، وہ شکل ہی سے فقہ کے ایک دو فیصد معاملات کوکورکرتا ہے۔ باتی ماندہ معاملات وہ ہیں جن کے لئے فقہ ہی کی اصطلاح استعال کی جانی چاہئے ،ان کے لئے قانون کی اصطلاح استعال کرناایک محدود چیز کولامحدود پر مطبق کرنے کے مترادف ہے۔ فائون کی اصطلاح استعال کرناایک محدود چیز کولامحدود پر مطبق کرنے کے مترادف ہے۔

فقہ کی عمل داری انسان کی پیدائش ہے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور پیدائش کے بعد تک جاری رہتی ہے۔انسان اپنی پیدائش ہے پہلے ہی فقہ کے دائر ہ کار میں آ جا تا ہے۔اور مرنے کے بعد بھی اس پرفقہ کی عمل داری جاری رہتی ہے۔ایک مثال آپ کودیتا ہوں۔

ایک خفس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بہت سارے ور ٹاچھوڑے۔ انتقال کے چھ مہینے بعد
دیا۔ بچے نے تکم دیا کہ چونکہ میں آنے والا ہوں۔ الہذامیرے باپ کی وراثت کی تقسیم کے مل کوروک
دیا۔ بچے نے تکم دیا کہ چونکہ میں آنے والا ہوں۔ الہذامیرے باپ کی وراثت کی تقسیم کے مل کو
روک دیا جائے۔ اور شریعت کے احکام اور پاکتان میں عدالتوں کے احکام کے مطابق تقسیم
وراثت کا ممل روک دیا جائے گا۔ جب وہ بچرد نیامیں آجائے گا اور وہ باپ کی وراثت میں سے
وراثت کا ممل روک دیا جائے گا۔ جب وہ بچرد نیامیں آجائے گا اور وہ باپ کی وراثت میں سے
اپنا حصہ لے لے گا تو پھر بقیہ ور ٹاکو حصہ ملے گا۔ پھر یہ بچرساٹھ سترسال جیا۔ اور جب دنیا سے
جانے لگا تو اس نے ایک وقف قائم کر دیا۔ ایک بڑا ادارہ قائم کر دیا کہ نیچ مجد ہوگی او پر درس
گاہیں ہوں گی۔ دہ نیں اور مسافر خانے ہوں گے اور غریب لوگ یہاں آ کر شہرا کریں گے اور
بڑھا کریں گے۔ وہ شخف یہ وقف قائم کر کے خود تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اگریہ مسافر خانہ
ادر مجد اور درس گاہیں پاپٹی سو برس بھی موجو در ہیں تو اسی مرنے والے کے فیصلے کے مطابق ان
سب کا انتظام کیا جائے گا۔ اس لئے کہ شریعت کا حکم ہے کہ ' شرط الو افف کنص الشار غ۔
وقف کرنے والے کی شرط کی اسی طرح پیروی کی جائے گی جس طرح شریعت کی نص کی
پیروی کی جاتی ہے۔ اگر اس نے کہا تھا کہ یہاں صرف اند ھے بچوں کو پڑھنے کی اجازت
ہوگی تو وہاں کوئی بینا بچنہیں پڑھ سکے گا۔ اس لئے کہوہ اند ھے بچوں کو پڑھنے کی اجازت

اس نے کہا ہوکہ یہاں صرف کنگڑے بچوں کوتعلیم پانے کی اجازت ہوگی تو اس میں صرف کنگڑے بیچ تعلیم پائیس گے۔غرض جواس نے کہا تھا اس کے مطابق اس وقف کا انظام کیا جائے گا۔اب اگریہ وقف چارسوسال چلے، پانچ سوسال چلے، سات سوسال چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مرنے والے کی وصیت کے مطابق وقف کے معاملات کو چلا یا جائے گا۔یہ گویا اس امر کی مثال ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی جا کداد پر فقہ کی عمل داری جاری ہے۔ جب تک وہ جا کداد موجود ہے اس وقت یے عمل درآ مد ہوتارہے گا۔ خلاصہ یہ کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جوفقہ کے دائرہ کاراور فقہ کی عمل داری سے باہر ہو۔

#### فقه کے اہم ابواب اور مضامین

فقہ کے نام سے جو ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔ ایک حصدہ ہے جس پر افراد عمل درآ مدکریں گے۔ میں اپنی ذات میں اس پر علل کردں گا۔ آپ اپنی ذات میں اس پر علل کریں گے۔ میں اپنے اور اپنے اہل خاندان کی حد تک اس پر عمل کر نے کا ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے اور اپنے اہل خاندان کی حد تک اس پر عمل در آمدکر نے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے ہارے میں فقد کا اصول ہے السسلام ملتزم احکام الاسلام حیث کان ،کوسلمان جہال بھی ہوہ احکام اسلام کا پابند ہے۔ اس حصد میں چار چیزیں شامل ہیں۔ عبادات، لینی نماز، روزہ، زکو قاور جی، اور ان سے متعلقہ احکام ۔ عالی قوانین لیمی نکاح، طلاق، وراثت اور وصیت کے احکام ۔ معاملات لیمی ذاتی احکام ۔ معاملات لیمی ذاتی خرید وفروخت، لیمن دین۔ افراد کے درمیان کاروبار، تجارت۔ اور چوتی چیز معاشرتی معاملات، لیمی لوگوں کے ساتھ میل جول تعلق، لباس، خوراک، کھانا چینا۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں معاملات، لیمی لابند ہے۔ اور ہر حال میں پابند ہے۔ اور کی دریافت ہوجائے اور آپ کومری پر جانے اور اسے کا موقع ملے۔ ہو میں جہی آپ کونمازیں اواکر نی ہوں گی، روزے رکھے ہوئے اورز کو قاداکر نی ہوگ۔ وہاں ہے بھی جج کرنے کے لئے روئے زمین پر آنا پڑے گا۔ اس کے اور اس کے اور اس کا حکام کیا ہوں گے، میں وہ اس سے بھی جج کرنے کے لئے روئے زمین پر آنا پڑے گا۔ اس کا دکام کیا ہوں گے، میں وہ بیں

نہیں جانتا۔ وہاں نمازوں کے اوقات کا تعین کیسے ہوگا، وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن اوقات نماز کا وہاں جس کے مطابق عمر کرنا ہوگا۔ وہاں جس فراب ہے فقہاء کے اجتباد کے مطابق جو بھی تعین ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ وہاں جس شراب پینا اور چوری کرنا جائز نہیں ہوگا، وہاں بھی معاملات شریعت کے مطابق ہوں گے۔ فکا ت وطلاق اور فکا ق اور فکا ق وطلاق ہوں گے۔ وہاں بھی فکاح وطلاق اور وراثت ووصیت کے احکام کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوگی۔ شراب وہاں بھی حرام رہے گی۔ وراثت ووصیت کے احکام کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوگی۔ شراب وہاں بھی ہوگا۔ یہ چاروہ حجاب کا حکام وہاں بھی ہوگا۔ یہ چاروہ حجاب کا حکام وہاں بھی ہوگا۔ یہ چاروہ جیزیں ہیں جو ہرجگہ، ہروفت ہر حال ہیں مسلمانوں کے لئے واجب انتعمیل ہیں۔ ہر مسلمان فراق اور افراد فرادی طور یران احکام پڑمل ورآ مدکر نے کا شرعاً یا بنداور مکلف ہے۔

دوسرا حصد فقہ نے احکام کا وہ ہے جن پڑمل درآ مدافراد کی ذاتی اور شخصی فرمہ داری نہیں۔ بیدوہ کام ہیں جو حکومت یاریاست کے کرنے کے ہیں۔اگر مسلمانوں کی ریاست ہوگی تو وہ ان احکام پڑمل درآ مدکرے گی۔اوراگر مسلمانوں کی ریاست نہیں ہوگی تو پھرافراوان احکام کواپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔

 Law ہے۔ چوتھی چیز اسلام کا بین الاقوامی قانون ہے۔ ان سب پرآ گے چل کر بات کی جائے گی ۔ کہ اسلامی ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات یامسلمانوں کے تعلقات دوسرے مذاہب سے کیسے ہوں۔ یاسلام کے بین الاقوامی قانون کے موضوعات ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جو فقہ کے تمام مضامین کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ آٹھ بنیادی ابواب یا موضوعات ہیں جو فقہ اسلامی کے بیشتر ھے پرمحیط ہیں۔اس کے علاوہ بھی جز وی طور پر ایک دوچیزیں اور ہیں۔لیکن بڑے بڑے ابواب یہی ہیں۔

ان ابواب وموضوعات کومجھنے کی خاطر مختلف لوگوں نے مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ شریعت کے احکام میں بنیا دی چیزیں دو ہیں ؛ آ داب اورعبادات۔ پجھ نے کہا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات دوبڑیے بڑے اجزاء ہیں۔ کچھ نے کہا عبادات، آ داب اورمعاملات تین چیزیں ہیں ۔لیکن بیساری تسیمیں سمجھنے کے لئے اورطلبہ کی آسانی کی غاطر ہیں۔ جوابواب ہیں وہ سب کتابوں میں ایک جیسے ہیں۔ چنانچہ فقہ کی بیشتر کتابوں میں آغازطہارت اور پاکیزگی کےمسائل سے ہوتا ہے۔اس لئے کدانسان کوسب سے سیلے جن ا دکام کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہی مسائل ہیں۔اگر آج اس وفت پونے تین بجے کو کی شخص مسلمان ہوجائے۔تو سب سے پہلے شریعت کے جس حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی وہ ظہر کی نماز ہے۔اس ہے کہاجائے گا کہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا۔ آپ عاقل بائغ ہیں ،اب آب چونکه مسلمان مو گئے میں اس لئے آپ پرنماز فرض ہے، لہذا فوراً ظهر کی نماز ادا کریں۔ نمازادا کرنے کے لئے پہلی بات اسے بیر کہی جائے گی کہ جا کرغنسل کرو عنسل کرنے کے لئے اس کو رہی بھی بتانا ہوگا کہ یاک یانی کونسا ہے اور نایاک کونسا ہے۔اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یا کی كيا ہے اور ناياكى كيا ہے۔اس لئے سب سے پہلے جوملی مسلمان كے سامن آئے گا وہ یا کی اور نایا کی کا ہوگا۔اس کے بعد نماز کے احکام ومسائل سے اس کا سامنا ہوگا۔ چند ماہ کے بعد رمضان آگیا تو اسے روز ہے رکھنے ہوں گے ممکن ہے وہ بوڑھا ہو، کمزور ہویا بچہ ہواور روزے ندر کھ سکتا ہو۔ اس لئے ممکن ہے اس کوروزے رکھنے کی ضرورت ندیڑے۔سال بھر کے بعد ز کو ہ کا مسلہ آئے گا تو ز کو ہ کے احکام آئیں گے۔ گویا سب سے پہلے اس کوعبادات سے واسطہ پڑے گا۔ پھرشخصی قوانین سے واسطہ پڑے گا۔ ظاہر ہے وہ ایک خاندان کا رکن

ہوگا۔ ممکن ہے کہ پہلے سے اس کے ہوئی ہے بھی ہوں ، اس کے مال باپ ہوں ، بہن بھائی ہوں۔ ان سے کیے معاملہ کر سے ان سے تعلقات کو کیے منظم کر ہے۔ ان امور کے لئے شخص تو اندین کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھراس کو بازار میں جا کرخر یدوفر وخت کرنی ہوگی۔ اس کے لئے معاملات کے احکام درکار ہوں گے۔ پھراس کو یہ بتانا ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے ، پر دے کے آ داب کیا ہیں، مردول اور خواتین کے درمیان کیل جول کے آ داب وقواعد اور حدود کیا ہیں۔ یہ سب معاملات اس کو بتانے ہوں گے اور وہ ان کی پابندی کرے گا۔ فقہ کی کتابول میں ای بتر سے ساتھ احکام کی خیارہ میں ہیں۔ اور مسلمانوں کو جن احکام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہیں وہ بعد میں ہیں۔ یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو فقہ کی کہ سے ہیں۔ کہ میں اور جن کی کم ضرورت پڑتی ہیں وہ بعد میں ہیں۔ یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو فقہ کے کہتے ہیں۔

اس گفتگو ہے آپ نے بیاندازہ کرلیا ہوگا کہ اپنی وسعت اور جامعیت میں بید ذخیرہ دنیا کے تمام قوانین سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے تمام قوانین یا توان معاملات سے بحث کرتے ہیں جن میں دو انسانوں کے درمیان کوئی تجارتی میل جول یا کوئی کاروباری لین دین کا تعلق ہوتا ہو۔ یا وہاں واسطہ رکھتے ہیں جہاں کسی انسان نے کوئی غلطی کی ہویااس سے کوئی جرم سرز ہو گیا ہو۔ان دو کے علاوہ اکثر و بیشتر قوانین نے دوسرے اہم موضوعات کا نوٹس نہیں لیا۔ و نیا کے قوانین کواس ہے کوئی غرض اور دلچیپی نہیں ہوتی کہانسانی زندگی اس محدود ائر ہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ جہاں دوافراد کے درمیان لین دین ہے اس کومنظم کرنے کے لئے قانون آ گے آتاہے، یا جہاں کسی انسان سے غلطی یا جرم سرز دہوجائے اس کی سزا دینے کے لئے قانون حرکت میں آتا ہے۔ان دوبالوں کےعلاوہ دنیا کے توانین کوعام طور پر دلچیں ہی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی میں اور کیا کیا ہور ہاہے۔جبکہ فقداسلامی کی دلچیپی رات کوبستریرسونے ہے لے کر اوراگلی رات سونے تک اور جب تک بیزندگ ہے اس کے آخری کمیے تک ہرانسانی سرگرمی ے ہے۔اس کے بعد رخصت کیے کیا جائے۔ گویا استقبال کرنے سے لے کر رخصت کرنے تک کے تمام مدارج اورایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ ذخیرہ اپنی وسعت اور جامعیت کے اعتبار ہے دنیا کے تمام ذخیروں ہے متاز اور نمایاں ہے۔

#### فقه كادائره كار

پھر دنیا کے قوانین ایک اعتبار سے دوخصوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ کچھ قوانین وہ ہیں جو فد ہبی قوا نبین کہلاتے ہیں اور کچھ توانین وہ ہیں جود نیاوی قوانین کہلاتے ہیں۔ان دونوں کا دائر ہ کار دنیا میں ہر جگدا لگ الگ ہے۔ پنڈت، پروہت، یادری، پیہ مذہبی قوانین ہے بحث کرتے ہیں۔عدالتیں، وکیل، قاضی، بیدد نیاوی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔اسلام میں بید دونوں قوانین ملے جلے ہیں۔جن کتابوں میں دنیا کے قوانین لکھے ہوئے ہیں انہی میں دین کے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں۔جن کتابول میں پیکھاہے کدرات کونماز مبجد کیسے ادا کی جائے ، ا نبی کتابوں میں بیجی لکھاہے کہ آپ بطور وزیر خارجہ دوسرے ممالک سے تجارتی معاہدہ کریں تو کیسے کریں۔اگرآپ فوج کے سربراہ ہیں اور میدان میں جنگ کی قیادت کررہے ہیں تو یہ بھی ان کتابوں میں لکھاہوا ہے کہ فوجوں کی قیادت کیے کریں۔جس قرآن مجید سے بیر ہنمائی ملی ہے کہ آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ کیساتعلق ہونا چاہئے اسی قر آن مجید میں بیر ہنمائی بھی ملتی ہے معاشرہ سے جرائم کا سدباب کیسے کیاجائے، چورکوسزا کیسے دی جائے۔ قاتل کوسزا کیسے دی جائے۔ گویا اسلامی نظام یا اسلامی فقہ میں اس بنیاد برکوئی تفریق نہیں ہے کہ معاملہ کاتعلق خالص مذہبی یاروحانیات کے دائرہ ہے ہے یااس کاتعلق خالص دنیااور مادیات کے دائر ہے سے ہے۔ان دونوں دائروں کے معاملات سے ایک ہی کتاب میں ایک ہی جگہ بحث ہورہی ہے اور ان دونوں میں کوئی محویت یا دوئی نہیں ہے۔ یہ دوئی جب انسانی معاشرہ میں بیدا ہوجاتی ہے نو وہ معاشرہ دوحصوں میں تشیم ہوجا تا ہے۔ جب انسانی معاشرہ دوحصوں میں تقتیم ہوجا تا ہے توانسانی شخصیت دوحصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔پھرانسانی زندگی میں وحدت کا پیدا کرناممکن نہیں رہتا۔ یہ بات دنیائے فذیم ندامپ نے یا نوشجی نہیں ،اورا کر بھی تو بعد میں آنے والوں نے اس کو بھلا دیا۔اس بھلانے کے منتیج میں ان کا مذہب، ان کی تہذیب وثقافت اوران کے معاشر ہےسب دودو، تین تین اور جار جارحصوں میں تقسیم ہو گئے اور مجھی اس سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو گئے ۔اور تیقسیم درتقسیم کاعمل پھیاتا چلا جار ہاہے۔ جب تكمملمان وحدت كتصور بركار بندرج، في الدنيا حسنة وفي الآحرة

حسنہ ایک ہی نماز میں ، جوخالص دینی اور روحانی معاملہ ہے ، دونوں چیزوں کی طلب کرتے رہے ۔ لیکن اس خالص مذہبی دعامیں بھی دنیا کی بہتری کا سوال پہلے ہے اور آخرت کی بہتری کا سوال بعد میں ہے۔ اس لئے کہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے۔ یوں قرآن مجید اور شریعت نے ان دونوں کوایک کردیا ، اور فقہ اسلامی میں بید دونوں چیزیں اس طرح یک جا ہوگئی میں بید دونوں چیزیں اس طرح یک جا ہوگئی میں کیا جا سکتا۔

### علم فقه كاآغاز وارتقاء

آغاز اسلام میں جب فقہائے اسلام فقہ کے قوانین اورادکام کومرتب کررہے تھے اس وقت تو یہ صورت حال تھی کہ جب کوئی نیا مسکلہ پیش آ تا تھا تو فقہائے اسلام اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی کے پاس قر آن پاک کاعلم بھی تھا اور سنت کاعلم بھی تھا۔ جب کی خض کوکوئی مسکلہ پیش آ تا تھا وہ جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بو چیا یا کرتا تھا۔ بول بو چھنے والے بو چھتے تھے اور آپ بتادیتے تھے۔ اس طرح ایک ایک کرکے حضرت عبداللہ بن مسعود گے اجتہادات جمع ہوتے گئے۔ اس طرح حضرت علی گئے پاس لوگ جھنرت عبداللہ بن مسعود گئے اجتہادات جمع ہوتے گئے۔ اس طرح حضرت علی ہوگئے۔ اس طرح حضرت علی فاروق محضرت عبداللہ بن عمر محضرت عائشہ صدیقہ مخترت ہوگئے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ مخترت ہوگئے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ مخترت عبداللہ بن عمر محضرت کے اجتہادات ایک ایک کرے جمع ہوتے گئے۔ پھر تا بعین کے اجتہادات بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس چہنچتے گئے ، جمع ہوتے گئے اور بتدری کتابی شکل میں مرتب ہوتے والے لوگوں کے پاس چہنچتے گئے ، جمع ہوتے گئے اور بتدری کتابی شکل میں مرتب ہوتے والے لوگوں کے پاس چہنچتے گئے ، جمع ہوتے گئے اور بتدری کتابی شکل میں مرتب ہوتے والے لوگوں کے پاس چہنچتے گئے ، جمع ہوتے گئے اور بتدری کتابی شکل میں مرتب ہوتے رہے۔

کی بلی صدی ہجری میں بیسارا کا مکمل ہوگیا۔ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جتنا سمجھا اور اس ہے جوان کام نکالے، وہ انہوں نے تابعین تک منتقل کردیئے۔ تابعین نے جتنا سمجھا اور جو احکام مرتب کئے وہ انہوں نے تیع تابعین تک منتقل کردیئے۔ تبع تابعین نے بیسارے احتبادات اپنے شاگردوں تک منتقل کردیئے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کے شاگردوں کا زمانہ آیا۔ تو انہوں نے الگ الگ کتابیں مرتب کرنی شروع کیں۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر

اور حدیث کے مجموعوں ہے الگ کچھ کتابیں جن میں تفصیلی اجتہادات اور فقہی احکام لکھے گئے تھے۔ان میں سب سے پہلی کتاب کس نے کھی؟ پہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ کیکن آج جو کتابیں موجود ہیں ان میں قدیم ترین کتاب' کتاب انجموع' ہے جوامام زید بن علی نے لکھی تھی جو حضرت امام حسین رضی الله عنه کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین کے صاحبز ادے تھے۔ پیعلی جن کی نسبت سے امام زید کوزیدین علی کہاجا تا ہے، وہ ہیں جو امام زین العابدین کہلاتے ہیں۔سلسلہ نسب یوں ہے: امام زید بن علی بن امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب \_فقد کی سب ہے پہلی کتاب انہی زید بن علی نے لکھی تھی۔ان عملی احکام پر جن کوآج فقہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب پہلی صدی ہجری کے اواخراور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی۔ آج ہمارے ماس سے پہلے کھی گئی فقہ کی کوئی مستقل بالذات کتاب موجود نہیں ہے۔ . اس کے بعد دوسری کتابیں جو ہم تک پیچی ہیں ۔ وہ امام ابوحنیفیہ ؒ کے شاگر دوں اور ان کے معاصر فقہا کی کتابیں ہیں۔امام مالک،امام اوزاعی،امام ابو پوسف۔ان کا تفصیلی تذکرہ میں بعد میں کروں گالیکن جب دوسری صدی ججری کا آغاز ہوااور دنیائے اسلام کی حدود دن بدن کھیلتی چلی گئیں۔ تو روز اندایسے مسائل پیش آتے تھے جن کا جوابات شریعت کی روشنی میں ور کار تھے۔ آئے دن ہر بڑے چھوٹے شہراوربستی میں نئی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہتی تقى ۔ ان حالات اس بات كا خطره موجود تھا كەسى قابل اعتبادا درمىتند فقىيە كى عدم موجودگى ميس لوگ تم علمی سے غلط فیصلے نہ کردیں۔ یاکسی تم علم آ دمی ہے جا کر پوچھنے لکیس اور کو کی غلط رائے قائم کرلیں۔اس ز مانے میں دنیائے اسلام کی حدود چین سے لےاسپین تک پھیلی ہو ئی تھیں ۔ اسپین اور فرانس کی سرحد کے درمیان' لے پیریے' نام کا ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے۔اس کی حدود ہے لے کر پوراا سپین ، آ دھا پر نگال ، پوراشالی افریقہ، پورامشرق وسطیٰ ، پوراا فغانستان ، بوراوسط ایشیا، بوراایران اور چین کی شالی سرحد تک دنیائے اسلام کی حدود تھیں۔اب یہاں اس بات کا امکان ہروقت موجود تھا کہ کسی گاؤں میں ،کسی دیبات میں ،کسی سرحدی علاقے میں ، نومسلموں کے سی بہتی میں کسی آ دی کوکوئی مسلہ پیش آئے اور وہاں جواب دینے والا کوئی نیخہ علم ادر پخته کارفقیه دستیاب نه ہو۔ یا موجود ہولیکن کچافقیہ ہو۔ یا کچابھی نہ ہولیکن اُس معاملہ میں اس کے پاس رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ غلط جواب دے دے۔ یوں لوگ اللہ اوراس کے

رسول کی شریعت کو غلط مجھ لیں اور غلط طریقے ہے عمل کریں۔ ان حالات میں بعض فقہائے اسلام نے میں محسوں کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے سنے مسائل کا سوچ سوچ کر جواب دیا جائے۔ بجائے اس کے کہ ہم انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آ کرصورت حال اور ممکنہ مسئلہ بیان کرکے شریعت کا مسئلہ بوچھے تو ہم جواب دیں گے۔ ہمیں از خود غور کرے ممکنہ سوالات اور ممکنہ معاملات فرض کرنے چاہئیں اور ان کا جواب تیار کر کے رکھنا جا ہے۔

بی نقه کا وہ حصہ ہے جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں۔صحابہ کرام اور تابعین عام طور پر اس کو پیندنہیں کرتے تھے۔انہوں نے اس کو پیندنہیں کیا کہ بغیراس کے کہمعاملہ واقعتاً پیش آئے ، از خود سوچ سوچ کرمکنے صورتیں فرض کی جا کیں اوران کا پیشگی جواب دے دیا جائے۔اس لئے صحابہ کرام اور بیشتر تابعین نے اس کام کونہیں کیا۔لیکن بعد میں جب ضرورت محسوں کی گئی تو تبع تابعین اوران کے شاگر دوں کے زمانے میں میمل شروع ہوا۔ جب بیمل شروع ہوا تو بہت ے حضرات نے اپنی زندگیاں اس کام کے لئے وفت کردیں۔امام ابوحنیفہ،امام شافعی،امام ما لک ،امام ابن جربرطبری ،امام اوزاعی ،سفیان توری اور اس طرح کے درجنوں حضرات تھے جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اپنی زندگیاں لگا کر اسعظیم الثان کام کوانجام دیا۔ بیہ حضرات معاملات برغور کرکر کے اوران کے احکام تلاش کرکر کے کتابیں مرتب کرتے گئے۔ اس چیز کوفقہ تقدیری کہتے تھے۔کہاجاتا ہے کہاس کے نتیج میں امام ابوحنیفہ نے کم ومیش 84 ہزار مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کرایا۔ ان کے شاگردوں نے امام صاحب کے اصولوں سے کام لے کر کم وہیش پانچ لا کھ مزید مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کرایا۔ ان کے شا گردوں کے شاگردوں نے مزید پانچ لاکھ مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کیا۔اس طرح صرف امام ابوصیفہ اور ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے دس لا کھ 84 ہزارمسائل کا پیشگی اندازہ کیا،ان پرسوچا اوران کا جواب مرتب کیا۔امام شافعی نے آٹھ جلدوں کا ایک انسائکلو پیڈیا لکھا،جس کی ایک جلداتی ضخیم ہے کہ اس میں ہزاروں مسائل ہے بحث کی گئی ہے۔ان سب جلدوں میں میں جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں مجھےان کی صحیح تعدادتو معلوم نہیں، کیکن اتنامعلوم ہے کہ بیاتعداد لاکھوں میں ضرور ہے۔ زندگی کے کسی بھی مسئلہ کے بارے میں جوجواب قرآن وسنت کی روشنی میں امام شافعی کے ذہن میں آیا۔ وہ سوچتے گئے اور جواب دیے گے۔ان کاطریقہ میں تھا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت لیتے تھے۔اس پرغورکرتے تھے۔اپ پرغورکرتے تھے۔اپ نظلتے جاتے تھے وہ کصتے جاتے تھے وہ کصتے جاتے تھے۔ پھراحادیث کو لیتے تھے۔ایک ایک حدیث سے جومسائل نگلتے رہتے تھے وہ انہیں لکھتے رہتے تھے۔اس طرح سے انہوں نے بہت می کتابیں لکھیں جوایک بڑی کتاب کی شکل میں جمع ہیں جس کو کتاب الام 'کہتے ہیں۔

سیسلسلہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا اور کئی صدیوں تک جاری رہا۔اس کے نتیج میں ایک ایسا فقہی ذخیرہ مرتب ہوا جودنیا کی پوری تاریخ میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ نہ صرف انسانی علوم کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کی مثال کسی اور علمی کاوش میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی تفکیر کا نتیجہ ہے۔ اس میں لا کھوں بہترین و ماغوں نے حصہ لیا ہے۔ اس میں لا کھوں انسانوں کے لا کھوں دن اور لا کھوں را تیں بسر ہوئی ہیں۔ اس کے نتیج میں آج یہ کتابہ خانے بھرے ہوئے ہیں، مرتب صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔

نقداسلامی کی ترتیب اور تدوین کا بیہ بے مثال کام کسی خلا ہیں نہیں ہوا۔ بیسارا کام روزمرہ کے حقائق کی روشی ہیں ہوا۔ روزمرہ کی تہذیبی ضروریات اور حکومتوں کے مسائل کو سامنے رکھ کرکیا گیا۔ اس سارے ذخیرہ ہیں مسلمانوں کی تمام تر تہذیبی، تمدنی، انظامی اور تجارتی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس لئے اس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے ہے۔ انسانی زندگی کے دوزمرہ معاملات سے لئے کراسلامی تہذیب و تمدن کے حقائق، اسلامی شقافت میں روز پیش آنے والے مسائل اور معاملات سب سے اس نفصیلی ہدایت نامہ کا گرمجرد کی نہیں تھی بلکہ بیا کہ اس کی خیثیت ایک لمح کے لئے بھی محض کسی نظری رائے یا فکر مجرد کی نہیں تھی بلکہ بیا کہ اس کی خیثیت ایک لمح کے لئے بھی محض کسی نظری رائے یا فکر مجرد کی نہیں تھی بلکہ بیا کہ ایک اور سنت میں ہے۔ اس کا تعلق شب وروز فراہم کررہے تھے۔ اس کی اساس قرآن پاک اور سنت میں ہے۔ اس کا تعلق اضام نہیں اخلاق سے اخلاق نظام نہیں ہے۔ اخلاق کے بارے میں میدنظام غیر جانبدار نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ آگے چل کرہم دیکھیں گے، بیاسلام کی اخلاقی تعلیمات و ہدایات سے گہری طور پرمر بوط ہے۔ ہرفقہی تھم کے براہ گے، بیاسلام کی اخلاقی تعلیمات و ہدایات سے گہری طور پرمر بوط ہے۔ ہرفقہی تھم کے براہ

راست اخلاقی اور روحانی شمرات بیان کے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں جہال فقہی احکام ہتائے گئے ہیں، اور وہیں ان احکام کے اخلاقی اور روحانی شمرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ لعلکہ متقون ،اس تھم پڑل کرنے سے تمہار سے اندرتقوئی پیدا ہوگا۔ لعلکہ مذکرون ،اس ہدایت کو مانے سے تم اللہ کو یا در کھو گے، و فی المقصاص حبات ، قصاص بیس تمہارے لئے زندگی ہے۔ کے لایکون دولة بین الاغنیا،اس طرح مال ودولت تہارے دولت مندول کے درمیان گردش نہیں کرے گا۔ گویا ہرقانون کے ساتھ اس کے شہرات ،اخلاقی نتائج اور روحانی برکات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس طرح اسلام میں فقہی احکام ،قانون ، ندہجی بدایات ،اخلاقی برکات ، روحانی شمرات بیساری چیزیں باہم پوری طرح مر بوط ہیں ،اوران کوایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں انسانی مزاج اور نفسیات کا اس طرح لیاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی تھم اور کوئی ضابط انسانی نفسیات ، انسانی مزاج اور کرامت آدم سے متعارض نہیں ہے۔

رات میں ایک کتاب پڑھ رہاتھا۔ علامہ محمود بن احمد بدرالدین عینی کا نام آپ نے سنا
ہوگا۔ یہ بڑے فقیہ تھے اور انہوں نے سیح بخاری کی ایک شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب
ہے۔ البنایہ، یہ ہدایہ کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو۔
اور اس کے پاس پانی نہ ہو لیکن ہمرائی کے پاس پانی موجود ہو ۔ تو کیا اس کی بیشر تی ذمہ داری
ہے کہ وہ ہمرائی سے پانی مائے اور وضو کر ہے؟ یا وہ تیم کر کے کام چلاسکتا ہے۔ اس پر فقہا نے
اسلام نے بحث کی ہے اور یہ پوری بحث اس کتاب کے دس بارہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔
بعض فقہا کا کہنا ہے کہ شریعت نے ہاتھ پھیلا نے ہے منع کیا ہے۔ شریعت نے کرامت آ دم کا
بعض فقہا کا کہنا ہے کہ شریعت نے ہاتھ پھیلا نے ہے منع کیا ہے۔ شریعت نے کرامت آ دم کا
عزت کو بھ لگتا ہے۔ اس لئے شریعت نے کسی بھی کام کے لئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نے
کا پابند نہیں کیا۔ لہذا شریعت میں اس کی اجازت ہونی چا بیٹے کہ وہ شخص تیم کر کے نماز پڑھ لے
اور اسے ہمرائی کے سامنے یانی کے لئے دست سوال وراز نہ کرے۔

نہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس پیسے ہیں اور دوسر اُمخص پانی قیمتاً دینے کے لئے تیار ہے تو کس قیمت پریانی لیا جا سکتا ہے۔اس طرح کے مسائل سے پیتہ چلتا ہے کہ فقہائے اسلام نے انسانی مزاج اور جذبات کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔انسان دوسرے ہے کوئی چیز ما نگئے میں تامل کرتا ہے۔ کتنی بھی بے تکلفی ہو،لیکن ججھے بیاس تگی ہواور آپ کے پاس پانی ہوتو شاید میں ما نگئے میں تامل کروں۔اس لئے شریعت نے انسان کوالی چیز کا مکلف نہیں کیا ہے جس کواس کی طبیعت نہ مانتی ہو۔ بیانسانی مزاج اورنفسیات کے لحاظ کی بات ہے۔اس کی مزید مثالیس آ گے گفتگو میں میں عرض کروں گا۔

یہ وہ چند بنیادی خصائص ہیں جو فقد اسلامی میں پائے جاتے ہیں۔ فقد اسلامی اپنی وسعت، جدت، نوعیت اور خصوصیات کے اعتبار سے نہ صرف پوری انسانی تاریخ بلکہ اسلامی علوم وفنون کی تاریخ میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے اور اسے بلاشک وشبہ گلدستہ اسلام کا گل سرسبد کہا جا سکتا ہے۔

و آخردعوانا ان الحمدلله رب الغلمين\_

#### سوالات

فقہ تقدیری کیا اختلاف کا باعث نہ بنی؟ ان کے نقطہ نظر میں فرق ہوسکتا ہے

فقتی معاملات میں اختاا ف بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف اچھی چیز ہے اگر وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو۔ اور ہر شخص یہ سمجھتا ہوکہ یہ میری فہم ہے جس میں خلطی کا امکان ہوسکتا ہے۔ اور یہ دوسر نقیہ کی فہم ہے جس میں درتی کا امکان ہے۔ جب تک یہ بات ہوتو اختاا ف رائے میں کوئی قباحت نہیں۔ آز ادانہ اور مخلصا نہ اختلاف رائے سے تفقہ بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بہت سے معاملات میں ایک سے زائد آراموجود تھیں۔ جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگران اختلافی آراکودین بنالیا جائے۔ یا شریعت کا قائم مقام ہمجھا جائے تو اس سے خرائی بیدا ہوتی ہے۔

ایک فقیہ کی فہم انتہائی قابل احترام ہے۔لیکن اس سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے۔اس لئے کہ اس میں بین فلطی کا امکان موجود ہوسکتا ہے۔ جو چیز فلطی سے مبراہے۔ جس میں سوفیصد صحت ہی صحت ہی صحت ہی صحت ہی صحت ہی اللہ کا کلام اور اس کے رسول کے ارشاوات ہیں۔اس کے علاوہ ہر انسان کی فہم میں ، ہرانسان کی بصیرت میں اور ہرانسان کے اجتہاد میں فلطی کا امکان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے رسول النہ قابلیت نے فرمایا کہ اگر جمہتہ صحیح نتیج پر پہنچتا ہے تو اس کو دواجر ملیس ہے۔ یہی وجہ ہے رسول النہ قابلیت نے فرمایا کہ اگر جمہتہ صحیح نتیج پر پہنچتا ہے تو اس کو دواجر ملیس کے ۔ اورا اگر فلطی کر ہے گاتواس کو ایک اجر ملے گا۔اس کا مطلب سے ہے کہ خلصانہ فلطی بھی اللہ کی نظر میں ایس ہے کہ جیسے آپ کا ایک جھوٹا عزیز بچہ مو،جس نے ابھی چلنا سیکھا ہو۔ جب وہ گرتا ہے تو آپ کو اس پر بہت پیار آتا ہے اور آپ ایک دم اس کو گود میں اٹھالیتی ہیں۔ تو گویا انسان ایک بیچ کی طرح ہے۔ وہ اپنی محدود علم اور عقل دم اس کو گود میں اٹھالیتی ہیں۔ تو گویا انسان ایک بیچ کی طرح ہے۔ وہ اپنی محدود علم اور عقل سے اللہ کا تکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اوراس میں اخلاص نے نقطی کرتا ہے تو وہ فلطی بھی سے اللہ کا تکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اوراس میں اخلاص نے نقطی کرتا ہے تو وہ فلطی بھی

اللەكۇپىندىدە ہے۔

公

#### آپ نے آخری مثال میں جو بتایا ہے تو اس کے مطابق فقد گنجلک اور الجھی ہوئی چیز ہے؟

نہیں، فقہ گنجلک چیز نہیں، نہ ہی وہ الجھی ہوئی چیز ہے اور نہ وہ کوئی ناپندیدہ چیز ہے۔
بلکہ وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والی ایک ناگزیر چیز ہے۔ شریعت پر جب بھی عملی
زندگی میں عمل درآمد ہوگا اس کے تفصیلی احکام مرتب کرنے پڑیں گے۔ ان احکام کو مرتب
کرنے کے لئے شریعت کی نصوص کو بچھنا ہوگا، ان کی تعبیر وتشریخ کرنی ہوگی۔ اس کو فقہ کہتے
میں۔ فقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ کو نئے نئے
معاملات آئے روز پیش آئے رہیں گے، اور ان نت نئے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت
پڑے گی۔

اگر پہلے دن ہے بیارادہ ہو کہ شریعت پڑمل کرنا ہے۔اللہ اوراس کے رسول بیالیہ کے سول بیالیہ کے سول اللہ کے سے فرخا کو زندگی میں ڈھالنا جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے دن ہے عزم سے ہو کہ شریعت کی ہر چیز میں کیڑے نکا لئے ہیں اور مشکلات کی نشاندہ کی کی جاسمتی ہے۔ دنیا بینہیں دیمیتی کہ اس کے اپنے ہاں مشکلات کئی ہیں۔ آج ہے کئی سال پہلے میں نے دنیا بینہیں دیمیتی کہ اس کے اپنے ہاں مشکلات کئی ہیں۔ آج ہے کئی سال پہلے میں نے آٹھ نوسو صفحات کی ایک ضخیم کتاب دیکھی۔ اس میں انگریزی پروٹوکول کے آداب لکھے ہوئے سے ۔ اس میں ایک پوراباب اس بارے میں تھا کہ جب کی مہمان کو کھانے کی میز پر بٹھاؤ، تو اس کے آداب کی میز پر بٹھاؤ، تو اس کے آداب کیا ہیں، برتن کسے رکھیں گے اور مہمان کو کسے بٹھا کیں گے۔ ہمارے ایک بررگ دوست سے وہ مغرب کی ہر چیز کے بڑے کائل سے اور مہمان کو کسے بٹھا کیں گردیا ہے۔ ہمارک تے ہے کہ مسلمانوں نے فقہ کے نام پر دین اور زندگی دونوں کو پیچیدہ کردیا ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں نے زندگی کو پیچیدہ کیا ہے یانہیں۔ لیکن انگریزوں نے فرور زندگی کو از حد پیچیدہ کرلیا ہے۔ مسلمانوں نے زندگی کو پیچیدہ کیا ہے یانہیں۔ لیکن انگریزوں نے فرور زندگی کو از حد پیچیدہ کرلیا ہے۔ مسلمان زمین پر ہیٹھ کرکھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے فرور زندگی کو از حد پیچیدہ کرلیا ہے۔ مسلمان زمین پر ہیٹھ کرکھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے فرور زندگی کو از حد پیچیدہ کرلیا ہے۔ مسلمان زمین پر ہیٹھ کرکھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے فرور زندگی کو از حد پیچیدہ کرلیا ہے۔ مسلمان زمین پر ہیٹھ کرکھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے فرور زندگی کو از حد پیچیدہ کرلیا ہے۔ مسلمان زمین پر ہیٹھ کرکھانا کھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے فرور کو سکتے کی مسلمان کی سے میں نے کہا کہ مسلمان کو بیکھانے کی میں بھولی کو بیکھانے کی میں کی کھور کی کھور کی کو کھور کو بیکھانے کو کی کھور کھور کے کہ کور کی کور کی کھور کی کھور کی کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کی کھور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کی کور کے کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کور کے کھور کے کہ کور کور کور کی کور کور کور کے کھور کی کھور کی کور کیا کہ کور کی کور کور کی کور کھور کی کور کے کہ کور کی کور کی کور کور کے کور کی کور کی کھور کے کور کے کور کور کے کور کی کور کور کے کور کے کور کے ک

صرف کھانا کھانے پرسوصفحات لکھے ہیں کہ کھانا کیسے کھایاجائے گا۔ چونکہ وہاں کی باتوں پر
اعتر اض نہیں ہوتااس لئے وہاں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔
معاملہ میں چونکہ تامل ہوتا ہے اس لئے یہاں کی ہلکی اور آسان چیز بھی چیدہ معلوم ہوتی ہے۔
فقہ کی کوئی چیز بھی چیدہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ کو لگے گا کہ بڑی
عقلی ، سائنقک اور سسٹمیلک چیز ہے۔ آسان سے آسان چیز بھی ان لوگوں کے لئے مشکل
ہوسکتی ہے جنہوں نے اس کو پڑھانہ ہو۔ جب پڑھ لیا تو پھر بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ آپ
دو چار سال فقہ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو بہت آسان اور بہت لبرل اور سائنقک معلوم
ہوں گی۔

# کیا کچھلوگ اسلامی فقہ کی مقہ وین نو کرر ہے ہیں؟

اسلامی فقہ کے قد وین نوتو متنظام ہوتی رہتی ہے۔ کوئی دوراییانہیں آیا اور نہ آئے گا کہ فقہ میں قد وین نو ،نظر ثانی ، revision اور re-codification کا ممل نہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ انسانی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کے مزاج اور مسائل اور بدلتے رہتے ہیں۔ جب مسائل اور عدلتے میں تو ہر دور کے فقہا اپنے دور کے مطابق مسائل پرغور کرتے رہتے ہیں اور ہدایت و رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ اس لئے یہ کوئی آئی چیز نہیں ہے کہ آج اس کو کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تو شروع سے ہور ہی ہے۔

کل ان شاءاللہ اصول الفقہ پر گفتگو ہوگی۔اصول الفقہ نسبتا ذرامشکل مضمون ہے۔اور فقہ کے سب سے مشکل مضامین میں سے ہے۔لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان انداز میں پیش کیا جاسکے، میں پیش کروں گا۔

والسلام عليكم ورحمة الثد

دوسراخطبه

علم اصول فقیہ عقل فقل کے امتزاج کا ایک منفر دنمونہ 28 ستبر 2004



دوسراخطيه

# علم اصول فقه عقل دفقل کےامتزاج کاایک منفر دنمونہ

بسسم الله الرحيس الرحيس تعمده و تصلى علىٰ ربوله الكريم' و علىٰ اله واصعابه اجتمعين'

جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا،آج کی گفتگو اصول فقہ کے موضوع پرہے۔ جو فقہ اسلامی کا ایک انتہائی اہم، لیکن سب سے مشکل اور سب سے منفر د، شعبہ ہے۔ اگر علم فقہ کو ایک گفتے، سابید دار اور تمر دار در خت سے تثبید دی جائے تو اصول فقہ کی حیثیت اس در خت کے تنے اور جڑوں کی ہے۔ فقہ کی حیثیت اس کی شاخوں اور جڑوی مسائل کی حیثیت اس در خت ثمر دار کے بھلوں اور جڑوں سائل کی حیثیت اس در خت شمر دار

## اصول فقه کیاہے؟

اصول فقہ سے مراد وہ قواعد وضوابط اور وہ اصول ہیں جن سے کام لے کرایک فقیہ قرآن مجید ،سنت رسول اور شریعت کے دوسرے مآخذ سے فقہی احکام معلق کرتا ہے اور روز مرہ پیش آن آن نے والے علی مسائل کے لئے نقصیلی ہدایات مرتب کرتا ہے۔ بینی شریعت کے عملی احکام کوان کے نقصیلی ہدایات مرتب کرتا ہے۔ بینی شریعت کے عملی احکام کوان کے نقصیلی دلائل سے معلوم کرنے میں جو قواعد وضوابط کے جموعے کا نام اصول فقہ ہے۔ بیعلم نصرف اسلامی علوم میں بلکہ تمام انسانی علوم وفنون میں کے مجموعے کا نام اصول فقہ ہے۔ بیعلم نصرف اسلامی علوم میں بلکہ تمام انسانی علوم وفنون میں ایک منال نہ ایک مناور کے میں بلکہ دسرے علوم وفنون کی تاریخ میں بھی نابید ہے۔

# عقل نقل کی کشکش اوراصول فقه

دنیا کے ہرمذہب کو ایک بڑی پیچیدہ اور مشکل صورت حال پیش آئی ہے۔جس سے عہدہ برآ ہونے میں اکثر مذاہب نا کام رہے ہیں۔ وہ مشکل بیہ ہے کہ فہ ہی معاملات میں مقال کے کردار کو سے حدتک اور کیے تسلیم کیا جائے اور دنیاوی معاملات میں فد ہب واخلاق کے کردار کو کس حد تک اور کیے تسلیم کیا جائے اور دنیاوی معاملات میں فد ہب واخلاق کے کردار کو اخروی معاملات تمام ترعقل کوسونپ دیے اخروی معاملات تمام ترعقل کوسونپ دیے جائیں۔ ماضی قریب اور مانئی بعید میں بہت سے فدا ہب نے اس مشکل سے عہدہ برآ ہونے جائیں۔ ماضی قریب اور مانئی بعید میں بہت سے فدا ہب نے اس مشکل سے عہدہ برآ ہونے کا یکی راستہ اختیار کیا۔ اس کا میتجہ بیڈ گلتا ہے کہ انسانی زندگی کو ایک لایخل مشکل پیش آ جاتی ہو بر جس کے میتجہ میں انسانی تہذیب و تدن کو ایک شدیدا فلاقی اور فکری بردست تہذیبی تابی اور بریادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی دوگوشوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ ایک فد ہب کا گوشہ کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ گوشہ کہلاتا ہے۔ اور ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ جولوگ دنیا میں جولوگ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے کام کے نہیں رہتے ۔ اور جولوگ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ذبیا کی بارگاہ سے مردود قرار پاتے ہیں۔

بیمشکل دنیا کے ہر مذہب کوپیش آئی۔ اس کو کامیابی کے ساتھ اور انتہائی تو از ن اور بار یک بنی کے ساتھ جس میں بیک وقت عقل کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دیے ہوئے اصول، یعنی وجی الیٰی کی رہنمائی ، کمل طور پر کار فر مارہتی ہے۔ اس امتزاج اور تو از ن کا اگر کوئی سب سے نمایاں اور سب سے منفر ونمونہ ہے تو وہ علم اصول فقہ ہے۔ بیدہ علم ہے جس کے بنیا دی اصول، قواعد اور بنیا دی ڈھانچ قرآن مجید اور سنت سے ماخوذ ہے۔ گویا مذہبی راہنمائی اور روحانی صدود وقیود کی پابندی کا مکمل اور پوراپوراسامان موجود ہے۔ جس میں بیبنیا دی اور اولین شرط روز اول سے شامل ہے کہ قانون اور قاعدہ صرف وہ قابل قبول ہوگا ، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ یا قانون قابل قبول ہوگا ، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ یا قانون قابل قبول ہوگا ، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ یا قانون قابل قبول نہیں ہوگا ، جس کی اساس اور سند براہ راست قرآن وسنت کے کوئی قاعدہ یا قانون قابل قبول نہیں ہوگا ، جس کی اساس اور سند براہ راست قرآن وسنت کے

دلاک تک پہنچتی ہو۔اس طرح ندہبی رہنمائی کا مکمل سامان یہاں روز اول ہے موجود ہے۔وجی اللی کی مکمل راہنمائی ہر ہرسطے اور ہر ہر قدم پر موجود ہے۔ کل میں نے مثال دے کر بتایا تھا کہ اگر کوئی اصول یا قاعدہ قرآن مجید اور سنت رسول ہے مر بوط نہ ہووہ فقہ نہیں کہلا سکتا ۔کوئی قانونی اصول یا ضابطہ فقداسی وقت کہلائے گا جب اس کی اساس قرآن پاک اور سنت رسول کے دلائل بررکھی گئی ہو۔

دین و فد بہب اور وحی واخلاق سے اس گہری اور قطعی وابستگی کے ساتھ ساتھ علم اصول فقہ کے مباتھ ساتھ علم اصول فقہ کے مباحث ومضامین میں عقل کی کار فر مائی اس حد تک ہے کہ پورے علم کی اٹھان انتہائی عقل اور منطقی انداز میں ہوئی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، علائے اصول ،منطق اور فلسفہ کے اصولوں اور قواعد ومطالبات کی بنیا دیراس فن کی عمارت استوار کرتے چلے گئے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا نے عقلیت کے سی بڑے سے بڑے نمائندے کے لئے میمکن نہیں ہوا کہ اصولوں فقہ کے کسی مسلمہ قاعدہ یا ضابطہ پر انگلی رکھ کریہ کہہ سکے کہ یہ چیز عقلیات یا منطق کے اصولوں کے خلاف ہے۔

## مسلم عقليات اورعلم اصول فقه

ابھی آ کے چل کر میں ذراتفصیل سے عرض کروں گا کہ سلمانوں میں عقلیات اور منطق میں مہارت بلکہ اما مت کے جو بڑے بڑے نمائندے ہیں وہ علم اصول کے بھی سب سے بڑے نمائندے ہیں۔ جو منطق اور عقلیات کا جتنا بڑا ما ہر ہے وہ اصول فقہ کا بھی اتنا ہی بڑا ما ہر ہے۔ امام غزالی اور امام رازی کے نام ضرب المشل ہیں۔ دنیائے اسلام میں امام غزالی اور رازی کا نام عقلیات میں بطور مثال کے پیش کیا جا تا ہے۔ ید دونوں علم اصول کے بھی صف اول کے امام ہیں اور علم اصول کے بھی صف اول کے امام ہیں اور علم اصول کی بہترین کتا ہیں کہ آج جمی دنیائے مغرب ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مغرب میں علم اصول قانون کی بہترین کتا ہیں، مثلاً رسکو پاؤنڈ کی تحریریں بھی ، اپنے انتہائی عقلی استدلال ، منطقی بہترین کتا ہیں، مثلاً رسکو پاؤنڈ کی تحریریں بھی ، اپنے انتہائی عقلی استدلال ، منطقی ترتیب ، فکر کی گریریں بھی ، اپنے انتہائی عقلی استدلال ، منطقی کرتے ہیں امام غزائی کی المصول کے امتزاج کا انسانی کے پاسنگ نہیں۔ اس سے آپ کو یہ انداز وہ وجائے گا کہ عقل اور نقل کے امتزاج کا انسانی

تاریخ میں کمل ترین اور منفر دترین نمونه دیکھنا ہوتو علم اصول فقہ کودیکھا جائے۔

intellectual بعض جدید مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی عقلی منہاجیات یعنی intellectual بحض جدید مصنفین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی مسلمانوں کو کرسا ہے آتی ہے وہ علم اصول فقہ ہے، جس سے بید پہتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فکری تشکیل، ذہنی ساخت اور فکری تربیت کس انداز کی ہوئی ہے ۔ کہ بیک وقت ان کی لگا میں عقلیات پر بھی ہیں اور النہیات اور وی الٰہی کی روشنی سے بھی وہ مستنیر ہیں ۔ ان دونوں کو اس طرح سے ایک دوسر سے میں سمویا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسر سے کی سے کہ دونوں ایک دوسر سے کی تحمیل کرتے ہیں ۔

یہ ہے وہ علم اصول فقہ، جس کا مقصدیہ ہے کہ قرآن مجید، سنت رسول اور ان دونوں کی بنیاد پر فقہ اور احکام شریعت کے جو ماخذ تسلیم شدہ ہیں ، ان سے کام کیسے لیا جائے ۔ ان سے تفصیلی احکام کا استنباط کیسے کیا جائے۔اوروہ لامتناہی فقہی ذخیرہ، وہ بے پایاں قانونی شروت جس کی مختصری جھلک کل آپ نے دیکھی تھی۔اس میں کیسے نئے بیش آیڈہ مسائل کی بنیاد پر وسعت دی جائے۔ آج صورت حال سے ہے کہ فقہائے اسلام کوفقہ کے احکام مرتب کئے ہوئے کم وبیش ایک ہزارسال ہو چکے ہیں۔امام ابوحنیفہ کے انتقال کوساڑھے بارہ سوسال ہو چکے ہیں۔امام شافعی کے انتقال کو بارہ سوسال ہو چکے ہیں۔امام مالک کے انتقال کوسوا بارہ سوسال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جیرترین فقہائے اسلام ہیں جن کے سینکر ول معاصر اور مماثل فقہائے مجہّدین ان کے زمانے میں موجود تھے۔ان افراد نے اپنی اجمّاعی کاوشوں سے بیدذ خیرہ مرتب كيا-إس كے لئے انہوں نے علم اصول الفقد سے كام ليا- بيذ خيره آج تك مسلمانوں كے كام آر ہاہے۔ آج دنیامیں جتنے مسلمان ہیں، وہ سب کے سب بلااستثنا، ان سب میں کسی نہ کسی کی پیروی کرر ہے ہیں ۔ کہیں امام احمد بن طنبل کے اجتہاد کی پیروی ہور ہی ہے ۔ کہیں امام شافعی کے اجتہاد برعمل درآ مد مور ہاہے کہیں امام مالک ، ابوطنیفہ اور امام جعفرصا دق کے نقط نظر برعمل ہور باہے۔اس سے بیمعلوم ہوا کہان افراد نے وہ غیرمعمولی چیز تیار کر دی تھی کہامت مسلمہ کو اس میں اضافہ یا ردّوبدل کی بہت کم ضرورت محسوس ہوئی۔ انتہائی محدود بلکہ چنداتشنائی معاملات ہیں جن میں نئے مسائل پیش آئے اور نئے اجتہاد کی ضرورت پیش آئی۔ورندا کشر و بیشتر جو ذخیرہ فقہائے اسلام نے تیار کردیا، اس کی بنیاد پرمسلمانوں کے اربوں کھر بول مسائل حل ہوتے چلے جارہے ہیں۔ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں کے روزافزوں پیچیدہ مسائل آج بھی انہی فقہا کے اجتہادات کی روشنی میں انہی کے مرتب کردہ قواعد وضوابط اور اصول اجتہاداوراستنباط کی مدداور رہنمائی ہے حل ہورہے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زمانے کا ساتھ دینا چاہئے۔ مسلمان آخر کیوں زمانہ کا ساتھ دیں؟ مسلمانوں نے زمانے کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ مسلمان تو زمانے کا ساتھ نہیں دیا۔ مسلمان تو زمانے کے ہوتا ہے اور زمانے کی قیاوت کرتا ہے۔ ان فقہانے اپنے زمانہ کا محض ساتھ ہی نہیں دیا بھض معاصر مسائل حل کرنے پر ہی زور نہیں بلکد اپنے زمانے سے پانچ سوسال بعد کی با تیں کہیں۔ اور آج ہزار بارہ پانچ سوسال بعد کی با تیں کہیں۔ اور آج ہزار بارہ سوسال بعد بھی لوگ ان کے کام سے مستعنی نہیں ہیں۔ یہ کارنامہ ہے اصول فقہ کا۔ کہ اس نے وہ قواعد اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنی مشخص عقلی بنیا دوں پر استوار کردیے تھے کہ آج تک اس میں کی گئی۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصول فقہ وہ فن ہے جس میں عقل اور نقل دونوں کا امترائ پایاجا تا ہے۔ یہاں ایک طرف قر آن وسنت کی روشیٰ میں نئے نئے نکلنے والے احکام ہیں جو آئے دن مرتب ہو ہوکر فقہ کے ذخائر میں اضافہ کررہے ہیں، دوسری طرف نئے نئے نکلنے والے مسائل ادر مشکلات ہیں جن کا حل اس فن کے ذریعے شریعت کی نصوص سے نکالا جارہا ہے۔ اس قر آن مجیداور اسی سنت اور انہی اصولوں سے بیحل نکل رہا ہے۔ پھر جونصوص شریعت ہیں اور جن کی تعدادانتہائی محدود ہے۔ وہ لامحدود حالات پر منطبق ہوتی چلی جارہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی کئی تعدادانتہائی محدود سے بیدورسنت کی نصوص کو منظبق کرنے میں ہیں۔ اس کے باوجود بھی آئی۔ بہت سے اہم اور پیچیدہ مسائل کے طل کے بارہ میں ایک سے زاکد کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ بہت سے اہم اور پیچیدہ مسائل کے طل کے بارہ میں ایک سے زاکد کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ بہت سے اہم اور پیچیدہ مسائل کے طل کے بارہ میں ایک سے زاکد نظام اور آئندہ بھی آ راء اور تعبیرات کا بیشوع موجود رہے گا۔ یہ اس لئے کہ شریعت نے اپنے مزاج اور نظام میں ایک وسعت رکھی ہے کہ ہر پس منظر، ہرتمد ن اور ثقافت سے آئے والا انسان اینے باحول اور نظام اور مزاج کے مطابق شریعت کے احکام پر عمل کر سکے۔

#### اصول فقهاوراسلامی تهذیب کی انفرادیت

پھر قرآن وسنت کی روشنی میں ایسے تفصیلی قو اعد وضوالط اس فن کی مدد ہے وضع کئے گئے جنہوں نے نئی آنے والی صورت حال میں امت مسلمہ کو برقتم کی گمراہی، پیچیدگی اور دہنی الجھنوں سے بچایا۔قوموں کو ذہنی الجھنیں ہمیشہ پیش آتی رہی ہیں۔ جب بھی کسی قوم میں کوئی بڑی تبدیلی آئی اس سے ہزاروں قتم کے مسائل پیدا ہوئے۔ جب بھی کسی قوم کا کسی دوسری نسبتاً زیادہ متدن یا زیادہ طاقتور قوم سے واسطہ پڑا۔اس کے اینے نظریات یا توختم ہو گئے یا مث گئے یابدل گئے۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور تاریخ میں ایسی بے شار مثالیں ملتی ہیں کہ ایک قوم کے پاس ایک بہت قدیم تہذیب تھی اور ترقی یافتہ تدن تھا،خود و ، قوم بھی انتہائی ترقی یافتہ تھی لیکن جب اس کا دوسری اقوام ہے معاملہ ہوا اور دوسری تہذیبوں سے اس کامیل جول ہوا تواس کے خیالات میں تبدیلی آئی، اس کے نظریات بدل گئے، اس کے نصورات میں ایک نئ جہت پیداہوگئی۔ ہندوؤں کود کیے لیں، وہ دنیا کی بہت قدیم ترین اتوام میں ہے ہیں۔ان کے یاس ایک قدیم فلسفه بہت مرتب انداز میں موجود ہے۔ مذہبی کتابیں ہیں۔ مختلف علوم وفنون انہوں نے ایجاد کئے۔ریاضی جبیہافن ان کی ایجاد ہے۔طب کا ایک خاص شعبہ ہندوؤں کا دیا ہواہے۔ کی ہزار سال پرانی طبی روایات ہندوؤں کے ہاں چلی آرہی ہیں۔ لیکن جب ان کا واسطه مسلمانوں سے یواتوان کی زندگی کا ہر جرگوشہ اسلامی تعلیم اور تصورات سے متاثر ہوا۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہالیانہیں رہاتھا جومسلمانوں کے اثر سے بیجا ہو۔

اس کے برعکس دوسری طرف و کیھئے۔ یہ بدو جوعرب نے بے آب وگیاہ بیابانوں سے نکلے تھے۔ یہ سحرانشین جوعرب کے صحرات نکلے تو دنیا کے ہرعلاقے میں گئے۔ شام اور فلسطین جیسے خوشحال اور سرسبز علاقوں میں پہنچے۔ روم اورا راین جیسی بڑی بڑی اور قدیم متمدن حکومتیں ان کے ہاتھوں ختم ہوئیں۔ لیکن انہول نے وہاں جا کروہاں بسنے والے تمام لوگوں کومتا رہیا اور خود کسی سے متا رہبیں ہوئے۔ امام ابو صنیفہ جیسے فقہا سے لے کرامام بخاری جیسے محدثین تک ائمہ اسلام کو و کیسے میں ان میں سے اکثریت کا تعلق عرب کے باہر سے تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم وسط ایشیا اور ایران سے آئے۔ یہ تو اپنے ساتھ کوئی نظریہ لے کرنہیں آئے۔ جونظریہ مسلم وسط ایشیا اور ایران سے آئے۔ یہ تو اپنے ساتھ کوئی نظریہ لے کرنہیں آئے۔ جونظریہ

یہاں سے نکلا تھااہے ہی لے کر گئے اور دوسروں کومتاثر کیا۔

سیتاری انسانی کا ایک ایسا عجیب وغریب واقعہ ہے کہ ایک ایک قوم جس کے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تہدن نہیں تھا، اپنی کوئی علمی روایات نہیں تھیں، ان کے پاس دنیا کو دیے تہذیب نہیں تھی، اونٹول پر سفر کرتے تھے اور جو دیے کے لئے فکری اور تہذیبی سطح پر پھی نہیں تھا، صحرانشین تھے، اونٹول پر سفر کرتے تھے اور جو پھھ ادھرا دھر سے مل جاتا تھا وہ کھا پی لیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے دنیا کی تہذیبوں کو، تحدفوں کو، نظر سے ہائے حیات کو، نظام ہائے حکومت کو، قوانین کو اور ہر چیز کومتا اثر کیا اور سر سے تہدیل کر کے دکھ دیا۔ ونیا ان سے متاثر ہوئی ہے کی چیز سے متاثر نہیں ہوئے سے جوتا ثیر، اثر سازی اور اثر اندازی کی قوت بیدا ہوئی۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی۔ یہ آن وسنت کی تعبیر ونشر کے کے ان اصول فتہ کا ہے۔

قرآن وسنت کے نصوص محدود ہیں۔ آپ ان کو زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ مل جانمیں گے جن کو وہ ساری اعادیث زبانی یاد ہیں جن سے شریعت کے احکام نکلتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہرجگہ اور ہر ملک میں، بلکہ ہتی ہتی اور گاؤں گاؤں ملیس گے جن کو قرآن مجید کی آیات زبانی یاد ہیں۔ ان محدود نصوص کے برعکس جینے معاملات ومسائل ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ ان لامتناہی معاملات کے سلسلہ میں ان متناہی احکام پر محل درآ مد کیسے ہور ہا ہے؟۔ یہ ایک قاعدہ اور اصول وہ عمل درآ مد کیسے ہور ہا ہے؟۔ یہ ایک قاعدہ اور اصول کے تحت ہور ہا ہے۔ یہ قاعدہ اور اصول وہ ہے جس پرآج گفتگو ہور ہی ہے یعنی اصول فقہ۔ شریعت کے معاملات پر گہر نے وروخوش کے قواعدہ اس گر ریا جارہ ہے۔ یہ قواعدہ اس کی کو انجام دیا جارہ ہا ہے۔

## اصول فقه كى فتى تعريف

اصول فقہ کی فنی تعریفیں علائے اصول نے بہت ی کی ہیں۔ جن میں کوئی بنیادی یا جو ہری فرق نہیں ہے۔ فرق نہیں ہے۔ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بنیادی بات سب نے ایک ہی ہی ہے۔ قدر مشترک ان سب تعریفوں میں یہ ہے کہ یہ وہ تو اعدادرا حکام ہیں جن کے ذریعے شریعت کے فروی لینی جزوی احکام کو تعددا حکام سے اخذ کیا جا سکے ۔اس فن کا نام جوان تو اعددا حکام ہے بحث کرتا ہے، اصول فقہ ہے۔

#### اصول فقه كي غرض وغايت

اس فن کے مقاصداورغرض وغایت کیا ہیں؟ مسلمانوں کی ایک روایت بیرہ ہی ہے جس کی قدیم دینی درسگا ہوں ہیں آج تک پیروی کی جاتی ہے کہ جب سی نے علم یا فن کو حاصل کیا جائے تو سب سے پہلے بید دیکھا جائے کہ اس فن کی غرض وغایت اور مقاصد کیا ہیں۔ گویاعلم کی مقصد یت پہلے قدم کے طور پر شلیم کی جائے۔ بے مقصداور بے فائدہ علوم وفنون کو سیھنے ہیں وقت ضائع نہ کیا جائے ، کسی بے نیچہ یا بے تمرہ سرگری کو تھن وقت اور وسائل کے ضیاع یا تھن وقت اور وسائل کے ضیاع یا تھن انہوں یا جسمانی عیاثی کے لئے اختیار نہ کیا جائے ، بلکہ صرف علم نافع پر توجہ دی جائے۔ رسول انہوں یا جسمانی عیاثی کے لئے اختیار نہ کیا جائے ، بلکہ صرف علم نافع پر توجہ دی جائے مسلمانوں کو بجئے کا حکم دیا ۔ علم ضار سے پناہ ما تگی ۔ جس علم کا کوئی دینی یا دنیا وی نفع نہ ہوا ور جس سے علم حاصل کرنے والے کی ضار سے پناہ ما تگی کے تلقین کی ہے۔ اس روایت کا پہنچہ تھا کہ مسلمان جب کوئی علم سیمتا تھا تو سب کو پناہ ما نگنے کی تلقین کی ہے۔ اس روایت کا پہنچہ تھا کہ مسلمان جب کوئی علم سیمتا تھا تو سب سے پہلے یہ معلوم کرتا تھا کہ اس معلم کی غرض وغایت کیا ہے اوراس کا مقصد کیا ہے۔

اصول فقہ کی غرض وغایت سب سے بڑھ کر اللہ کی شریعت پر عمل کر کے اس کی رضا کا حصول ہے۔ جب اللہ کی شریعت پر انسان عمل کر ہے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دوزمرہ معاملات میں انسان کو اللہ کی شریعت کے احکام کا پتہ ہو۔ اللہ کی شریعت کے احکام کا پتہ ہو۔ اللہ کی شریعت کے احکام ما بنے کے لئے ضروری ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک اور سنت سے تفصیلی احکام کو جاننے کے لئے اصول فقہ سنت سے تفصیلی احکام کو جاننے کے لئے اصول فقہ کا جاننا ضروری ہے۔ اس لئے اصول فقہ کی پہلی غرض وغایت تو اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ دوسری غرض وغایت و زیادر آخرت میں کا میابی اور کا مرانی ہے، جس کے لئے قرآن مجید نے بالٹر تیب صلاح اور فلاح کی اصطلاحات استعال کی ہیں۔ صلاح اس دنیا میں کا میابی اور فلاح اس دنیا میں کا میابی اور فلاح اس دنیا میں کا میابی اور فلاح اس دنیا میں کا میابی۔

علم اصول فقه كا آغاز

اصول فقد كاتنا زصحابه كرام ك دست مبارك سے ہوا۔ صحابة كرام نے وہ قواعد وضع كئے

جن کی بنیاد پرآ گے چل کراصول فقہ کاعلم وجود میں آیا۔صحابہ کرام کااس علم کے قواعد وضع کرنے اوراس کی بنیادیں رکھنے میں کتنا حصہ ہے۔اس کی تفصیلی مثالیس دینا تو مشکل ہے کیکن دو تین مثالیس میں عرض کرتا ہوں۔

اصول فقد کا ایک اصول میہ ہے کہ جب آپ کوئی تھم معلوم کریں یاکسی معاملہ میں شریعت کا موقف جاننا جابیں ،تو جوموقف آپ نے سمجھا ہے اور قرآن مجید یا سنت کی کسی نص سے شریت کا جو تھم آپ کی مجھ میں آیا ہے،اس کے بارہ میں بیجی دیکھ لیں کداس پر ال کرنے سے بالآخر نتيجه كيا نكلے گا۔ اگر نتيجه وى نكلے گاجوشريت كامقصود ہے تو آپ كا اجتهاد درست ہے۔ اور اگر نتیجہ وہ نکلے جوشر بیت کا مقصود نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ سے اجتہاد میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔آپ دوبارہ غور کریں۔اس لئے کہ شریعت کے کسی حکم کامنفی متیج نہیں نکل سکتا۔ای طرح اگرآپ بیرجاننا چاہیں کہ کوئی فعل جس کا کوئی قطعی اور واضح تھم قرآن یا ک یا سنت رسول میں نظر ندآتا ہواس کے جائزیانا جائز ہونے کے لئے بیجی دیکھا جائے کہ اس فعل کے کیا کیا نتائج برآ مد ہو سکتے میں ۔ بیالک اہم اصول ہے اصول فقہ کا۔ اس کو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا۔سیدناعلی ابن ابی طالب نے بیاصول دریافت کیاتھا۔ دریافت سے میری مراد بیہیں جس طرح سائنسدان لیبارٹری میں بیٹھ سائنس کے اصول کر دریافت کرتا ہے۔ بلکہ میری مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے بیاصول آئی واضح اور منتے شکل میں ان کے ذہن میں آیا۔ان کی زندگی قر آن وحدیث کےمطالعہ اور اس کے بیغام وحکمت پرغور وخوض میں گزری۔انہوں نے اپنے بجین سے لے کراین بوری عمر جوانی اور ادھیر عمر تک رسول الله علیہ کی معیت میں زندگی گزاری۔ پھراس کے بعد بھی قرآن یاک اور سنت برغور کرتے رہے۔اس غور وَفکر کے بتیج میں ان کو جوفہم اور بصیرت حاصل ہوئی ،اس کی بنیاد پرانہوں نے پیکلید وضع فر مایا۔جس ہے بقيه صحابه نے اتفاق كيا۔

منکہ یوں پیدا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے تک شراب نوشی کی کوئی متعین سزائہیں منکہ یوں پیدا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایک دوواقعات میں شراب نوشی کی شکایت ہوئی۔ کسی نے کسی غلط فہمی میں یا شیطان کے بہکاوے میں آ کرشراب پی لی۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ رسول اللہ مطالبة کی خدمت میں لایا گیا تو آپؓ نے فرمایا کہ سزادے دو۔ بھی فرمایا کہ جالیس

کوڑے مارو، کبھی ڈانٹ کر واپس کر دیا، کبھی دھمکا کر واپس کر دیا اور کبھی استی کوڑوں کی سزا دی۔ لیکن کوئی حتی سزا متعین نہیں فر مائی۔ ایک مرتبدا یک صاحب چوتھی مرتبہ شراب نوش کے الزام میں لائے گئے۔ تو حضرت عمرفاروق کو تخت نا گوارگز ار اور آپ نے بوچھا یارسول اللہ علیہ میں لائے گئے۔ تو حضرت عمرفاروق کو تخت نا گوارگز ار اور آپ نے بوچھا یارسول اللہ علیہ ہمیں کر مسکرا نے اور فر مایا کہ پیشخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس لئے ان کی اس کمز ور کی اور غلطی کے باوجود انہیں معاف فر ما دیا۔ ان صاحب نے یہ جملہ سننے کے بعد پوری زندگی میں بھی بھی شراب کو ہاتھ ختیں لگا ہا۔

جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو بہت ی نئی نئی اقوام اسلام میں داخل ہو کیں۔ ایرانی، شای اور مصری وغیرہ۔ ان میں ہے بعض کی دین تربیت ہوئی تھی، بعض کی نہیں ہوئی تھی۔ بعض کی تربیت ابھی ہوہی رہی تھی۔ ایسے میں شراب نوشی کے واقعات کشرت سے پیش آنے گے۔ سیدنا عمر فاروق نے صحابہ کرام کو بلا کرمشورہ کیا، اور فر مایا کہ بیت و بڑی تشویشنا ک بات ہے کہ شراب نوشی کے واقعات اس کثرت سے پیش آرہے ہیں۔ اس کی کوئی متعین اور تخت سزا ہوئی مثراب نوشی کے واقعات اس کثرت سے بیش آرہے ہیں۔ اس کی کوئی متعین اور تخت سزا ہوئی میا این افی این افی طالب نے فر مایا 'اِذا شَرِبَ سَرِکِر' جب شراب نے گا تو نشے میں مبتلا ہوگا، و إذا سحر هذی 'اور جب اول فول کے گاتو نصول با تیں کرے گا اور اول فول کے گا۔ واذا هذی افتری '، اور جب الزام تر اثی کرے گا تو آئی کی الزام تر اثی بھی کرگزر ہے گا۔ واذا فتری حد شمانین 'اور جب الزام تر اثی کرے گا تو آئی کوڑوں کی سزایا ہے گا۔ لہذا میرے خیال میں شراب نوشی کی سزااسی کوڑے مقرر کی سیا کے اس استدلال انفاق کیا اور حضرت عمر فاروق نے شراب نوشی کی سزااسی کوڑے مقرر کی ۔ بیا یک مثال ہے کہ ایک صحافی جیلی نظے گا تو معالمہ کا نظاق رائے ہوئے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نظے گا۔ نتیجہ اچھا نظے گا تو معالمہ کی اور اگر نتیجہ برانظے گا تو معالمہ براہے۔ معالمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نظے گا۔ نتیجہ اچھا نظے گا تو معالمہ براہے۔ معالمہ اچھانے اور اگر نتیجہ برانظے گا تو معالمہ براہے۔

سیدناعبداللہ بن مسعود ؓ کے پاس ایک صاحب آئے اور عدت کا ایک مسلہ پوچھا۔ قرآن یا اس میں عدت کے بارے میں تین آیات آئی ہیں۔ایک آیت میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوجائے تو وہ چار مہینے دی دن انتظار کر ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو حالت خاتون کو طلاق ہوجائے وہ تین پیریڈتک انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو حالت حمل میں طلاق ہوجائے وہ تین پیریڈتک انتظار کرے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ جس خاتون کو حالت حمل میں طلاق ہوجائے تو جب تک اس کے ہاں بچے کی ولا دت نہ ہوانس وقت تک انتظار کرے۔ یہ تین آیات محتلف اوقات اور مختلف صور توں کے بارہ میں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈے پاس ولا دت بھی ہو گیا تھا۔ اب دو مختلف آیات میں بال ولا دت بھی ہو نے والی تھی اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اب دو مختلف آیات میں دو الگ الگ احکام آئے ہیں۔ ہیوہ کی عدت کا حکم ایک آیت میں ہے اور بچے کی ولا دت کا دوسری آیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب میں فرمایا کہ میں گواہی ویتا ہوں دوسری آیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب میں فرمایا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ سورۃ الطلاق صورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔

سننے والے نے سن لیا اور بیجھنے والے نے سیجھ لیا کہ وہ یفر مارہے ہیں کہ بعد کی آیات کی روشی میں سابقہ آیات کود یکھا جائے گا۔ پہلی آیات کی تشریح کرتے ہوئے بعد والی آیت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ قر آن پاک کی کسی ایک آیت کوالگ سے دکھے کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مضمون کود کھے بعد میں آنے والی دوسری ہم صفموں آیات کی روشنی میں اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا در اس کا صحیح محمل قر اردیا جائے گا۔ آج دنیا کے ہر نظام قانون میں اس بات کو تسلیم کیا جائے گا در اس کا صحیح محمل قر اردیا جائے گا۔ آج دنیا نے ہر نظام قانون میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ قانون کی کسی دفعہ کا حقیقی منشا در مفہوم شعین کرنے کے لئے ان تمام دفعات کود کھا جاتا ہے کہ قانون کی کسی موضوع پر آئی ہیں۔ قانون کی ایک عبارت ہے جوعو مانچ صاحبان کے جو بعد میں اس موضوع پر آئی ہیں۔ قانون کی ایک عبارت ہے جوعو مانچ کے اس موضوع پر آئی ہیں۔ قانون کی ایک عبارت ہے جوعو مانچ کہ فیصلہ کرتا ہوں کہ فلاں دفعہ کو اس کو فلال فلال سام موفی کے اس کو فلال دفعہ کو اس کو فلال دفعہ کے ساتھ ملاکر پڑھا جائے اور ان دونوں کو فلال قانون کی فلاں دفعہ کے ساتھ ملاکر پڑھا جائے اور ان دونوں کو فلال قانون کی فلاں دفعہ کے ساتھ پڑھا جائے ۔ آج دنیا کی ہرعدالت میں اس قاعدہ کی جائے دی ساتھ ملاکر پڑھا جائے اور ان دونوں کو فلال قانون کی فلاں دفعہ کے ساتھ میں سے حکم قرار دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ہرعدالت میں اس قاعدہ کا ستعال کیا جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں سے حکم قرار دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ہرعدالت میں اس قاعدہ کا ستعال کیا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود ٹویں۔

اس طرح ہے صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں مختلف اصول اور قواعد مقرر فر مائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ میرے بال چھوٹے ہیں یااڑ گئے ہیں۔ میں فلال جگہ گئی، وہال کسی خاتون کے کئے ہوئے بال فروخت ہور ہے تھے۔ میں وہ خرید کر لے آئی ہوں اور اپنے سر میں لگانا چاہتی ہوں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ مجھے اللہ کی کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ بتا نمیں کہ کیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ وہ خاتون چلی گئی۔ لیکن کچھ دن کے بعد آکر کہنے گئی کہ میں نے تو اللہ کی کتاب پوری پڑھ کی ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے بال لے کراپ میں مت لگاؤ۔ جواب میں آپ نے فر مایا کہ اگرتم اس کو آئی میں کھول کر پڑھتیں تو تہمیں مربیں مت لگاؤ۔ جواب میں آپ نے فر مایا کہ اگرتم اس کو آئی میں بتاد ہے کہ دواب دیا کہ قر آن مجید میں آیا ہے کہ ماآت کے مالے سول فحذواہ و مانہ کہ عنه فائنہ و ان جواللہ کے رسول میں تو تہمیں دید کے دواب دیا کہ دول میں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ اللہ تو اللہ کے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت فر مائے جو فلاں فلاں اور فلاں کام کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کے بال اپنے سرمیں لگاتی ہیں۔

گویا حضرت عبداللہ بن مسعود بی هم ارشا وفر مار ہے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا تھم ایسا نہیں جس کی خبیں ہے جوسنت کے احکام سے متعارض ہو۔ اوراسی طرح سنت میں کوئی تام ایسا نہیں جس کی کوئی اساس بالواسطہ یا بلاواسطہ قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ قرآن پاک سنت کے احکام کی اساس اور متن ہے ، اور سنت قرآن پاک کے احکام کی مشرح ہے۔ جہاں سنت میں تفصیل ہے اس کی اجمالی اس کی اجمالی ہدایت قرآن میں ہوگی ، اور اس طرح جہاں قرآن میں ہوگی ۔ یہ دونوں ایک دوسر سے سے مربوط ہیں۔ اس طرح کی مثالیں صحابہ اساس سنت میں ہوگی ۔ یہ دونوں ایک دوسر سے ہے مربوط ہیں۔ اس طرح کی مثالیں صحابہ کرام کے اجتہادات اور ارشادات سے جمع کی جائیں تو وہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے اپنی بے مثال تربیت اور دینی بصیرت سے کام لے کرا یہ اصول مضع کئے ہیں ، جن سے تابعین نے استفادہ کیا۔ خود تابعین نے صحابہ کرام کے مبارک ہاتھوں تربیت پائی ، صحابہ کرام کے اجتہادات کو جمع کیا ، ان کو تحریری صورت میں مرتب کیا ، اور خود بھی اس کام کوآگے برو ھایا۔ یوں تابعین نے بھی بہت سے اصول وضع کئے۔

بعض اوقات ایہا ہوا، اور ایہا ہوسکتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ بظاہر ایک نص کا ایک مفہوم اور ایک دوسری نص کا دوسرامفہوم ہو۔ اور پڑھنے والے کو دونوں میں کوئی تعارض محسوس ہو۔ اس تعارض کو کیسے دور کیاجائے گا۔ قرآن پاک کی آیات میں توعمو مااییا نہیں ہوتا۔ لیکن احادیث کے باب میں بھی بھی بھی ایسا ایسا ہوجاتا ہے۔ چنا نچقرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ایک بڑی واضح صورت حال بیان کی گئے ہے کہ 'وللہ مطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المعتقین 'کہ جن عورتوں کو طلاق ہوجائے تو آئیں طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے متاع یعنی ساز وسامان ملے گا جس کا تعین معروف کے مطابق ہوگا ،اور جس کی مقررہ مدت ہے۔ اس کی تشریح بیر ہے کہ عدت کے دوران مطلقہ خواتین کی ساری فرمدواری ، نان نفقہ ہر چیز ان کے اس شوہر کے ذمہ ہے جس نے ان کو طلاق دی ہے۔

حصرت عمر فاروق کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔مطلقہ خاتون نے دوران عدت نفقه کا مطالبه کیا۔ اور حضرت عمر کی عدالت میں نالش کی ۔ آپ نے اس آیت کے مطابق فیصله کیا کتههیں دوران عدت نفقه حسب رواج ملے گا۔اس برایک اورخاتو ن صحابیہ ، جو وہاں موجود تھیں، کھڑی ہوئیں اور کہا کہ مجھے میرے شوہرنے طلاق دے دی تھی۔ رسول التعلیق کے علم میں یہ بات آئی تھی۔ آپ نے مجھے نہ تو کسی نفقہ کے دیئے جانے کا حکم دیا اور نہ میرے لئے کسی رہائش کا فیصلہ فرمایا۔گویاوہ خاتون حضرت عمر فاروق کے اس فیصلہ کوسنت کے خلاف قرار دے کراس ہےاختلاف کررہی تھیں۔سید ناعمرفار وق نے اس کے جواب میں فرماياكه الانترك كتباب نبينا ولاسنة نبينا بقول امرأة لاندرى أنسيت ام حفظت . لین صحابہ کرام کی موجود گی میں آپ نے فر مایا کہ ہم اللہ کی کتاب کواوراس کے رسول کی سنت ۔ ایک خاتون کے بیان کی بنیاد پرنہیں جھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہا ہے مجھے یاور ہا کہ نہیں یادر ہا۔ گویا ایک خاتون صحابیا نے کبار صحابہ کرام کے سامنے ایک حدیث بیان ک ۔ وہ خانون خود بھی صحابیہ ہیں اور ان کے بارے میں غلط بیانی یا نعوذ باللہ جھوٹ کا کوئی امکان نہیں کیکن سیدنا عمر فاروق اور دوسرے اکا برصحابہ نے اس بیان کو اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید ہے متعارض سمجھا اورا سے قبول نہیں فرمایا۔ یول تعبیر شریعت کا ایک اہم اصول وضع ہوا کہ اگر ایسی کوئی روایت بیان کی جائے جس کو بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہواوروہ روایت ظاہر قرآن یاک کے سی حکم ہے متعارض معلوم ہوتی ہو۔ تواس روایت پرعمل نہیں کیاجائے گا اور فرض کیا جائے گا کہ راوی ہے کوئی بھول چوک ہوگئی ہے۔ بیہ حضرت عمر فاروق کا کہنا تھااور

صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا۔

یا در کھنے گا کہ اس طرح کا فیصلہ کر نابڑی غیر معمولی و مہ داری کی بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کوئی حدیث قرآن مجید سے متعارض ہے غیر معمولی بصیرت، وسیع علم اور مہارت در کار ہے۔ ہر کس ونا کس اور ہم اور آپ جیسے لوگوں کا بید کا م نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ حدیث اس درجہ کی اور اُس ورجہ کی نہیں ہے۔احادیث کے بارے میں انکہ حدیث اور مجہدین کے درجہ کے اہل علم اور ماہرین نے جو فیصلہ کیا ہواس پر سرتنگیم نم کرنا چاہئے۔ بہر حال بیدا کی درجہ کے اہل علم اور ماہرین نے جو فیصلہ کیا ہواس پر سرتنگیم نم کرنا چاہئے۔ بہر حال بیدا کی اصول ہے جو حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کی موجود گی میں طے کیا۔اس طرح کے اصول صحابہ کرام کے ذمانے میں مرتب ہوتے گئے۔ تابعین ان سے استفادہ کرتے گئے۔ تابعین کے زمانے میں ان اصولوں کو مدون کئے جانے کا کام شروع ہوا ، اور تح بری طور پران کے مجموعے تار ہوئے۔

## علم اصول فقه کی اولین تدوین

سب سے پہلے کس فقیہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ اس پر مورخین اور تذکرہ نگاروں سے بہت کچھ بحث کی ہے۔ ظاہر ہے بیہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات تھی کہ کسی کوعلم اصول فقہ پر کتاب لکھنے میں اولیت حاصل ہو۔ قرآن پاک اور سنت سے استنباط احکام کے اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مرتب کردینا کوئی معمولی شرف اور اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اس لئے ہر فقیہ کے پیروکاروں نے بیچا ہا کہ بیشرف ان کے امام کو حاصل ہو۔ چنا نچے شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے امام محمد باقر نے اپنے شاگردوں کو ایک تح ریا ملاکرائی تھی جس میں انہوں نے بعض ایسے مسائل پرا ظہار خیال فرمایا تھا جو اصول فقہ کی نوعیت کے تھے۔

ای طرح کی ایک تحریر جوشیعه حضرات کے پاس موجود ہاں کی کتابوں میں کثرت سے بیان بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کوامام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہیں۔ شیعہ اہل علم کے بیان کے مطابق امام جعفر صادق نے آٹھ دس صفحات کی ایک مختصر تحریر املا کرائی تھی۔ اس میں اصول فقہ بعض بنیادی مسائل زیر بحث آئے ہیں۔

فقهائ احناف كاخيال مدي كهامام ابوحنيف نه ايك كتاب مرتب فرما أي تقى جس كانام

کتاب الرائے کھا اور اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اجتہاد سے کیسے کام لیاجائے اور قرآن وسنت کی فہم میں انسانی رائے کا کس حد تک دخل ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ سے منسوب یہ کتاب آج ہمارے پاس موجو فہیں ہے۔ مورضین نے بیان کیا ہے قو درست ہی بیان کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ امام صاحب نے الیی کوئی کتاب تحریفر مائی ہو لیکن جس فقیہ کو یہ لاز وال شرف حاصل ہے کہ اس نے اصول فقہ پرسب سے پہلے با قاعدہ کتاب تصنیف کی اور آج اس کی کھی ہوئی کتاب دنیا جر میں وستیاب بھی ہے، اور اردو، اگریزی، ترکی، فرانسیسی، فاری اور و نیا کی متعدد زبانوں میں اس کے تراجم بھی موجود ہیں، وہ امام محمد بن اور ایس الشافعی ہیں جن کی کتاب الرسالہ اصول فقہ کے موضوع پر موجود نہیں ہے۔ امام شافعی سے پہلے کی کوئی با قاعدہ اور مرتب کتاب اصول فقہ کے موضوع پر موجود نہیں ہے۔ امام شافعی سے بہلے کی کوئی با قاعدہ اور مرتب کتاب اصول فقہ کے موضوع پر موجود نہیں ہے۔ اس لئے سے بات بلاخوف تر دید کی جاسکتی ہے کہ امام شافعی ہی علم اصول فقہ کے بانی اور مدق ن اور لیس النہ بیں۔

مغربی موز مین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام شافعی ہی علم اصول فقہ کے مؤسس اولین ہیں۔ ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ امام شافعی کو علم اصول فقہ ہے وہی نبعت ہے جو حکیم ارسطا طالیس کو علم منطق سے ہے۔ جس طرح ارسطومنطق کا موجد ہے ای طرح کا مام شافعی علم اصول فقہ کے موجد ہیں۔ ایک اور مغربی مصنف نے امام شافعی کے بارے میں کھا ہے کہ اصول فقہ کے موجد ہیں۔ ایک اور مغربی مصنف نے امام شافعی کے بارے میں کھا ہے کہ اصاب کہ وہ اسلام میں اصول فقہ کے سب سے بڑے سیٹے ٹائز ریعنی اس کو ظم اور نظام عطا کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے دنیائے انسانیت ، میں دنیائے اسلام نہیں کہدر ہا، ونیائے انسانیت کو امام شافعی کا ممنون احسان ہونا چا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا علم اور فن انسانیت کو عطا کیا جس سے انسانیت امام شافعی سے پہلے واقت نہیں تھی۔ دنیا کی کی قوم میں ، کسی قانون میں ، کسی تہذیب اور کسی ثقافت میں اصول قانون یا اس کے متبادل کسی نام سے کوئی فن اس وقت موجود نہیں تھا جب امام شافعی ہے کتاب تصنیف فرمار ہے تھے۔ جب امام شافعی کے بعد جیر ترین فقہا کے اسلام اصول فقہ پر کتابیں لکھ رہے تھے جن میں ہے بعض کا فتر میں ابھی کروں گا، اس وقت پوری دنیائی فقہ پر کتابیں لکھ رہے تھے جن میں نے عرض کیا کہ دنیا کہ فقہ کی میں انہوں تھی۔ کسی تانون تھی کروں گا، اس وقت پوری دنیائی فن سے ناواقت تھی۔ کسی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی کسی ہے بعض کا فقہ کی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی ترین قانون جمور بی کا مرتب کردہ لا ہے جو 1750 قی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی ترین قانون جمور بی کا مرتب کردہ لا ہے جو 1750 قی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی ترین قانون جمور بی کا مرتب کردہ لا ہے جو 1750 قی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی ترین قانون جمور فی کا مرتب کردہ لا ہے جو 1750 قی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی ترین قانون جمور فی کا مرتب کردہ لا ہے جو 1750 قی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی تیں ایسان کی مرتب کردہ کی جس کی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی میں نکھا گیا۔ پھر فقہ کی میں کھر کی کی مرتب کردہ کی جو کہ کا میں کہ کی ترین کی مرتب کردہ کی جس کی مول کی میں کی مرتب کردہ کی میں کی مرتب کردہ کی موت کی موت کی موت کی جس کی موت کی موت کی میں کی مرتب کردہ کی موت کی موت

قوانین میں یبودی قوانین ہیں جوحضرت ابراہیم علیه السلام کے چندسوسال بعد مرتب ہونے شروع ہوئے۔ پھررومن لا ہے جورسول التعلق کے بچین اور آپ کی تشریف آوری سے تھوڑا ساپہلے لکھا گیا۔ ہندوقانون ہے جس کے بارے میں مختلف دعوے میں کہ وہ کتنا قدیم ہے لیکن اس میں کوئی شک نبیس کہ وہ قدیم ضرور ہے۔ان میں سے کسی قانون کے پاس اصول قانون نام کا کوئی فن موجود نہیں تھا۔ قوانین لیعنی جزوی ہدایات اور فروی احکام تو موجود تھے جس کے لئے قانون کی ایک اصطلاح ہے Corpus Juris ۔ تو کارپس جورس یعنی Body of the Law تو موجود تھی۔ جزوی احکام اور رولنگز کا مجموعہ تو موجود تھالیکن اس پورے مجموعے کومنظم انداز میں کیسے دیکھا جائے۔اس کے قواعد کیا ہوں ،ان کی تعبیریں کیسے کی جائیں ،ان قواعد کو وریافت کیے کیا جائے ، ان کے چیھے سند کیا ہوگی ، کون سا قاعدہ درست ہوگا اور کون سا غلط ہوگا،اس کا کوئی اصول ہونا جا ہے۔الیں کوئی چیز و نیا کے پاس موجوز نہیں تھی۔اور اگر ہم تھوڑی در کے لئے بیفرض کرلیں کہ 1750 ق م دنیا میں مدون قانون کے آغاز کی تاریخ ہے، اگر چہ مدون قانون کا آغازاس سے پہلے ہو چکاتھا،لیکن چونکہ قدیم ترین مثال حمور بی کے کوڈ کی ہے اس لئے ہم اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔ گویا 1750 ق م سے لے گراور کم وہیش 1750 بم تک ، یعنی کم وبیش 35 سوسال تک دنیا کے پاس اصول قانون نام کا کوئی فن موجودنہیں تھا۔مغربی دنیا میں بیٹن پچھلے ڈیڑھ دوسوسالول میں پیدا ہوا۔مزیدا حتیاط کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ مغرب میں بیٹن ڈھائی سوسال قبل وجود میں آیا ہوگا۔اس سے پہلے دنیائے مغرب اصول قانون نام کے کسی بھی فن سے ناوا قف تھی۔ ہندوآج بھی ناوا قف ہیں۔ حمور بی کا قانون تواپی موت آپ مر گیا۔رومن لابھی اپنی موت آپ مر گیا۔ دنیا کے متمدن ترین توانین بھی اصول قانون کے نام ہے،جس کوآپ جزوی طور پراصول فقہ کے مشابہہ قرار دے سکتے ہیں، ناواقف تھے۔ یول بدهیثیت مجموعی پوری متهدن اورغیر متمدن دنیاعلم اصول قانون سے ناواقف تھی۔

امام شافعیؓ کی کتاب الرساله

امام شافعی نے دنیائے قانون کے اس تصوّر کی طرف آنے سے بارہ سوسال پہلے کتاب الرسالہ لکھ دی تھی اور یہ کتاب دنیائے اسلام میں روز اوّل سے عام ہوگئی تھی۔ اس لئے بیہ

مسلمان فقہا کی بالعموم اورامام شافعی کی بالخصوص اتنی بڑی عطا اوراتنی بڑی دین ہے کہ دنیائے قانون ان کے احسان کے ہمیشہ زیر باررہے گی کہ پوری اسلامی دنیا کوانہوں نے قانون کے ایک نے شعبہ فن سے متعارف کرایا۔ امام شافعی نے جب کتاب الرسالہ لکھ دی تو بوری دنیا میں یدایک مقبول کتاب بن گی۔ کتاب الرسالہ میں اصول فقہ کے بنیادی مسائل سے بحث کی گئ ہے۔اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے قوانین کے ماخذ کون کون سے ہیں۔قرآن مجيد،سنت رسول اوراجماع، قياس، ان كالهام شافعي في بالواسط يا بلاواسط ذكر كيا بالمام شافعی نے سے بتایا ہے کہ قرآن وسنت کے نصوص کی تعبیر کیسے کی جائے۔ انہوں نے سے بھی بتایا کہ ا گرکسی خبر واحد یا کسی دوسری حدیث میں تعارض محسوس ہوتو اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے۔ قرآن پاک کی دوآیات بظاہر متعارض معلوم ہوں تو اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے۔ بیروہ مسائل ہیں جوامام شافعی نے اپنی کتاب میں اٹھائے تھے۔ پھرامام شافعی نے یہ بھی بتایا کہ خود انہوں نے فقہ کی جونڈوین کی ہے اور جوآج ان کی کتاب اکتاب الام میں موجود ہے۔ وہ انہوں نے کن اصول اور کن قواعد کی بنیاد پر کی ہے۔امام شافعی کی اس کتاب کے بعد دنیائے اسلام کے ہرعلاقے میں اصول فقد بر کتابیں کھی گئی اور بہت جلد، دیکھتے ہی دیکھتے ، دو ڈھائی سوسال کے اندراندر بیایک ایسامرتب مکمل عمیق اور ٹھوس فن بن گیا جس کی آج بھی دنیائے مغرب میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

یہ بات میں کسی مبالغہ کے طور پرنہیں کہ رہا۔ یا کسی عقیدت مندانہ بیان کے طور پرنہیں کہ رہا۔ یا کسی عقیدت مندانہ بیان کے طور پرنہیں کہ درہا۔ یا کہ ہدرہا۔ بلکہ ایک امرواقع کا اظہار کر رہا ہوں۔ حقیقت سے ہے کہ آج دنیا میں جو کہا ہیں اصول قانون و پر کسی جارہی ہیں، ان کے بڑے بڑے بڑے نمائندے جو آج دنیا میں مشہور ہیں، ان کی کہا ہیں اگر ملائے اصول کی کتابوں کے سامنے رکھی جائیں تو یہ بڑے برے مفکرین قانون اور مصنفین محض بیچ معلوم ہوتے ہیں۔ اس گر ائی اور تعمق کے مقابلہ میں جو علائے اصول کے ہاں میں تاہے، ان کی حیثیت طفل کمتب کی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثالیس میں آگے چل کر دوں گا۔

جب بیفن مقبول فن بن گیا اور مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ جوعقل وفہم میں انسائی تاریخ میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی توجہ اش فن کی طرف میذول کی ۔ تو تیزی کے ساتھ دنیائے اسلام میں بین پھیلنا شروع ہوا۔ ایک طرف مفسرین کرام علم تغییر کے ذخائر مرتب فرمارہ سے تھے۔ اس پر کتابیں آ رہی تھیں۔ گویا قانون کے ایک ماخذی تیاری ہورہی تھی۔ دوسری طرف محدثین عظام علم حدیث کے ذخائر مرتب فرمارہ ہے تھے۔ قانون کا دوسراما خذ تیار ہور ہاتھا۔ تیسری طرف فقہائے اسلام اجتہادات سے کام لے رہے تھے۔ نے مسائل پر دونگر سامنے آ رہی تھیں اور اسلام کے بے مثال کور پس جورس کا ذخیرہ تیار ہور ہاتھا۔ چوتھی طرف علمائے اصول ان تیوں ماخذ سے کام لے کر استنباط احکام کے اصول وضع کر رہے تھے۔

### اصول فقہ کے دواہم منا بھے واسالیب

اصول فقہ کے علم کو وجود میں آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ استنباط کے اصول وضع کرنے کے دوطریقے مسلمانوں میں رائج ہوئے۔آپ میں سے جن کومنطق کے مطالعہ کا موقع ملا ہو، ان کو پیتہ ہوگا کہ دنیا میں منطق کے دوا ہم اور بڑے بڑے اسلوب یعنی methods رائج ہیں۔ ایک اسلوب کہلا تا ہے منطق استقرائی ، دوسرا اسلوب کہلا تا ہے منطق انتخرا جی۔ یعنی deductive logic اور inductive logic استخر اجی منطق سے مرادسیدھی سادی زبان میں پیرے کہ پہلے سوچ کر،ایک عقلی استدلال کے ذریعے بعض مجر داصول سو ہے جائیں ،غور کر کے تلاش کئے جا کیں۔ پھران مجر داصولوں کی روشنی میں جز وی احکام اور مسائل کومعلوم كياجائے۔ يەنطق استخراجى كااصول ہے۔اس كے قيام كاسرايونانيوں كےسربے اوراس كا موجداولین ارسطو ہے مسلمانوں نے اس سے بھی استفادہ کیا اور اس پر بہت سی قیتی اور بے بہا کتابیں تکھیں لیکن منطق کا ایک دوسرااسلوب وہ ہے جوقر آن پاک کے انداز بیان اور اسلوب استدلال سے خودمسلمانوں نے دریافت کیا۔ پیمنطق استقرالی کا اسلوب ہے۔ آشان زبان میں منطق استقرائی کا طریقہ سے کہ پہلے جزوی طور پر بہت سے ملتے جلتے واقعات کو جمع کیاجائے ۔ پھران واقعات میں اگر کوئی مشترک اصول کارفر ماہے اس کو وریافت کیا جائے۔اس طرح جزئیات سےاصول جمع کئے جائیں ۔ گویا کلیات سے جزئیات کی طرف آنے کا نام استخراج ہے،اور جزئیات سے کلیات کی طرف جانے کا نام استقراء

ے۔

علائے اصول نے ان دونوں طریقوں اور اسالیب سے کام لیا۔ ایک طریقہ کہلاتا ہے 'طریقہ جہور'، یا طریقہ دستکلمین' یا طریقہ شافعید۔ بدیتیوں ایک ہی طریقے کے نام ہیں۔ اس طریقہ کو طریقہ شافعی فقہا نے اس سے کام طریقہ کو طریقہ شافعی فقہا نے اس سے کام لیا۔ طریقہ شکلمین اس لئے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس اسلوب پر کتا ہیں تکھیں وہ علائے اصول ہونے کے ساتھ ساتھ شکلمین بھی تھے۔ علم کلام کے ماہرین بھی تھے۔ طریقہ جمہور اس لئے کہا جاتا ہے کہ علائے کے الکیا، شافعیہ اور حنابلہ، تیوں نے اس اسلوب سے کام لیا۔ گویا فقہائے کرام کی غالب اکثریت (جمہور) نے اس اسلوب کو پروان چڑھایا۔

#### طريقه جمهور

طریقہ جمہور نہ ہے کہ پہلے قرآن مجیداورسنت کی نصوص پرغور کرکے بنیادی اصول فراہم کئے جائیں۔ پھران بنیادی اصولوں کو فقہی جزئیات پر منطبق کیا جائے۔ جب وہ فقہی نصوص اس انطباق کے نتیجے میں درست ثابت ہوجائیں پھران کو حتی سمجھا جائے اور کتابوں میں کھا جائے۔ اس اصول کے مطابق جو کتابیں کھی گئیں ، وہ طریقہ منتکلمین یا طریقہ شافعیہ کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان کتابوں میں چار کتابیں بڑی مشہور ہیں جن کے بارے میں ابن خلدون نے کھا ہے کہ پیلم اصول کے چار بنیادی ستون ہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں:

ا: كتاب البربان ٢: كتاب البربان ٢: كتاب العبد

ان چار کتابول کے زیرانر اس اسلوب پر بعد کی صدیوں میں بہت می چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ میں عربی کتابین کلا کھی گئیں۔ میں عربی کتب کے مزید بھاری بھر کم نام لے کرآپ کو زیر بارنہیں کروں گا۔لیکن اس موضوع پر جو کتابیں ہیں ان کی تعداد درجنوں سے بڑھ کرسینکڑوں میں ہے جو پہلی دو تین ضدیوں میں کھی گئی۔ان سب کتابوں کا اسلوب سے ہے کہ پہلے وہ اپنے بنیادی اصول بیان کرتے ہیں جس بیش منطق اور فلفہ دونوں سے کام لیتے ہیں۔عربی زبان کامحاورہ اور اسلوب سے سے کہ تجیبر وتشریح میں عربی زبان کے اس کے تعبیر وتشریح میں عربی زبان میں ہے۔اس کی تعبیر وتشریح میں عربی زبان کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجیدعربی زبان میں ہے۔اس کی تعبیر وتشریح میں عربی زبان کے

تواعداوراسالیب سے کام لینا ناگزیہ ہے۔ عربی زبان میں فہم زبان کے جواصول ہیں، قرآن پاک میں وہ لاز ما پیش نظر رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ قرآن پاک کی تشیر ہواور اگریزی گرامر کے مطابق ہو۔ وہ عربی نفیر ہواور اردوگرامر کے مطابق ہو۔ وہ عربی زبان ہی کے گریزی گرامر اوراسلوب کے مطابق ہوگی۔ اس لئے اسلوب بیان اورقواعد زبان کا مسئلہ اصول فقہ کے نہایت مہتم بالثان موضوعات میں سے ہے۔ عربی اسلوب اور زبان و بیان کے جو معاملات اصول فقہ میں زیر بحث آتے ہیں ان ہیں سب سے اہم مسئلہ خود لفظیات اور ذخیرہ الفاظ معنی نریر بحث آتے ہیں ان ہیں سب سے اہم مسئلہ خود لفظیات اور ذخیرہ مشترک ہیں۔ مجاز کہاں استعمال ہوتا ہے، حقیقت کہاں مراد ہوتی ہے۔ یہ سارے مباحث مقد مات اور بنیادی مبار ہوجاتے ہیں۔ لہذا اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے لغوی اور منطقی مقد مات اور بنیادی مباحث پر گفتگو ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ تکم شرعی کیا ہے۔ پھر تھم مقد مات اور بنیادی مباحث پر گفتگو ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اجتہا داور تقلید کے بنیادی شرعی ہے۔ پیر وہ بتاتے ہیں کہ اجتہا داور تقلید کے بنیادی ادکام کیا ہیں۔ یہ چار بنیادی مباحث ہیں جواسی ترتیب سے خاص طور پر اصول فقہ کی ان احکام کیا ہیں۔ یہ چار بنیادی مباحث ہیں جواسی ترتیب سے خاص طور پر اصول فقہ کی ان کتابوں میں اختیار کئے گئے جوفقہائے شافعیہ یا طریقہ متکلمین کے اسلوب کے مطابق تکھی

جیسا کہ آپ کواس گفتگو ہے اندازہ ہوگیاہوگا ،اس طریقے کے مطابق جو کتابیں کہی گئیں ہیں ان کا انداز ایک بجر یدی بحث کا ہے، ایک abstract ہوتا ہے، اس طرح کا ہے۔ چیسے کوئی abstract philosophical discussion ہوتا ہے، اس طرح کا انداز ہے۔ اس لئے کہ جب اصول پہلے سو ہے جائیں گے تو وہ جزئیات اور عام فروئی مسائل سے بالاتر ہوکر سو ہے جائیں گے۔ اس لئے اس میں تج ید کارنگ لاز ما بیدا ہوجائے گا۔ سے بالاتر ہوکر سو ہے جائیں گے۔ اس لئے اس میں تج ید کارنگ لاز ما بیدا ہوجائے گا۔ چونکہ اس اسلوب برکام کرنے والوں میں متکلمین زیادہ نمایاں تھے۔ اور متکلمین کا مزاج نیاوہ ترعقلی مباحث کیا تھا اس لئے ان کے ہاں تج یدی مباحث زیادہ تھے۔ اس لئے اس اسلوب واران کے ہاں بیدا سلوب واران ہوا۔ اس میں سب سے پہلے فقہائے شافعیہ نے، پھر فقہائے مالکیہ نے، پھر شیعہ امامیہ میں سب سے پہلے فقہائے شافعیہ نے، پھر فقہ کے مائیے والوں نے اس اسلوب سے کام

لیا۔ یدانداز بحث امام شافعی سے لے کرکم وہیش پانچ سوسال تک چلتارہا۔ ان پانچ سوسالوں کے دوران اس اسلوب کے مطابق فقہ کے عمومی اورخصوصی موضوعات پر سینکٹر وں کتا ہیں کہ سی کسکیں ۔ ان میں درجنوں کتا ہیں وہ ہیں، کم از کم پچاس کے قریب وہ کتا ہیں ہیں جوانہائی رجحان ساز ثابت ہو کیں۔ جنہول نے علم اصول فقہ کو تر تی دینے اور پروان چڑھانے میں دائہائی اہم کردارادا کیا۔ ان میں سے بہت سی کتا ہیں ایس ہیں جو آج بھی بنیادی اہم سے رکھتی ہیں اور اصول فقہ کی پوری ساخت ان کی بنیاد پر قائم ہے۔

#### طريقهاحناف

ووسراطریقه طریقه احناف یا اطریقه فقهاء کهلاتا ہے۔طریقه فقها بہے که بہلے جزوی مسائل اور فروعی اختلا فات کا جائزہ لے کریید یکھا جائے کہ ان کی بنیاد کن اصولوں پر ہے اور کیوں ائمہ مجتہدین نے بیآ راءقائم کیں۔ چونکہ اس طریقے سے سب سے پہلے فقہائے احناف نے کام لیااس لئے اس کوطریقدا حناف بھی کہتے ہیں اور طریقہ فقہا بھی کہتے ہیں۔ طریقہ فقہا اس کئے کہتے ہیں کہ جن حضرات نے اصول فقہ براس طریقے کے مطابق کتابیں لکھیں ،انہوں نے پہلے بید یکھا کہ دوسرے بڑے فقہانے جواجتہا دات کئے ہیں وہ کیا ہیں۔مثلاً امام ابوحنیفہ نے جواجتہادات کئے میں وہ کیا ہیں۔امام ابو پوسف اورامام محمد نے جواجتہادات کئے میں وہ کیا ہیں۔ان اجتہادات پرالگ الگ غور کیا۔ اور تھوڑا ساغور کرنے کے بعد ان کے ذہن میں دہ کلی اصول سامنے آگیا جس کی بنیاد پرائمہ مجتبدین نے بیاجتہادات کئے تھے۔مثلاً امام شافعی کے پیش نظر فلاں اصول تھا جس کے تحت انہوں نے بیرائے دی ہے۔اب اگر امام شافعی ہے دس مسائل بو بھھے گئے ہوں ، وہ سب کے سب ایک ہی نوعیت کے ہوں ، اور ان میں انہوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا ہوتو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ امام شافعی کے ذہن میں ا کی متعین اصول تھا جس کی بنیاد پروہ ان سب مسائل کا ایک ہی انداز سے جواب دے رہے تھے۔ گویا ان کے عمل اجتہاد کی بنیاد ان سب مسائل میں یہی اصول تھا۔ پھر جب بیاصول دریافت ہوگیا تواس کواورمسائل پر بھی منطبق کر کے دیکھا گیا۔اگر نتیجہ وہی نکلتا ہے تو دریافت شدہ اصول درست ہے۔اس طرح سے اس اسلوب کے تحت جز کیات کا مطالعہ کر کے ان میں ے اصول نکالے گئے۔ بیاصول جیسے جیسے جمع ہوتے گئے ،فن بنتا گیاادراصول فقہ کاایک نیا انداز سامنے آگیا۔

اس مضمون پر ، یعنی اصول فقہ پر ، اس اسلوب کے مطابق بھی کتا ہیں لکھی گئیں جن کی تقداد درجنوں میں ہے۔ ان میں قدیم ترین دستیاب کتاب امام ابو بکر جصاص کی 'اصول الجصاص' ہے۔ امام ابو بکر جصاص اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ وہ قرآن پاک کے مفسر بھی تھے۔ ان کی کتاب احکام القرآن 'مشہور ہے جو ہر جگہ ملتی ہے۔ و نیا کی ہر اسلامی درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد نے اس کا اردوتر جہ بھی شائع کروایا ہے۔ انہوں نے اصول الجصاص کے نام سے پہلے کتاب کھی۔ پھر ان اصولوں کو پی تقییر میں برت کردکھایا کہ ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن سے احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے۔ یہ مفردخصوصیت امام بصاص ہی کو حاصل ہے، باتی لوگوں میں بہت کم حضرات کو بید ان اصولوں کی بنیاد پر کتا بیں کھی ہیں۔ لیکن کسی نے اس ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی تفییر یا حدیث کی شرح لکھ کرنہیں بتایا کہ شریعت کی نصوص کی شرح ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی تفییر یا حدیث کی شرح لکھ کرنہیں بتایا کہ شریعت کی نصوص کی شرح ان اس ان اصولوں کی بنیاد پر کوئی تفییر یا حدیث کی شرح کھ کرنہیں بتایا کہ شریعت کی نصوص کی شرح کے دکھاد یا۔ لہذا اصول الجصاص کی صورت میں انہوں الیک جائے۔ امام بصاص نے بیکارنا مہ بھی کر کے دکھاد یا۔ لہذا اصول الجصاص کی صورت میں انہوں میں تھیوری بھی ہے ادر اس کا پریکٹکل بھی احکام القرآن کی صورت میں انہوں نے کیا ہوا ہے جو مطبوعہ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔

اصول فقہ پر تین کتا ہیں اس اسلوب کے مطابق بہت نمایاں اور مشہور ہیں۔ فخر الاسلام بردوی نام کے ایک بررگ تھے، ان کی کتاب 'اصول البر دوی' کے نام سے معروف ہے۔ دوسرے مشہور بزرگ امام سرھی تھے، جن کا تذکرہ آئندہ گفتگو ہیں آئے گا۔ ان کی کتاب 'اصول السرھی' کے نام سے مشہور ہے۔ اصول الجصاص، اصول البر دوی اور اصول السرھی ، یہ تین کتابیں فقہ فقی کے نقط نظر سے بنیادی کتابیں ہیں۔ گویا پانچو یں صدی ہجری السرھی ، یہ تین کتابیں فقہ فقی کے نقط نظر سے بنیادی کتابیں ہیں۔ گویا پانچو یں صدی ہجری تک آئے ہے دو بڑے اسلوب یا دو بڑی مسائل اٹھائے ہیں اور اتن گہرائی میں از کران مسائل کے کا خاب کی معربی اصول قانون آج 2004 میں بھی اس درجہ تک نہیں پہنچا۔ وہاں اب جو مائل اٹھائے جارہ اسال پہلے بیان کر چکے ہیں ، ان کا مسائل اٹھائے جارہا کی بیان کر چکے ہیں ، ان کا مسائل اٹھائے جارہا ہیں کے حارہ ہیں کی مائل اٹھائے جارہے ہیں ان کو مسلمان فقہا ایک ہزار سال پہلے بیان کر چکے ہیں ، ان کا مسائل اٹھائے جارہے ہیں ان کو مسلمان فقہا ایک ہزار سال پہلے بیان کر چکے ہیں ، ان کا

جواب دیا جاچکا ہےاوران پر کتا ہیں کھی جا چکی ہیں۔

### اصول فقه کےمضامین اور مندر جآت

اصول فقد کے نام سے جو کتا ہیں ان دونوں اسالیب کے مطابق دستیاب ہیں اوران ہیں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کے پورے مواد اور مندر جات کو پانچ مضامین ہیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

بالفاظ دیگر اصول فقد کے مندر جات پانچ بنیادی ابواب سے عبارت ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جا تاہے کہ جس کو حکم شرق کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ حکم شرق ہی کی فریافت اصول فقہ کا اصل مقصد ہے۔ اصول فقہ کا ساری ایکسرسائز کا واحد مقصد ہیہ ہے کہ شریعت کے احکام معلوم ہوجا کیں۔ اس لئے سب سے اہم اور سب سے پہلاسوال علمی اور منطقی اعتبار سے یہی مونا چاہئے کہ حکم شرق جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے جونا چاہئے کہ حکم شرق و کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے سب سے پہلا اور اہم مضمون ہے۔ اصول فقہ سے نا واقف حضرات کو شاید اس موضوع کی وسعت، گہرائی اور اہم مضمون ہے۔ اصول فقہ سے نا واقف حضرات کو شاید اس کی انتیام موٹی ہیں اس کی ایک سے بہلو اور انہ کی گئی گئی نازک اور بار یک چیز ہے۔ بظا ہرتو اس کی نزا کت کا شاید ہمیں اتنا احساس نہ ہو۔ لیکن ایک ایک عکم شرق پر اہل علم نے اتنی اتنی موٹی موٹی کی جاری کے کہ شرق کی بہلو ہوں میں ہیں جو ہزاروں صفحات کی کئی جلدوں پر ششمال ہے۔ تھم شرق کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک کھی ہیں۔

تعلم شرق کے بعد دوسرامضمون یہ ہے کہ تعلم شرق کے ماخذ ومصادر کیا ہیں۔ دو ماخذ تو سب کومعلوم ہیں یعنی قرآن مجیداورسنت، جواصلی اور بنیادی ماخذ ہیں۔ کیکن قرآن پاک نے ان کے علاوہ بھی کچھوذیلی ماخذ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ عقل کا ذکر کیا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو۔ تو یاعقل کوقرآن پاک نے سلیم کیا ہے لہذا تھم مشرقی کا عقل بھی ایک ماخذ ہے۔ اس کی حدود کیا ہیں، اس سے کام لینے شرقی کا عقل بھی ایک ماخذ ہے۔ اس کی حدود کیا ہیں، اس سے کام لینے کے کیاضوابط ہیں۔ ان سب سوالات کا جواب دینے کی ضرورت ہے جو علمائے اصول نے تعصیل کے ساتھ دیا ہے۔

پھر قرآن پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے طریقے پر چلو۔اور جولوگ

مسلمانوں کے طریقے پرنہیں چلتے ان کوعذاب آخرت کی وعید سنائی ہے۔ارشاد ہوتا ہے: 
ویتبع غیر سبیل المومنین ، جوسلمانوں کے راستے ہے ہے کرکوئی راستہ اختیار کرےگا نوله 
ماتبولٹی و نصله جهنم ، اوراس کوجنم میں پنچادیں گے۔گویا مسلمانوں کے طریقے 
پر چلنااور مسلمانوں کے ساتھ رہنا پی قرآن پاک کا حکم ہے۔اس سے اجماع کی تائید ہوتی ہے 
کے مسلمانوں میں اجماع کے ذریعہ جواحکام اور جواصول طے کئے گئے ہیں ان کی پیروی لازمی 
ہے۔ ورنہ اللہ تعالی جنم کی وعید نہ سناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وسنت نے خو ، پھیر اصولوں کی نشاند ہی کی ہے جو شریعت کے مصادر و ماخذ ہیں۔ ان میں بعض پر اتفاق ہے اور 
بعض کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔

تیسرا بنیادی مضمون جواصول فقد کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بیدہ ہے جوسب سے پہلی مرتبہ علم اصول فقد کے ذریعہ دنیائے قانون میں متعارف ہوا۔ بیشعبہ خاص مسلمانوں کی عطا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جسے فقہائے اسلام ولالات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ولالات کوآج کل کی اصطلاح میں آپ اصول تعبیر قانون کہد سکتے ہیں۔ یعنی principles of interpretation ا اصول تعبیر قانون یا اصول تفسیر قانون - آج تو دنیا میں ہرجگہ اصول تعبیر قانون کے نام ہے ایک فن موجود ہے جو کالجوں ، یو نیورسٹیوں اور لاً اسکولوں میں پڑھایا جا تاہے۔لیکن مغرب میں بیٹن سودوسوسال سے زیادہ پرانانہیں ہے۔ دوسوسال بھی میں نے احتیاطا کہددیا۔ پیھلے چار پانچ ونوں میں interpretation of statues پر میں نے بہت می کتابیں دیکھیں کہ یہ یت کے کداس فن میں قدیم ترین کتاب کب کی ہے۔ میرااندازہ یہ ہے کہ بیٹن مغرب میں زیادہ قدیم نہیں۔ مجھے یو نیورٹی کی لا بھریریوں میں اس فن پرانگریزی زبان کی جوقد یم ترین کتاب ملی وہ 1908ء کی ہے۔اس نے پہلے کی بھی کوئی کتاب شاید موجود ہو،لیکن مجھے نہیں ملی اس لئے احتیاطاً میں دوسوسال کہددیتا ہوں۔ یفن اس سے زیادہ پرانائہیں ہے۔اس کے برعکس اصول فقدنے اس شعبہ علم ہے دنیا کو دوسری صدی ہجری کے اواخر ہی میں متعارف کرا دیا تھا۔فقہائے اسلام میں دوسری صدی ہجری میں اس پر بحثیں شروع ہو چکی تھیں کہ قانون کی تعبیر کیے کی جائے۔ قانون کی جولفظیات ہیں ان کا قانون کی تعبیر پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کلام مفر داور کلام مرکب کے اثرات کیا ہیں۔ جملہ کی ترتیب، یعنی جملے کا ڈھانچہ syntaxt کیا ہے، اس کا

کیامفہوم ہے، کوئی لفظ آگے آئے تو اس کامفہوم کیا ہوگا، پیچھے آئے گا تو اس کامفہوم کیا ہوگا، اس کے اثر ات کیا ہوتے ہیں۔ کسی چیز کومنع کرنے کے بعد جائز قرار دیا جائے گا تو کیامفہوم ہوگا۔ کسی چیز کا ابتداء عظم دیا جائے گا تو عظم کامفہوم کیا ہوگا۔ بیسارے بنیا دی مسائل ہیں۔ان کی تفصیل کے بغیرقر آن وسنت سے استفادہ کرنامشکل ہے۔

ولالات کی بحث قرآن پاک اور حدیث رسول کو بیجھنے کے لئے بھی ناگزیر ہے۔ اور دیگر قوانین کی تعبیر کے لئے بھی ناگزیر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صیغہ امر بارہا وارو ہوائے؛ اقید سو الصلواة، نماز قائم کرو۔ یہ صیغہ امر ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جی جا جرام کھول دو تو شکار کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جی چا ہے تو قبول کرواور نہ چا ہے تو قبول نہ کرو، یہ بھی صیغہ امر ہے۔ جہنم کے عذاب کو چھواور جہنم میں گس جاؤ۔ یہ سار صیغہ امر ہیں۔ کیا ان سب کا ایک تکم ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ان سب کا ایک تکم تو نہیں ہوسکتا۔ کیا ان سب کا ایک تکم ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ان سب کا ایک تکم تو نہیں ہوسکتا۔ کیا ان سب کے سب جملوں میں آنے والے صیغہ ہائے امر وجوب کے لئے ہیں، یا السے رہم کہ بین کہیں کہیں کہیں صیغہ امر دھم کی اور تہدید کے لئے بھی استعال ہوتا ہے؟ 'دفی انگ انست السعریہ السکریہ، جہنیوں سے کہا جائے گا کہ چھی، تو دنیا میں بڑا شریف اور معزز نہنا تھا۔ اب یہ 'دفی صیغہ امر ہے۔ تو کہاں صیغہ امر کو امر کے معنوں میں لیا جائے گا، کہاں اس کا مفہوم دھم کی کا جواز بتانا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے تو اعد ہونے چا بیکس۔ اس کو کسی کی پندنا پیند پرتو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ وہ اصول ہیں جو فقہائے اسلام نے دلالات کے نام سے وضع کئے ہیں۔

میں بلاخوف تر دید یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم دبیش ایک ہزار سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ روئے زمین پرکوئی قوم قانون کی تعبیر کے اصولوں کے نام سے کسی مرتب اور منطبط فن سے واقف نہیں تھی مسلمان فقہانے دنیا کو بیلم عطا کیا۔ قانون کی تعبیر کے اصول وضع کئے اور آج اس پرسینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتا ہیں موجود ہیں جن سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔

شام سے تعلق رکھنے والے ایک معاصر نقیہ ہیں جنہوں نے اصول تفسیر قانون پر ایک بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے۔ ان کا نام ڈاکٹر شیخ محمد ادیب صالح ہے۔ ان کی کتاب تفسیر النصوص فی الفقه الاسلامی بے۔ یہ کتاب دو خیم جلدوں میں ہے۔ یعنی فقد اسلامی میں قانون کی تعبیر کے اصول۔ اس میں انہوں نے ان تمام مباحث کا خلاصہ بیان کردیا ہے جوفقہانے امام شافعی، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کرآج کک وضع کئے اور مرتب کئے۔

دلالات کے بعد چوتھا بنیادی مضمون ہے مقاصد شریعت اور حکمت تشریعے ۔شریعت ک مقاصد کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔اس موضوع پر ایک دن الگ ہے گفتگو ہوگی۔جس میں میں ان مباحث کا خلاصہ پیش کروں گا جوفقہائے اسلام نے اس سوال کے جواب میں کئے ہیں کشریعت کے احکام کی حکمت کیا ہے۔اللہ تعالی تو ہاراتھاج نہیں ہے۔اگر سارے انسان متقی اور پر ہیز گار ہوجا کمیں تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اوراگر سارےانسان مل کر گمراہ ہوجائیں تو اس کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمی واقع نہیں ہوتی ۔ بیہ شریعت تو ہمارے فائدے کے لئے ہے۔اس کے احکام تو ہماری فلاح و بہود کے لئے میں۔ قرآن یاک میں احکام شریعت برعمل کرنے کی جو حکمتیں اور جوفوائد بتائے گئے ہیں ان میں ہے بعض کی مثالیں میں دوں گا۔احادیث میں بھی اس طرح کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ فقہائے اسلام نے بالخصوص اور حضرات مفسرین ومحدثین نے بالعموم سے بات واضح کی ہے کہ شریعت میں احکام کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے بعض مقاصد میں جوہمارے فائدے کے لئے اللہ نے رکھے ہیں۔ وہ مقاصدا در حکمتیں کیا ہیں ،اس کولو گوں نے دریافت کیا ہے ،اس پر کتابیں کھی ہیں اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کی بیں۔ ہمارے برصغیرکا contribution بھی اس میدان میں کم نہیں ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ ، جو برصغیر کے علما میں حدیث کے سب ہے بڑے عالم بلکہ علم حدیث اورعلم اسرار دین میں امیرالمومنین كبلا نے جاسكتے ميں ان كي فخيم كتاب ووجلدوں ميں محجة الله البالغة ب-اس كتابكا یمی صفحون ہے۔انہوں نے اپنے آپ کواس کتاب میں احادیث کے مطالعہ تک محدود رکھاہے اوریدد کھانے کی کوشش کی ہے کہ احادیث میں جواحکام آئے میں ان کی کیا کیا تھکتیں ہیں۔ انہوں نے قرآن یاک،اجتہادی معاملات اورا جماع وغیرہ کواس کتاب میں سامنے نہیں رکھا۔ ص ف احادیث کولیا ہے اور ان پر دو ضخیم جلدوں میں کتاب تیار کی ہے۔ پیاصول فقہ کے

مباحث میں چوتھا مبحث ہے۔

پانچوال مبحث اجتہاد ہے۔ چونکہ اجتہاد ایک اہم اصول ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن سے کام لے کرامت مسلمہ نے پچھلے چودہ سوسالوں میں بہت سے معاملات کاحل تلاش کیا ہے۔ اس لئے اجتہاد کے قواعد ضوابط اور اصول بھی طےشدہ اور متعین ہونے چا بئیں۔ اجتہاد کانام لے کراحکام شریعت کا انکار بہت بڑا جرم ہے۔ اجتہاد کانام لے کر آن مجید اور سنت رسول کے اصولوں ہے آخراف بہت بڑی جسارت ہے۔ لبذا اجتہاد کے قرآن مجید اور سفت رسول کے اصولوں ہونے چا بئیں کہ جب اجتہاد کرنے والا ان سے کام لے تو قرآن پاک کی بیان کردہ حدود کے اندرر ہے۔ مقاصد شریعت کی پابندی کرے اور نصوص شریعت میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی مکمل پیروی کرے۔ ان حدود کے اندرر ہے ہوئے شریعت کی روشی میں مسائل کاحل تلاش کرے۔ حدود شریعت ہوئے شریعت کی روشی میں مسائل کاحل تلاش نہ کرے۔ حدود شریعت سے نکل کرا پی ذاتی خواہشات اور پسند ناپسند کی بنیاد پرکوئی حل تلاش نہ کرے۔ حدود شریعت ہوئی ہے۔ کی جائے۔ ان قواعد کی بیروی کی جائے۔ ان قواعد کی بیروی کی جائے۔ ان قواعد سے بحث اس یا نچویں مبحث سے تحت ہوئی ہے۔

یہ پانچ بنیادی مباحث ہیں جواصول نقہ کی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں۔ان سب مباحث میں سے اجتہاداور مقاصد شریعت پرالگ ہے گفتگو ہوگی،اس لئے میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن باتی تین موضوعات پر مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔

## حکم شرعی کیا ہے؟

سب سے پہلام بحث محکم شری ہے کہ حکم شری کیا ہے۔ حکم شری اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو براہ راست قرآن مجید میں ، یا رسول اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنت کے ذخائر میں ہم تک پہنچا ہو اور جو بندوں کے افعال اور اعمال کی کسی کیفیت یا حیثیت سے متعلق ہو۔ اس خطاب اللہی یا پیغام ربانی کو اصطلاح میں حکم شری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بالواسط یا بلا واسطہ خطاب ، جو بندوں کے افعال سے متعلق ہوا دراس میں بندوں کے افعال کی کیفیت اور نوعیت کو سیان کیا گیا ہو، حکم شری کہلاتا ہے۔ اس مضمون کو علمائے اصول نے فنی زبان اور اصطلاحات میں بیان کیا گیا ہو، جدیدہ ور دیتا ہوں۔
میں بیان کیا ہے۔ یہ فنی اصطلاحات ذرا مشکل ہیں اس لئے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔

### تحكم شرعي كاماخذ

اب فقہائے اسلام نے بیسوال اٹھایا کہ تکم شرعی معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ کیا صرف وئی ہی تکم شرعی معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس معاملہ وئی ہی تکم شرعی معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یا انسانی عقل بھی اس کا ذریعہ ہو تکی ہے۔ اس معاملہ میں سلمانوں میں تین نقطہ ہائے نظرا ختیار کئے گئے۔ ایک نقطہ نظر ان اہل علم کا ہے جواشا عرہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ مسلمان متعلمین کا ایک گروہ ہے جوامام ابوالحن اشعری کے پیروکار ہیں۔ آپ نے اگر علامہ اقبال کی بال جبریل پڑھی ہوتو اس میں بید قطعہ ضرور پڑھا ہوگا:

یہ کت میں نے سکھا بوالحن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے

یدو ہی ابوالحن اشعری ہیں جن سے اشاعرہ منسوب ہیں۔ اشاعرہ میں بڑے بڑے اہل علم اور اکا برمتکلمین شامل تھے۔ جمتہ الاسلام امام غز الی اور امام رازی اشعری تھے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اشعری کس درجہ کے لوگ ہوتے تھے۔ ان حضرات کا موقف میہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر حکم شرعی معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ عقل کی بنیاد پر حکم شرعی معلوم نہیں ہے۔ معلوم کرنے میں نہیں ہے۔

ایک دوسرا نقط نظرتها جواشاعرہ سے دوسری انتہا پر ہے۔ یہ معتزلہ کامونق ہے جوعقل کو مستقل بالذات حسن بنتی کی کسوٹی اور ماخذ شریعت تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہی اور عقل دونوں ماخذ شریعت ہیں اور انسان اپنی عقل سے چیزوں کی اچھائی برائی اور افعال کاحسن و بنتی معلوم کرسکتا ہے۔ اس رائے کی تا کید ہیں معتزلہ کا کہنا تھا کہ شریعت کے آنے ہے پہلے بھی انسانوں کو یہ معلوم تھا کہ چوری براکام ہے، قبل جرم ہے، غریب کی مدد کرنا نیکی ہے۔ جب یہ چیزیں عقل کے ذریعے پہلے سے معلوم تھیں تو پھر عقل یہ بھی بتا گئی ہے۔ جب یہ کہنا اور چوری نہ کی جائے۔ اگر شریعت میں یہ تھم نہ بھی آتا تو ہمیں عقل کی بنیاد پر پہلے سے کہنا اور چوری نہ کی جائے۔ اگر شریعت میں یہ تھم نہ بھی آتا تو ہمیں عقل کی بنیاد پر پہلے سے پیتہ تھا کہ شریعت فلاں فلاں انتہ تھی کاموں کو پہندا ورفلاں فلاں برے کاموں کونا پہند کرتی ہے۔ پہنا ان مثالوں سے پتہ چلا کہ عقل بھی شریعت کا ماخذ ہے۔ یہ معتزلہ کا مسلک ہے۔ جس سے مسلمانوں کی اکثریت نے اتفاق نہیں کیا۔

اب چونکہ عقل کے فیصلہ میں غلطی کا امکان رہتا ہے اس لیے محض عقلی فیصلہ کی بنیاد پر
آخرت میں جز ااور سزائہیں ہو عتی۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں فیصلہ میں غلطی کا امکان ہے
وہاں اس امکان کی وجہ سے آخرت میں تو اب اور عقاب کا تصور قائم نہیں کیا جاسکتا۔ آخرت
میں تو اب اور عقاب صرف شریعت کے منع کرنے یا حکم دینے پر ہوگا۔ بیمسلمانوں میں سے
عالب اکثریت کا نقطہ نظر ہے۔ لہٰذا اکثریت نے اس باب میں نہ اشاعرہ کے نقطہ نظر سے
اتفاق کیا اور نہ معتز لہ کے نقطہ نظر سے۔ اکثریت نے اس درمیانہ نقطہ نظر سے انقاق کیا ہے کہ
عقل سے اچھائی برائی تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جز ااور سزا، یا و نیا میں جوحرمت یا
وجوب ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگئی ہے، لیکن آخرت میں جز ااور سزا، یا و نیا میں جوحرمت یا

لہذا تھم شرعی دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، انسانی عقل کونہیں ہے۔ السحساکم و السمندرع الممکلف هو الله سبحانه و تعالیٰ '۔ بیہ جملہ سبفقہا کے ہاں ملتا ہے۔ تھم دینے والا، شریعت دینے والا، احکام شریعت کا مکلف بنانے والاصرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ عقل شریعت کی فہم اور تعبیر میں مددو ہے تھی ہے، لیکن محض عقل شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں ہوسکتی۔ یہ فقہائے کرام کی آکٹریت کا نقط نظر ہے۔

حكم شرعي كانشمين

تھم شری کی دونتمیں ہیں۔ایک کہلاتا ہے تھم شرعی تکلیفی اور دوسرا کہلاتا ہے تھم شرعی وضعی ۔ تقم شرع تنگلیفی وہ ہے جس کے بنتیج میں انسان کوئسی چیز کا مکلّف قرار دیا گیا ہویا کسی چیز کا مکلّف ہونے سے بری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یا توبیہ تایا گیا ہو کہ بیکام کرنالازمی ہے، اور یابید بتایا گیا ہوکہ بیکامنہیں کرناہے۔ یا بیہ بتایا گیا ہوکہ مہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے۔ان تینوں میں ہے کوئی ایک بات بتانی گئی ہو۔ بیچکم شرعی تکلیفی کہلا تا ہے۔ دوسری قتم ہوتی ہے حکم شری وضعی ۔اس میں براہ راست تو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جاتانہ کی کام کے کرنے سے براہ راست روکا جاتا ہے۔لیکن کسی دوسرے کام کے کرنے کے کئے جونا گزیر حالات یا ناگزیراسباب یا حوال میں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔مثال کے طور يراكرالله تعالى نے فرمايا ہے كه أو لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً . اس ایک آیت میں دونو ں ضم موجود ہیں ۔ ضم شرعی تکلفی بھی ہے اور حکم شرعی وضعی بھی ہے۔اس میں تھم شرع تظلفی سے ہے کہ او لله علی الناس حج البیت کاللہ کے قل کے طور پرلوگوں پر سے فرض ہے کہاس کے گھر کا جج کریں۔ گویااس حکم کے ذریعے مسلمان حج کا مکلّف ہوگیا اور اس يرج كرناواجب اورفرض ب\_ من استطاع اليه سبيلة "بيان لوگول ك لئ بهن كو استطاعت ہواوروہ و پال تک جا سکتے ہیں ۔گویا آیت کے دوسرے حصہ میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے جن میں بیتکم واجب ہوگا۔ بیتکم شرعی وضعی ہے۔ براہ راست استطاعت پر نہ آپ عمل کریں گے۔استطاعت کوئی عمل کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔لیکن اس آیت سے

حكم شرعى تكلفى كىاقسام

تعلم شرع تکلفی کی کئی قشمیں ہیں۔ تھم شرع تکلفی کی ایک تقسیم وہ ہے جس کے تحت ایک فرض یافعل یا ادا ہوتا ہے یا قضا ہوتا ہے۔ نماز ادا ہوگی یا قضا ہوگی۔روز ہادا ہوگا یا قضا ہوگا۔ ایک اور تقسیم وہ ہے جس کی روے کوئی فرض فرض عین یا داجب اواجب معین ہوتا ہے یا کفائی

جج کرنے یا نہ کرنے کی حالت یا کیفیت کا پتہ چل جا تا ہے۔اس طرح کے حکم کو حکم نثری وضعی

ہوتا ہے۔ ایک فرض میں ہے ایک فرض کفارہ ہے۔ ایک وہ ہے جو ہرایک پرفرض ہے دوسراوہ ہے جو پچھلوگوں پرفرض ہے۔ وہ سب لوگوں پر فرض ہے۔ فرض کفارہ فرض تو ہے لیکن کچھلوگوں پرفرض ہے۔ وہ سب لوگوں پر عام طور پر فرض نہیں ہوتا۔ یعنی ایک فرض تو وہ ہوتا ہے جو پچھلوگوں پرفرض ہے دوسرا فرض وہ ہے جوسب لوگوں پر فرض ہے۔ یہا یک الگ تقسیم ہے۔ اس کے الگ احکام ہیں۔ ایک دوسری تقسیم ہے واجب مضیق اور واجب موسع فرض مضیق وہ فرض ہے جوابھی یا ایک دوسری تقسیم ہے واجب مضیق اور واجب موسع فرض مضیق وہ فرض ہے جوابھی یا ہوسکتا ہے۔ جسے روزہ ہے۔ آپ روزہ طلوع سحر کے وقت ہی بند کر سکتے ہیں۔ یہیں ہوسکتا کہ موسکتا کہ فرق نہیں ہوسکتا کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے کھول آپ کہیں ہوسکتا کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے کھول آپ کہیں ہوگا۔ اور جب کھلٹا ہے تو اس وقت کھلے گا۔ یہیں ہوسکتا کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے کھول دیں یا ایک گھنٹہ بعد میں کھولس یا جیسے جج ہے۔ وہ بھی فرض مضیق ہے۔ جج کے لئے نو ذی وی الحجہا دن مقرر ہے۔ اس میں تبدیلی کا کسی کوکوئی اختیار نہیں کہوگا، نو تاریخ بی کوہوگا۔ کسی اور معلیل کہ ہم گیارہ کوکر یں گے۔ ایسانہیں ہوگا۔ جج ذی الحجہ بی میں ہوگا، نو تاریخ بی کوہوگا۔ کسی اور معرب ہوگا۔ اور جب کا زمانہ اور وقت معرب ہوگا۔ اور جب کا زمانہ اور وقت ہوگا۔ جو ذی الحجہ بی میں ہوگا، نو تاریخ بی کوہوگا۔ کسی اور معرب ہوگا۔ اور جب کا زمانہ اور وقت معرب ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہی اور تاریخ بی ہوگا۔ ہو

دوسر فرض موسع ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لئے وقت میں گنجائش ہوتی ہے اور آپ
اپی سہولت کے مطابق اس گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً ظہر کی نماز ہے، اس کا وقت
دن کے ساڑھے بارہ یا سوابارہ بجے سے شروع ہوجاتا ہے اور حسب اختلاف کئی گھنے تک باتی
رہتا ہے۔ آپ ظہر کی نماز سوابارہ بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، ساڑھے بارہ بج بھی پڑھ سکتے ہیں،
ایک ڈیڑھ بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے۔ ای طرح جج کی عمومی ادائیگی کا معاملہ
ہے۔ آپ اس سال نہیں جا سکے تو اگلے سال چلے جا ئیں، اس سے اگلے سال یا اس سے بھی
اگلے سال چلے جا ئیں۔ آپ کو اس میں اختیار ہے۔ روزہ آپ کے ذمہ فرض ہے اور وہ
قضا ہوگیا تو قضا رکھنا تو ضرور ہے لیکن آپ کی مرضی ہے کہ رمضان کے فور أبعدر سے ساس سے
اگلے مہینے یا کسی اور مہینے میں رکھیں۔ آپ کو اختیار ہے۔ یہ وہ ہے جس کو واجب موسع
کہاجا تا ہے ادر اس میں وسعت ہے کہ جب چاہیں کریں۔ یہ تھم شری نکلیفی کی ذیلی اقسام

يں۔

یں۔ حکم شرعی تکلینی میں پھر ذیلی تقسیمیں ہیں۔ایک تقسیم کے مطابق عمل کی نوعیت بتائی جاتی ہے۔ کہاس کی فرضیت کس درجہ کی ہے۔ایک وہ ہے جو قطعی اور لا زمی طور پر فرض میں ہے۔ ہر شخص کو کرنا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو کفاریہ ہے کہ پچھلوگ کرلیس تو کافی ہے۔ پچھلوگ نہ کریں تو فرض ادا ہو جائے گا۔

امام ابوصنیفہ اس کی ایک اورتقسیم کرتے ہیں۔ بقیہ فقہ ایتقسیم نہیں کرتے اوران کے ہاں اگر سے فرض اور واجب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ امام شافعی ، امام احمد اورامام ما لک کے ہاں اگر سے کہاجائے کہ سے واجب ہے یا بے فرض ہے تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ امام ابوصنیفہ کے بزد یک فرض کا درجہ اونچا ہے ، واجب کا درجہ اس سے ینچے ہے۔ وہ سے کہتے ہیں کہا گر دلیل قطعی سے نابت ہوتو وہ داجب کہا تا ہے۔ دلیل قطعی کا منکر دائر ہ اسلام سے خارج ہے اور دلیل ظنی کا منکر دائر ہ اسلام سے خارج ہے اور دلیل ظنی کا منکر دائر ہ اسلام سے خارج ہے اور دلیل ظنی کا منکر دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لئے امام ابو حفیفہ اس فرضیت کے دو در ہے قرار دیتے ہیں۔ بقیہ فارج نہیں ہوتا۔ اس لئے امام ابو حفیفہ اس فرضیت کے دو در جے قرار دیتے ہیں۔ بقیہ اور ان پر مفرون سے من سے من سے من سے من سے من سے دونوں منفق ہیں۔ اور ان پر مل درآ مدکودونوں ضروری سیجھتے ہیں۔

اس کے بعد درجہ مندوب کا آتا ہے جس کوشریت نے recommend کیا ہے لین کی ہوت نے اس کے کرنے کی سفارش کی ہے اور اس بات کو پہند کیا ہے کہ آپ اس فعل کوکریں۔البتہ اس کا بجالا نالاز می نہیں ہے۔تلقین کی گئی ہے کہ آپ کریں تو اچھا ہے ، نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ مندوب میں بھی پھر کچھ فیلی درجات ہیں۔ امام ابوضیفہ اس کے دو درجات قرار دیتے ہیں۔ایک مندوب کا درجہ ذرا اونچا ہے اور دوسرے مندوب کا درجہ ذرا اکم ہے۔ جسے ہم سنت موکد ویا سنت غیر موکد و کہتے ہیں۔اس کے بعد مباح کا درجہ ہے کہ آپ بھی چوقطعی طور پر حرام ہے۔ پھر مکروہ نیعی ناپندیدہ ہے۔ امام ابوضیفہ اس کے بھی دو درجات قرار دیتے ہیں۔زیادہ ناپندیدہ اور کمروہ تنزیبی کی اور مکروہ تنزیبی کی اور مکروہ تنزیبی کی اور مکروہ تنزیبی کی اصطلاح اختیار کرتے ہیں۔

بداحکام شریعت کے مختلف در جات ہیں جن میں سے ہر درجہ کے احکام اور تفصیلی مدایات الگ الگ ہیں۔ایک مسلمان بچین سے بیسنتا جلا آتا ہے کہ بیرواجب ہے، وہ سنت ہے، بیر متحب ہے، وہ مکروہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، یہ کہاوت فقہی ثروت پر بھی صاوق آتی ہے۔کوئی چیز اینے پاس ہوتو اس کی اہمیت کا انداز ہنہیں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہا جکام کے درجات کی بیقشیم اتنی بنیا دی اوراہم چیز ہے کہ دنیا کے قوانین ابھی تک اس چیز سے متعارف تو کیا ہوتے اور اس کواختیار تو کیا کرتے ،ابھی تک اس تصور ہے مانوس بھی نہیں ہیں۔ دنیا کے قوانین میں دوہی صورتیں ہوتی ہیں: یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ بیکرو، اور پاکسی کام کوکرنے کی ممانعت ہوتی ہے کہاس کومت کرو۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ بیا بیک غیر فطری اور غیر حقیقی تقسیم ہے۔انسانوں کے اعمال اور سرگرمیوں کی یہی دو فتمیں نہیں ہوا کر تیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر حقیقی تقسیم کی وجہ ہے عمل در آ مد کے باب میں دنیا کے تمام توانین فیل ہو گئے۔وہ جا ہتے ہیں کہ ایک کا م کوکیا جائے۔ قانون میں کوئی چیز لازم ہو اورلوگ نہ کریں تو سزا دین پڑتی ہے۔ سزا دیں بھی تو ہلکی سی بات پرکس کس کوسزا کیں دیتے پھریں۔چھوٹی سزار کھیں تو شائدلوگ سزاہمگتیں اور پھربھی وہ کام نہ کریں جوقانون کےمطابق لازمی ہے۔ یہ روز عدالتوں میں مور ہاہے اورقانون کی ناکا می صاف نظر آتی ہے۔ کچھ معاملات کوقانون روکنا چاہتا ہے۔لیکن ان کولازمی طور پرحرام اورغیر قانونی بھی قرار نہیں دینا حابتا۔ بہاں قانون اینے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوتا ہے۔اس کے سامنے سوائے اس فعل کوممنوع قرار دینے کے کوئی اور راستہنیں ہوتا۔اس لئے غیر قانونی قرار دے کر تھوڑی می سزامفرر کر لیتے ہیں۔اس کا نتیج عملاً یہ نکلتا ہے کہ لوگ جرمانے ادا کر کے جرم کا ارتکاب حاری رکھتے ہیں۔

شریعت نے روزاول سے اس البحق کاحل بتادیا اور بید درجات پہلے دن سے سمجھا دیے کہ ہر معاملہ ایک درج کا نہیں ہوگا۔ پچھ معاملات بہت البحھ اور ناگزیر ہوں گے جوامت مسلمہ میں لاز ما ہونے چاہئیں وہ لازمی اور قانونا واجب التعمیل سمجھ جائیں گے۔ ان معاملات کے بارے میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہوسکتا۔ اس طرح پچھ معاملات جو غلط اور برے ہیں ان سے اسلامی معاشرہ کو بچانا چاہیے۔ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی

سمجھوتہ نبیں ہوگا۔اس طرح ان دونوں کے درمیان بھی پچھ چیزیں ہیں۔ پچھ چیزیں تھوڑی نابسندیدہ ہوں گی کچھ ہلکی نابسندیدہ ہوں گی، پچھ کم پسندیدہ ہوں گی پچھ زیادہ پسندیدہ ہوں گی۔سب کے احکام الگ الگ ہوں گے۔اورلوگوں کی تلقین کی جائے گی کہ وہ اس کواپنے مزاج کا حصہ بنالیں۔ پسندیدہ کا موں کوکریں اور نابسندیدہ کا موں ہے بچیں۔

بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جواسلام کے آداب میں سے ہیں ،ادرمسخبات کے بالکل ملک درجے پر ہیں۔ان میں سے جن امور کی تائیدا حادیث سے بھی ہوتی ہاں کوسنن زوائد میں سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔مثل سنن زوائد میں سے کہ مسجد میں جاتے وقت دایاں قدم پہلے رکھوادر نکلتے وقت بایاں قدم پہلے نکالو۔ان امور پر عمل در آمد کے لئے قانون کی طاقت کے بجائے تعلیم وتر بیت اور ترغیب سے کام لیاجا تا ہے۔ اگر انسان ان امور کومزاج کاحصہ بنالے تو وہ خود بخود ان کاعادی ہوجائے گا اور بخو لی ان پر ممل کرنے لگے گا۔اگر وہ ان امور کوعادت نہ بنائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ممل نہیں کر پائے گا۔ اس لئے جو چیز ابھی تک دنیا کے قوانی نہیں سمجھ سکے اور جس انسانی مزان اور نفسیات کا لئا ظاسلام میں روز اول سے موجود ہے ،انسانی مزاج اور نفسیات کا لئا ظاسلام میں روز اول سے موجود ہے ،انسانی مزاج اور نفسیات کا لئا ظاسلام میں بہلے دن سے موجود ہے۔

ی چونکہ ہم نے بھی اس کا اندازہ نہیں کیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہم سیجھتے ہیں کہ ایک عام می بات ہے۔ لیکن دنیا کے دوسرے نظام ہائے قوانین میں کیا مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں وہ مسائل ہمارے سامنے ہوں تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے اور شریعت نے اس مسئلہ کوکس آسانی ہے حل کردیا ہے۔

یہ تھم شری کے مباحث کا ایک انتہائی سرسری ساخلاصہ ہے۔ تھم شری وضعی کی تفصیلات چونکہ بہت فنی ہیں اس لئے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سبب کیا ہے، مانع کیا ہے، شرط کیا ہے۔ بعض اوقات سبب اور شرط ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں تو وہاں کس حد تک سبب ہے کس حد تک شرط ہے۔ یہ بڑی وقتی بحثیں ہیں جن کواچھی طرح سمجھنے کے لئے طویل وقت در کار ہے۔ یوں بھی اصول فقہ کے ایک ابتدائی تعارف میں غالبًا ان کی ضرورت نہیں۔

### مصادر شريعت

ایک اوردوسرا بنیادی مجوث یا میدان مصادر شریعت کا ہے، کہ شریعت کے مصادر اور مآخذ
کون کون سے ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید اور سنت رسول گے ماخذ ہونے پر تو کوئی
دورائے نہیں ہوسکتیں۔ سب سے اولین اور بنیادی مآخذ تو یہی دو ہیں۔ اورا اگر یہ کہاجائے کہ
شریعت اور اسلامی قانون کا اصل ماخذ یہی دو ہیں، تو یہ غلانہیں ہوگا۔ ان دونوں کی اساس
چونکہ دمی الہی پر ہے اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ اسلامی قانون اور شریعت کا وی الہی کے علاوہ
کوئی اور ماخذ نہیں ہے۔ یعنی اصل اور بالذات اگر کوئی ماخذ ہوتو وہ صرف اور صرف قرآن
مجید اور سنت ہیں۔ بقیہ چیزیں اگر ماخذ ہیں تو پہلے ماخذ کی سند کی بنیاد پر ان کا ماخذ ہونا ثابت
ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر صرف قرآن وسنت کے بتانے سے پیته چلا کہ پچھ اور چیزیں بھی
ماخذ ہیں۔ اگر قرآن وسنت نے ان کوسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ ماخذ نہیں تھے۔ چونکہ قرآن مجید نے
ماخذ ہیں۔ اگر قرآن وسنت نے ان کوسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ ماخذ نہیں تھے۔ چونکہ قرآن مجید نے
کردار ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے اجہاعی رویتے کی پیروی کا عظم دیا تو پیتہ چلا کہ
مسلمانوں کا اجہاعی فیصلہ بھی ایک ایمیت رکھتا ہے۔ اس طرح سے بقیہ چیزیں ہیں جی بین میں میں جود ہے۔ جو بقیہ ماخذ ہیں ان میں زیادہ نمایاں اجماع، قیاس،
ہرایک کی سند قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو بقیہ ماخذ ہیں ان میں زیادہ نمایاں اجماع، قیاس،

#### اجماع بطور ماخذ قانون

اجماع سے مراد بیہ کہ کسی شرقی یا فقہی مسئلہ پرامت مسلمہ کے تمام مجتبدین متفقہ طور پر فیصلہ کرلیں جے امت مسلمہ قبول کرلے، وہ اجماع ہے۔ مسلمانوں میں کسی بھی شرق یا فقہی مسئلہ پرامت مسلمہ عمل درآ مدشروع فقہی مسئلہ پرامت کے تمام مجتبدین کا وہ متفقہ فیصلہ، جس پرامت مسلمہ عمل درآ مدشروع کردے، وہ اجماع کہلاتا ہے۔ قرآن وسنت کے بعد بیشریعت کاسب سے بڑااور ایک اعتبار سے سب سے اہم ماخذ ہے۔ صحابہ کرام نے بہت سے معاملات پراتفاق رائے سے فیصلہ کیا۔وہ فیصلہ اس طرح شریعت کا ماخذ ہے۔مثلاً صحابہ فیصلہ کیا۔وہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص زکوۃ کا مشر ہے تو اس کوای طرح سمجھا جائے گا جیسے کوئی کرام نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص زکوۃ کا مشر ہے تو اس کوای طرح سمجھا جائے گا جیسے کوئی

شخص نماز کامئکر ہو۔اور جونماز کامئکر ہے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے،للبذا زکو ۃ کےمئکر کو بھی دائر ہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سید ناصدیق اکبڑی سربراہی میں ان لوگوں کےخلاف جہاد کیا جنہوں نے زکو ۃ کا انکار کیا تھا۔شروع میں بعض صحابہ کویہ سمجھنے میں تامل ہوا کہ نماز اورز کو ہ کوایک سطح پر کیسے رکھا جائے اور کسی ایک جزوی حکم کے نہ مانے کو بوری شریعت کے اٹکار کے برابر کیسے مانا جائے لیکن سیدنا صدیق اکبڑنے قتم کھا کرفر مایا کہ قتم خدا کی ، میں نماز اور زکو ہے ورمیان فرق نہیں کروں گا۔ اور جس نے بیفرق کیا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا پہال تک میری جان اس میں چلی جائے'۔ پھرسید ناعمر فاروق کہتے ہیں كاللدتعالى في ماراسيد بهي اس چيز كے لئے كھول دياجس چيز كے لئے حضرت ابو بر صديق کا سینہ کھولا تھا۔ بعد میں صحابہ فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیردے، کدانہوں نے ایک ایساراستہ بند کر دیا کہ اگر وہ اس کو بندنہ کرتے تو آج لوگ ایک ایک کر کے اسلام کے ارکان اور شریعت کے احکام کا اٹکار کرتے جاتے اور آخر میں شریعت کی ہر چیز کا انکار ہوجا تا۔ بیصحابہ کرام کے اجماع کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اجماع پر بردی طویل اورتفصیلی بحثیں گائی ہیں لیکن آپ بنیادی طور پر دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔اجماع ہے مرادیہ ہے کہ سی نئے پیش آنے والے فقہی اور شرعی نوعیت کے معاملے پرامت کے فقہااور مجتبدین تفصیل کے ساتھ آزادانہ یعنی کسی حکومتی ،سرکاری یا بیرونی اثر ورسوخ کے بغیر محض دلائل کی روشنی میں غور وفکر کریں اور قرآن وسنت کے دلائل کی روشنی میں اس کاحل تلاش کریں۔ پھران کے آپیں کے تبادلہ خیال سے جب وہ متفقہ طور برکسی ایک نتیجہ پر پہنچ جائیں توہ متفقہ نتیجہ اور فیصلہ اجماع کہلائے گا۔اس کے لئے نہ کسی وقت کی قید ہے اورنہ کوئی لگا بندھا طریقہ کارہے۔اجماع کی صورت پنہیں ہوتی کہ کچھلوگ جلسہ یااجتماع کا ا ہتمام کریں اور پچھے علما جمع ہوکرکوئی قرار دادیاس کرلیں۔اجماع اس طرح نہیں ہوتا۔اہم اور نازک فقہی اورشرع معاملات کے فیصلے یوں قرار داووں اور اجتماعات نے نہیں ہوا کرتے۔ان معاملات پرتو اہل علم طویل عرصہ تک غور کرتے ہیں ،اینے نقطہ نظر کو دوسروں کے سامنے پیش كرتے رہتے ہيں، دلائل اور جوالي دلائل كاشيندے دل ہے عرصہ دراز تك تبادليہ ہوتار ہتاہے، پھر ہالآ خرسب ایک نتیجہ پر پہنچتے ہیں ۔بعض اوقات اس اتفاق رائے میں چند مہینے صرف ہوتے

ہیں اور بعض اوقات کی سال صرف ہوتے ہیں اور بعض اوقات صدیاں بھی صرف ہو یکی ہیں۔ جتنااہم مسئلہ ہوگا تنی ہی تفصیل اور باریک بنی سے لوگ غور کریں گے۔ پھر بالآخرامت کا ایک متفق علیہ نقطہ نظرامت کا قائم ہوجائے گا اور سب لوگ اس کوا ختیار کرلیں گے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اجماع کوادارتی شکل دین جاہئے ، یعنی اجماع کومغربی انداز کی institutionalization کے تابع کیا جائے۔اس سے ان حضرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ا پنی پسندیا اینے حلقہ تعارف کے اہل علم کا کوئی اجلاس بلا ئیں۔اس میں کچھ حضرات زور دار تقریر کریں۔ دو تین مقررین تائید کریں۔ پھرایک صاحب قرار داد پیش کریں اور سب لوگ ہاتھ اٹھا کراس کی تائید کردیں۔ یا در کھئے اس طرح کے وقتی اور جذباتی ماحول میں کئے جانے والے فیصلوں سے اجماع منعقز نہیں ہوا کرتا۔اس طرح کے جذباتی فیصلے تو روز ہوتے ہیں اور روز بدلتے بھی ہیں۔ آج ایک فیصلہ ہوتا ہے تو کل ہی اس کے خلاف آراء آنی شروع ہوجاتی ہیں ۔ایک کہتاہے کہ جناب میں نے تو فلاں صاحب کی خاطر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ دوسرا کہتاہے کہ جی فلال کی تقریر بوی زبردست تھی میں نے تواس کی رومیں بہد کر تائید کر دی تھی ہے کہ لیجئے کہ شریعت کےمعاملات اس طرح کے ہنگامی اور وقتی ماحول میں محض زور دارتقریر اور کچھافراد کے ذاتی اثر ورسوخ یا تخصی و جاہت کی بنیا دول پر طے نہیں ہوتے ۔ان معاملات کا فیصلہ طویل غوروخوغ کے بعد ہوتا ہے۔متعلقہ امور رتفصیل سے سوحاجاتا ہے۔ درسگاہوں میں بحثیں ہوتی ہیں۔ محققین ایخ تحقیقی کام کے نتائج اور دلائل سے دوسر محققین کو آگاہ کرتے ہیں، اور یون لوگوں کے سالہاسال سوچتے رہنے، دلائل بیان کرنے اور قرآن وسنت کے ایک ایک لفظ برغور کرتے رہنے کے بعد بالآخرا کی متفق علیہ رائے بنتی ہے۔ جتنا اہم مسئلہ ہوگا اس کے طے ہونے میں اتنائی زیادہ وقت لکے گا۔ اس کی مثالیں بے ثار ہیں اور وقت کم ہے۔ اس لئے مثالیں دینے سے احتر از کرتا ہوں۔ آپ جا ہیں تو اجماع پر مرتب ہونے والی کتا ہیں دیکھیں۔ مثلاً ابن حزم کی مراتب الاجماع وغیرہ۔

بعض کوگوں کی میہ باتیں آپ نے سی ہوں گی کہ مسلمانوں کے مولوی تو پہلے ہر چیز کو ناجائز کہتے ہیں بعد میں جائز قرار دے دیتے ہیں۔ میہ بات اجماع کے طریقہ کار کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ ہے کہی جاتی ہے۔ بات میہے کہ جب کوئی نئی چیز پیش آئے گی تو اس کے بارے

میں فقہائے اسلام اور ماہرین شریعت غور کریں گے۔ پچھلوگ شائد شروع شروع میں بیرائے قائم کریں کہ بیرنا جائز ہے۔ کچھلوگ روز اول ہی ہے بیرائے قائم کریں گے کہ بیر چیز جائز ہے۔ لیکن ان دونوں کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے رہیں گے۔ بالآخر دلاکل اور آراء کے طویل تبادلہ کے بعد اہل علم ایک دوسرے کی رائے اورلوگ ایک دوسرے کے دلائل ہےا تفاق کریں گے۔ کچھلوگ چھربھی اختلاف کریں گے۔اس پر بحث میاحثه اور گفتگوسال دوسال، دس سال پاس ہے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہے گی اور بالآخر سب ایک رائے برمتفق ہوجا نمیں گے ۔اس وقت سب بالا تفاق اس رائے کو مان لیس گے اور ہرمسلمان اس رائے ہے اتفاق کر کے اس پڑھل کرنا شروع کردے گا۔اس متفقہ رائے کو اجماع كہتے ہيں۔اجماع كاتعلق كسى اجلاس،جلسه يا قرار داد پيے نہيں ہوتا۔ جب اجماع منعقد ہوجا تا ہے توامت کو بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ اس بات پراجماع ہو چکا ہے۔ بیکہنا کہ اجماع کا پیتہ کسے چلے گا۔ اجماع کی حقیقت کونہ جانے کی وجہ سے ہے۔ اجماع کا کوئی گزٹ نوٹیفکیشن نہیں ہوتا کہ گزے میں آگیا اورنوٹیفیکیشن ہوگیا۔اجماع کا پیۃ ہرمسلمان کو ہوجا تاہے،اس لئے کہ اجماع امت میں امت کی اجتماعی دانش اور اجتماعی حکمت شامل ہوتی ہے۔ مثلاً ہرمسلمان جانتاہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔قرآن میں صراحت کے ساتھ ان الفاظ میں بیمضمون کہیں نہیں آیا کہ جوختم نبوت کونہیں مانتاوہ کافر ہے۔لیکن ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ ختم نبوت کا ا نکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔اس پہلئے کہ اس پر اجماع ہے اور ہر پڑھا لکھا مسلمان اس بات کوجا نتاہے۔

#### اجتها داور قياس

فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ اجتہاد اور قیاس ہے۔جس چیز کو قیاس کہتے ہیں وہ اجتہاد ہی کی ایک فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ تو دراصل اجتہاد ہے۔لیکن چونکہ قیاس اجتہاد کی سب سے بڑی قسم بلکہ سب سے بڑا mode ہے اس لئے بہت سے مستفین اجتہاد کی جگہ قیاس کو چوتھا اہم ماخذ قرار دیتے ہیں۔

اجتہادیوں تو چوتھ نمبر پربیان کیا جاتا ہے لیکن تاریخی ترتیب کے امتبار سے اس کا نمبر

تیسرا ہونا چا ہے۔ بیرہ ماخذ ہے جس کی خودرسول اللہ علیہ نے منظوری دی تھی۔ قرآن مجید میں بالواسط اجتہاد کی طرف اشارات میں اور رسول اللہ علیہ نے واضح طور پر اس کی اجازت عطافر مائی۔ حضرت معاذبن جبل کی روایت کردہ مشہور صدیث آپ نے سنی ہوگی۔ جو محدیث معاذ کے نام سے مشہور ہے۔ جنہوں نے نہیں سنی ان کے لئے بیان کردیتا ہوں۔

رسول التعليقية نے دنیا سے تشریف لے جانے ہے کم دبیش سات ہم ٹھ ماہ پہلے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ جب رسول التھ اللہ عظرت معاذ کو یمن جانے کے لئے رخصت کررے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ حفرت معاذ سے بہت محبت فرماتے تھے۔اس موقع برآ پ نے حضرت معاذ ہے فرمایا کہ انی احبک یا معاذ'،اےمعاذ میں تم ہے محبت کرتا ہوں ۔اس کے بعدآ پ نے فر مایا کہ اے معاذ شایداس کے بعدتم مجھے نہ دیکھ سکو۔ یہ کہتے وقت حضور کی آنکھول میں آنسوآ کئے اور ظاہر ہے کہ حضرت معاد جمی بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔اس موقع پرحضور ؓ نے حضرت معاذ سے یو چھا کہتم معاملات کا فیصلہ کیسے كروكي؟ انهول في جواب دياكه اقتضى بكتاب الله ميس الله كي كتاب كمطابق فيصله كرول كا \_ پيرحضورً في يوجها كنفان لم تحد '،اكركتاب الله ميس كوئي حل نه مايتوكيا كروكي؟ انهول نے فرمایا كرفبسنة رسول الله عالله كالله كرسول كاست كے مطابق فيصله کروں گا۔آپ ٹے فر مایا کہ فسان لیہ تبحد ' ،اگراس میں بھی نہ ملاتو کیا کرو گے۔حضرت معاذ نے جواب دیا کہ احتصد بسرائسی و لاالو'، میں میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر ا شاندر كھوں گا۔ يين كررسول النجافية نے آئے كند سے يرتھيكى دى اور فرمايا كـ الـحمدلله الذى وفق رسول رسوله لمايح ب ويرضى 'دالله تعالى كى تعريف اورشكر ب كاس نے الله کے رسول کے ایکی کو اُس راستہ کی ہدایت دی جس میں اللہ اوراس کے رسول کی رضا ہے۔ گویا جہزا دکورسول النون اللہ نے احکام کے معلوم کرنے کا ایک جائز طریقہ قرار دیا اور پہندفر مایا۔

### قياس بطور ماخذ قانون

اجتہاد کے بہت سے طربیقے اور اسالیب ہیں۔لیکن سب سے اہم اور رائج طریقہ قیاس ہے۔ قیاس چونکہ اجتہاد کا سب ہے اہم طریقہ ہے اور ابھی تک جتنا اجتہاد ہوا ہے اس کا نوے پچانو ہے فصد قیاس ہی کے ذریعے ہوا ہے۔ اس لئے بہت سے فقہا اجتہاد کے بجائے قیاس می کی اصطلاح استعال کرتے ہیں، جبکہ بہت سے دوسر نقباء اجتہاد کی اصطلاح کے استعال کو ترجے دیتے ہیں۔ لیکن اصل ماخذ اجتہاد ہے اور قیاس اس کی سب سے بڑی اور سب سے ایم تم ہے۔ قیاس کا سیدھاسا دامفہوم لغوی اعتبار سے یہ کہسی نامعلوم چیز کو معلوم چیز کے سامنے رکھ کراس کی روشنی ہیں اس کا فیصلہ کرنا۔ جب خوا تین کیڑ اخر ید کر لاتی ہیں تو پہلے ہیں جا بہوا جوڑ اسامنے رکھاس کے مطابق ناپ کروہ کیڑ اسی لیتی ہیں۔ اس ناپ کو کر بی لغت میں قیاس کہتے ہیں۔ مقیاس الحرارت کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی یعنی گرمی ناپ کا معلوم چیز کا تھم معلوم چیز سے ناپ کریاس کی روشنی میں اندازہ کر کے معلوم کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ معلوم چیز کا تھم معلوم چیز سے ناپ کریاس کی ورشنی میں اندازہ کر کے معلوم کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔

شریعت اورفقها کی اصطلاح میں قیاس سے مرادیہ ہے کہ اصل حکم میں پائے جانے والی علت کو دونوں حکم علت میں مشترک معلوم ہوتے علت کو دونوں حکم علت میں مشترک معلوم ہوتے ہیں۔ یقریف امام غزالی نے اپنی کتاب 'شفاء العلیل' میں کی ہے۔ ان کے الفاظ میں البات اصل الحدکم فی الفرع لاشتراك ما فی العلة' ۔ یعنی وہ اصل حکم جوآپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اس کی علت اور وجہ کو نئے آنے والے حکم پر منطبق کرنا اور اس کا حکم وہاں بجھنا ، کیونکہ علت میں دونوں مشترک میں ، اس کو قیاس کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن پاک میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے اور تھم ویا گیا ہے کہ اس سے بچون انسا السحور والسمور والانصاب والازلام رحس من عمل الشیطان فا احتدر و السمور والانصاب والازلام رحس من عمل الشیطان فا احتدر و اس آیت مبارکہ کی روے شراب حرام قرار دی گئی۔ اب شراب کیوں حرام قرار دی گئی ہے، اس کے حرام ہونے کی علت کیا ہے۔ اگر بیعلت معلوم ہوجائے تو دوسری کئی چیزوں کی حرمت یا ہملت کا فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔ مثلاً کسی نے مسلم بوجھا کہ افیون کھاؤں یا نہیں۔ اب افیون کے جائزیا نا جائز ہونے کا ذکر صراحت کے ساتھ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں۔ عرب میں بید چیز ہوتی ہی نہیں تھی۔ نہ عرب لوگ افیمی ہوتے تھے۔ یہ چیز تو ایرانیوں میں پائی جاتی تھی۔ جب ایرانی مسلمان ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان میں ایم فور کثر ت سے پائے جاتے ہیں۔ اب فقہا کے سامنے بیمسئلہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ شراب

کی حرمت کی جو وجہ یا علت ہے، جس کو انگریز کی قانون میں ratio decidandi کہتے ہیں،
جس کی بنیاد پرشراب حرام قراردی گئی ہے وہ نشہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔
شراب کوسامنے رکھیں تو اس میں بہت سے اوصاف نظر آتے ہیں۔ تو اس میں ایک وصف یہ
ہے کہ وہ نشہ آ ور ہے۔ ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً سرخ رنگ کی ہے یا ٹھنڈی ہے یابد بودار ہے۔
یہ سارے اس کے اوصاف ہیں۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ نہ سرخ ہونا حرمت کی علت ہے، نہ
شعندا ہونا نہ بد بودار ہونا۔ یہ اوصاف تو اور جائز چیز ول میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جوصف یہ
باتی جائز چیز دل میں نہیں پائی جاتی وہ شراب کا نشہ آ ور ہونا ہے۔ البذا ثابت ہوا کہ شراب صرف
نشر آ ور ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب چونکہ افیم بھی نشہ آ ور ہے اس لئے افیم کو بھی ناجائز
سمجھا جائے گا۔ گویا نشہ آ ور ہونا وہ علت ہے جو ان دونوں کے درمیان مشتر ک طور پر پائی جاتی
ہے۔ اس عمل کو قیاس کہتے ہیں۔ قیاس اصول فقہ کا سب سے مشکل مضمون ہے اور اصول فقہ
میں اس سے زیادہ ادق اور پیچیدہ مضمون کوئی اور نہیں ہے۔

قیاس ہے متعلق تمام ضروری اور اہم مباحث کا تذکرہ اس مختر گفتگو میں تو ممکن نہیں ہے،
البتہ چند بنیادی امور بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جس سے بیا ندازہ ضرور ہوجائے گا کہ
علائے اصول نے قیاس کو کس گہرائی سے دیکھا اور سمجھا، کس منطقی اور عقلی انداز میں مرتب کیا اور
اس سے فقہی احکام کو systematic بنانے میں کس طرح کام لیا۔ یہاں ہیہ بات یا در کھنا ہے صروری ہے کہ علائے اصول کا قیاس یونانیوں کے قیاس سے مختلف چیز ہے۔ بیکھن اتفاق ہے
ضروری ہے کہ علائے اصول کا قیاس یونانیوں کے قیاس سے مختلف چیز ہے۔ بیکھن اتفاق ہے
کہ دونوں کے لئے قیاس ہی کی اصطلاح رائج ہوگئی۔ علائے اصول کے ہاں قیاس کی اصطلاح
صحابہ کرام کے اجتہادات کا مطالعہ کرنے سے آیا۔ پھر تابعین کے دور میں قیاس کی اصطلاح
تجویز ہوئی اور قیاس کے ضروری احکام وقواعد مرتب ہوئے۔ اس وقت یونانیوں کی منطق کا
ونیائے اسلام میں دور دور بھی کہیں پتانہ تھا۔ یونیا نیوں کے علوم وفنون بالخصوص منطق کی کتابوں
کے ترجے تو کہیں جاکر چوتھی اور پانچویں صدی میں شروع ہوئے جب علائے اصول قیاس پر
نے مرف ہزار ہاصفیات پر مشتمل تحریریں مرتب کر چکے تھے، بلکہ قیاس کے تمام ضروری قواعد
واحکام ، شرائط اور طریقہ کار بھی تفصیل سے وضع کر چکے تھے اور قیاس سے کام لے کر ہزاروں
نہیں لاکھوں فقہی جزئیات کی تدوین بھی کر چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معلم خانی

فارانی کے دور میں (چوتھی صدی ہجری میں) منطق کی کتابوں کے ترجمہ اور تدوین کی مہم زور وشور سے چل رہی تھی اس وقت یونانیوں کے سیلوجسم (syllogism) کے لئے ان کو قیاس کی بنی بنائی اصطلاح علمائے اصول کے ہاں سے مل گئی اور محض جزوی مناسبت کی بنیاد پر انہوں نے ایپے سلوجسم کے لئے یہی اصطلاح اپنالی۔

اس مخضر گفتگو سے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ علمائے اصول کا قیاس یونا نیوں کے قیاس سے مختلف چیز ہے۔ یہ یونانی منطق کی درآ مدسے بہت پہلے سے دنیائے اسلام کے علمی حلقوں میں معروف اور مانوس چیز تھی۔ عربی میں تو دونوں کے لئے قیاس ہی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ البتہ انگریزی میں فقہی اوراصولی قیاس کے لئے anological reasoning اور یونانی قیاس کے لئے syllogism کی اصطلاح رائے ہے۔

علمائے اصول قیاس کے حیارار کان یا بنیا دی عناصر قرار دیتے ہیں۔

ا: اصل

۲: فرع

سو: حَلَم

۳: علت

اصل سے مرادشریعت کا وہ تکم ہے جو پہلے سے معلوم اور موجود ہواور جس کی بنیاد پر نئے معالمہ کا تکم معلوم کیا جانا مقصود ہو۔ او پر والی مثال میں شراب کی حرمت اصل تکم ہے۔ فرع سے مراد وہ نئی پیش آمدہ صورت ہے جس کا تکم ابھی معلوم نہیں ہے اور قیاس کے ذریعے معلوم کیا جانا مقصود ہے۔ اس مثال میں افیون کی حیثیت فرع کی ہے۔ تکم سے مراد تکم شری وضعی کی وہ تقسیم ہے جس میں افعال اور اعمال کی پانچ یا سات صور تیں (حسب اختلاف فقہاء) بتائی جاتی فرض ، واجب ، مند وب ، مباح ، مکر وہ اور حرام۔

# علت کی بحث

علت ہے مراد وہ وجہ یا وصف ہے جواصل اور فرع دونوں میں مشترک ہواور جس کی بنیا د پراصل کا تھم فرع پرمنطبق کیا جاتا ہو۔ مذکورہ مثال میں نشہ آور ہوناعلّت ہے۔ قیاس کے مباحث میں سب سے مشکل بحث علت ہی کی ہے۔ کسی تھم کی علت دریافت کرنے کے لئے چارطریقوں کومیا لک العلّة بھی کہاجا تا ہے۔ بہ چارطریقے حسب ذیل ہیں:

ا: نص شرعی

۲: ايماء

۳: اجاع

۴: طرق عقلبه

جہال تک نص شری کا تعلق ہے بیعلت کی دریافت کا سب سے آسان اور سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ قرآن پاک اوراحادیث مبار کہ میں بہت سے احکام کی علتیں ان احکام کے ساتھ ہی بتا دی گئی ہیں جن سے شرع حکم کا بنی باسانی معلوم ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر سور ہ حشر میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اموال فے کو تیموں ، سکینوں اور بے گھر مسافروں کے لئے رکھا جائے ، وہیں یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ بیتم اس لئے دیا جار ہانے کہ دولت کی وسیح ترگر دش کو بیتی بنایا جائے اور دولت کے ارتکاز کا راستہ بند کیا جائے۔ اس علت کے پیش نظر ہر وفعل ناجا کر اور خلاف شریعت قرار پائے گا جو دولت کی گردش کو مصنوی طریقہ سے رو کتا ہوا ور جس کے نتیجہ میں دولت ایک طبقہ میں مرتکز ہوتی چلی جائے۔

اوپرقرآن مجیدی ایک اورآیت کا ذکر کیا جاچکاہے جس مین بعض مقررہ اوقات کے علاوہ پرائیولی کے احکام میں فرمی کی اجازت ویتے ہوئے کہا گیاہے: طو افون علیہ کہ بعض یعض میں فرمی کی اجازت ویتے ہوئے کہا گیاہے: طور افون علیہ کہا گیا ہے نظم علی بعض یعض لین میزمی اس لئے ہے کہم کو کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اب اس علت کی بنیاد پر بہت سے نئے معاملات کا فیصلہ کیا جانے کی ضرورت پڑتی ہواس علت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اور حدود شریعت کے اندر بعض احکام میں فرمی کی جاسکے گی۔

علّت کی دریافت کا دوسرا طریقہ ایماء کہلاتا ہے۔ایماء کے لفظی معنی اشارہ یا رمز کے آتے میں لیکن یہاں مرادیہ ہے کہ سیاق وسباق اور دیگر قرائن سے علّت واضح ہوتی ہو۔ علت کا ذکرنص شرعی میں صراحت اور وضاحت سے تو نہ ہولیکن عبارت مین ایسے واضح اشار موجود ہوں جن کی بنیاد پرعلت کا تعین کا جاسکے۔مثال کے طور پ ایک جگہ رسول اللہ علیہ اشار موجود ہوں جن کی بنیاد پرعلت کا تعین کا جاسکے۔مثال کے طور (چھوار سے) کے بدلہ علیہ تازہ کھور (رطب) کی فروخت خشک کھجور (رطب) کا وزن میں کی بیشی کے ساتھ جا تز ہے۔اس پر آپ نے سوال کیا کہ کیا تازہ کھجور (رطب) کا وزن خشک ہونے تاہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں ،اس پر آپ نے کی بیشی کے ساتھ تازہ اور خشک کھجور کے باہمی تبادلہ کو ناجائز قرار دیا۔

اس واقعہ میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ تو کسی علت کا ذکر نہیں ہے۔لیکن حضوطی کے ساتھ تو کسی علت کا ذکر نہیں ہے۔لیکن حضوطی کے ساتھ اللہ کے سوال میں اس بات کاصاف اور واضح اشارہ موجود ہے کہ چونکہ رطب کے وزن میں خشک ہونے کے بعد کی آجاتی ہے اس لئے کی بیشی کے ساتھ اس کی فروخت درست نہیں۔ یہاں وزن کی کی کاعلت ہونا بیاق وسباق سے واضح ہوجا تا ہے۔

علت کی دریافت اور تعین کا تیسراطریقه اجماع ہے۔ بعض اوقات ایک خاص نص میں ایک خاص حالت خود علت بینے کے قابل ایک خاص حالت میں کسی فعل ہے منع کیا گیا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ حالت خود علت بینے کے قابل نہیں ہوتی ، لیکن ذراسا غور کرنے سے وہ ممکندا مورسا منے آ جاتے ہیں جواس حکم کی اصل علّت ہو سکتے ہیں۔ ان امور میں کونسا امر واقعۂ علت ہے، اس کا تعین فقہاء کی اتفاق رائے سے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے: الایت صدی وہ ہو غضبان ، یعنی قاضی غصر کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ بظاہر غصر کا ہونا اس مما نعت کی علت نہیں ہے۔ فقہاء نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اصل علت قاضی کے ذہمن اور توجہ کا منتشر ہونا ہے جو غصر کی حالت میں اکثر ہوجایا کرتی ہے۔ اب اس علت کی بنیاد پر ذہنی انتشار اور عدم تو جہی کی حالت میں ہراییا کام کرنا نا پہند یدہ ہوگا جس سے دوسرے کاحق متاثر ہوتا ہو۔

طرق عقلیہ سے مراد وہ طریقے ہیں جن میں عقلی استدلال کے ذریعہ علمت کا کھوج لگایاجائے۔ بیعلت کے مباحث میں سب سے مشکل اور دقیق موضوع ہے۔ عقلی استدلال سے علت کے تعین کا سب سے اہم اور معروف طریقہ ہر وتقسیم ہے۔ یہ کم وہیش وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں process of elimination کہتے ہیں۔ یعنی ان تمام مکنہ اوصاف و حالات کی پہلے نشاندہی کی جائے جوعلت بن سکتے ہیں۔ پھرایک ایک کر کے ان کی ناالمیت کا فیصلہ کیا جائے۔جووصف نااہل ہونے سے پچ جائے وہی علت ہے۔

دوسرامشہورطریقد مناسبت ہے جس کے پانچ درجے ہیں۔ان پانچوں درجات کاتعلق مصلحت اورمفسدہ سے ہے۔جس مکنہ وصف سے کوئی شرعی مصلحت وابستہ ہویا جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد دور ہوتا ہواس کوعلت مانا جائے گا۔

علت کے تعین کے دیگر طریقوں میں دوران اور طردو عکس کا طریقہ بھی شامل ہے۔ لیکن میطریقے متفقہ نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت سے اہل علم نے علت کے لغین کے ملکو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ بیمراحل یا مدارج جن کے لئے مسجد ان کا احتجاد فی تعیین العلمہ 'کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، بالعموم سروتقسیم والے اسلوب میں زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہوتے میں۔

ا: تحقیق مناط: بیسب سے پہلامرحلہ ہے۔اس میں بیتحقیق کی جاتی ہے کہ بیعلت مختلف احکام میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔

۲: تنقیح مناط: یہ پیۃ چلانے کی کوشش کہ تھم کے مختلف اوصاف واحوال میں ہے کون ساوصف علت ہوسکتا ہے۔

m: تخريج مناط: بالآخرعلت كايتا حلانا ـ

#### استحسان بطور ماخذ قانون

قیاس کے بعداستسان ہے جو فقہ کے ثانوی مآخذ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔
استسان کوسب سے پہلے فقہائے احناف نے دریافت کیا۔ شروع میں بقیہ فقہائے اس
بارے میں فقہائے احناف کے ساتھ اختلاف کیا اور استسان کو بطور ماخذ فقہ تشلیم کرنے میں
تامل کیا۔۔ امام شافعی نے خاص طور پر اختلاف کیا اور امام ابوصنیفہ کے نقطہ نظر کی تر دید
میں کتاب ابطال الاستحسان کے نام ہے ایک کتاب کھی۔امام شافعی کے روبرواستحسان کی جو
تفصیل کسی نے بیان کی وہ فقہائے احناف کے تصور استحسان سے مختلف تھی۔اس تفصیل کے
لیا ظ سے اس کو باطل ہی ہونا جا ہے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آمام آبوصنیفہ بیرفر ماتے ہیں کہ
جہاں قر آبن وسنت میں کوئی حکم نہ جواور قیاس کے نتیجہ میں کوئی مشکل معلوم ہوتو اپنی پسند کے

مطابق فیصلہ کرلو کہ جو چیز اچھی گےاس کو اختیار کرلو۔ امام شافعی نے اس پر بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ظاہر ہے ہر مسلمان ایساہی کرے گا۔ امام شافعی نے فر مایا کہ 'من استحسن فقد شہرع ' بعنی جو استحسان کرتا ہے وہ خود شارع بنتا جا ہتا ہے۔ لیکن امام شافعی کے بعد جب بقیہ شافعی فقہا کو پہتہ چلا کہ استحسان دراصل کس کو کہتے میں اور اس سے مراد فقہا نے احتاف کی کیا ہے تو پھر شافعی فقہا نے احتاف کی کیا ہے تو پھر شافعی فقہا نے بھی اس سے اتفاق کرلیا اور بعد میں تمام فقہا نے استحسان کو ایک ماخذ قانون کے طور برعملاً قبول کیا۔

اگرآپ انگریزی قانون سے واقف ہیں تو استحسان تقریاً وہی چیز ہے جس کو اور استحسان تقریباً وہی چیز ہے جس کو اور استحسان تقریباً ایک ہی چیز ہیں ۔ یہ دونوں اگر چہ ماتی جنتی چیز ہیں ہیں ۔ ایک اور استحسان تقریباً ایک ہی چیز ہیں ۔ یعض اوقات قیاس ایسا ہوتا ہے کہ اس ایکن یہ دونوں سوفیصد ایک نہیں ہیں ۔ بعض اوقات قیاس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو نتائج نظتے ہیں تو وہ شریعت کی نظر میں پند یہ وہ ہیں ہوتے ۔ بظاہر آپ نے اپنی فہم سے جو قیاس کیا وہ آپ کو قواعد کی رو سے فی طور پر تو درست نظر آتا ہے لیکن جب اس کو حالات پر منطبق کیا تو اس سے ایسے نتائج فیلے جو شریعت سے ہم آ ہنگ نہیں ہیں ۔ آپ نے غور کیا تو آپ کا قیاس غلط ہے یا وہ نتائج جو نگل رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں ۔ آپ نے غور کیا تو تیاس کے من یہ غور کیا تو تیاس کی معلون معلوم نہیں ہوتی ۔ نتائج دیکھتے ہیں تو شریعت کے خلاف نگل رہے ہیں ۔ آپ نے مزید غور کیا تو محسوس ہوا کہ ایک زیادہ لطیف اور نفی اور نفی ایس فلا ہری قیاس کو احتیار کرنے سے وہ مسائل پیرانہیں ہوتے ۔ اس لئے آپ نے قیاس جلی یعنی ظاہری قیاس کو چھوڑ کر خفی یا باطنی قیاس کو ترجے دی ، اس لئے کہ قیاس خلا ہری سے جو مشکل ہو پیدا ہوئی ہے کو کھوٹ ہو ۔ آپ کے کہ قیاس خلا ہری سے جو مشکل ہو پیدا ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے ، اس ممل کو استحسان کہتے ہیں ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے ۔ آسان کام نہیں ہے ۔ اس کے کہ قیاس خلا ہری سے جو مشکل ہو بیدا ہوئی ہو ۔ آس کے کہ قیاس خلا ہوں ہو ۔ آسان کام نہیں ہے ۔ آسان کام نہیں ہے۔ جسکی واقف ہو ، اس کے کہ قیاس خلا ہو ہیں واقف ہو ، آس کے کہ والا فقیہ شریعت سے بھی واقف ہو ، اس کے کہ والا فقیہ شریعت سے بھی واقف ہو ۔ آسے کی واقف ہو ۔ شریعت کی روح سے بھی واقف ہو ۔ تربیت کے کہ والا فقیہ شریعت سے بھی واقف ہو ۔ تربیت کی مرد ح سے بھی واقف ہو ۔ تربیت کی مرد ح سے بھی واقف ہو ۔ تربیت کی مورد سے بھی واقف ہو ۔ تربیت کی روح سے بھی واقف ہو ۔

بعض اوقات خود شریعت نے اس عمل کی گنجائش رکھی ہے۔ اور بعض احکام میں استحسان سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول الشفائی نے فر مایا کہ 'لاتب ع مسالیہ عند گ'، جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کومت بیجو۔ اب بیا یک بنیادی اصول ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ہیلائر کو جا کر بیے وے ویں کہ مجھے اپنے ادارہ کے لئے سوکر سیاں بنوانی ہیں۔ تو وہ آپ

سے پینے لے لے گا اور کرسیال مقررہ مدت میں سپلائی کردےگا۔لیکن جب ذراغور کرکے دیکھیں تو بتا چلے گا کہ آپ نے اس سے بید معاملہ کیا اور قم اوا کی تو اس کے پاس کرسیال موجود خہیں تعریب سے معاملہ کیا اور تم اوا کی تو اس کے کہ سپلائر خہیں تھیں ۔حدیث کے ظاہری مفہوم کی روسے تھم شرق کے پاس وہ چیز موجود نہیں جو وہ نی رہا ہے۔ بیاس حدیث کے ظاہری مفہوم کی روسے تھم شرق کی خلاف ورزی ہے۔لیکن جب فقہانے اس مسئلہ پرغور کیا تو بتا چلا کہ کاروباراور لین وین کا بیلی خلاف ورزی ہے۔لیکن جب افتہانے اس مسئلہ پرغور کیا تو بتا چلا کہ کاروباراور لین وین کا بیلی مفہوم ہوتا تو بظاہر سمجھ میں آرہا تھا تو صحابہ کرام اس کا یہی مفہوم قرار دیتے اور ان حدیث کا وہ ہی مفہوم ہوتا تو بظاہر سمجھ میں آرہا تھا تو صحابہ کرام اس کا یہی مفہوم قرار دیتے اور ان کی ایک قسم ہے جو عام قیاس سے طفہیں ہوگی۔اس کوقیاس فی نمیاد پر سے کیا جا سے کا میں اس کا ایک قسم ہے جو عام قیاس سے طفہیں ہوگی۔اس کوقیاس فی نمیاد پر طفر کیا جات سے کہ نص نے استحسان سے کام لیا اور اس میں تو بیٹوں تو بیٹوں نا جائز قرار یا تا ہے۔

 موجود ہے کہ وہ کوئی حرام جانور کھا کرآئی ہواور منہ میں خون لگارہ گیا ہو۔ اس طرح اور کوئی جانور مثلاً بھیریا، شیریا اس طرح کا کوئی شکاری جانور اگر منه ڈال دے تو اس کا جھوٹا حرام ہوگا۔لیکن بلی اور دوسرے شکاری اور گوشت خور جانوروں میں فرق سے کہ بلی ہر گھر میں یائی جاتی ہے۔لوگ اس کو پالتے بھی ہیں اوراگر پالی نہ بھی ہوتو گھروں میں آسانی ہے گھس جاتی ہے اور پانی میں پاکسی اور چیز کے برتن میں منہ ڈال دیتی ہے۔ تواب اگر تھم میہ ہو کہ بلی کے منہ ڈ النے سے چیز ناجائز ہوجائے تو بڑی مشکل پیش آجا ہے گی، خاص طور پر ان بستیوں اور آبادیوں میں جہاں پانی وافر مقدار میں نہیں پایاجاتا فقہائے اسلام نے غور کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت ان کے سامنے آئی جس میں پردے کا حکم ہے کہ فلاں سے بردہ کرو، فلاں سے پرده کرواورفلان فلال سے نہ کروتو کوئی مضا کقت بیں ۔سورۃ نور میں ذکر ہے کہُ طے وافسو افسون عليكم بعضكم على بعض 'كدوه دن رات تمباري آتے جاتے رہتے ہيں، اور مروقت ك آنے جانے والے سے بچنامشكل ہاس كئے گنجائش ہے۔ توصحابہ كرام اور فقہانے اس آ یت کی روشنی میں میسوچا کہ بلی ہروقت گھروں میں آتی جاتی ہےاوراس سے بچنامشکل ہے۔ اس لئے انہوں نے بیقیدلگادی کہ اگر میقینی ہوجائے کہ بلی کوئی ایبا جانور کھا کے آئی ہے کہ اس کے مندمیں نایا ک خون لگا ہوا ہے اور اس کی تصدیق ہوجائے کہ اس وقت خون لگا ہوا تھا تو پھر پانی ناپاک قرار یائے گا ورنداس یانی کو یاک سمجھاجائے گا اس لئے کہ بلی طوافین اورطوافات میں ہے ہے۔ ریجی استحسان کی ایک مثال ہے۔

قرآن مجیداورسنت رسول کی اس طرح کی مثالوں کوسا منے رکھ کر پہلے فقہائے احناف نے اور بعد میں دوسر نے فقہاء نے ،استحسان کے تفصیلی قواعد وضع کئے ۔انہوں نے استحسان کی بہت می قشمیں بھی بیان کیں۔استحسان کی اہم قشمیں یہ ہیں:

# ا:استخسان بالنص

جہاں نص شری نے خود ہی کسی عمومی اصول ہے کسی چیز کواس لئے متنٹی کر دیا ہو کہ اس چیز پر عمومی اصول کو منظبق کرنے ہے کوئی قباحت پیدا ہونے کا امکان ہو، مثلاً کوئی غیر معمولی دقت پیدا ہور ہی ہو، یا اس کے نتیجہ میں لوگوں کے لئے کوئی بڑی پریشانی پیدا ہوجانے کا شدید

خطرہ لاحق ہو۔اس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ کس طرح شریعت نے 'لا تبع مسالیہ سے عند مسلیہ عسد کا میں دے چکا ہوں کہ کس طرح شریعت نے 'لا تبع مسالیہ کو مشتیٰ کی عند میں کسی مقررہ وقت پر کیا ہے۔ نجے سلم میہ ہے کہ آپ کسی سپلائر کو آج رقم دے دیں اور وہ بعد میں کسی مقررہ وقت پر آپ کا مطلوبہ مال، مطلوبہ شرا لط پر فراہم کردے۔اصولا میہ چیز جائز نہیں ہونی چاہئے۔لیکن شریعت نے بطورا سخسان اس خاص کاروبار کو جائز قرار دیا اور نجے سلم کو اس عموی اصول سے مشتیٰ کردیا۔ بیاستحسان بالنص ہے۔ ب

### ٢: استحسان بالاجماع

یہ استحسان کی دوسری قتم ہے۔ جہاں مجتبدین امت نے بالاتفاق کسی ظاہرتر قیاس کو نظرانداز کرکے تنفی تر قیاس کو اختیار کیا ہو۔ مثلاً نیچ سلم پر قیاس کرکے عقد استصناع کو جائز قرار دینا۔

#### سا:استحسان قیاسی

یاستحسان کی تیسری قتم ہے۔اس میں قیاس ففی کوقیاس جلی پرتر جیح دی جاتی ہے۔

#### ۳: استخسان ضرورت

اس میں ضرورت شرعی مااضطرار کی کیفیت میں کسی واضح تر اصول کے بجائے، معاملہ کو نسبةٔ غیرواضح اصول پر طے کیا جاتا ہے۔

# ۵:استخسان بصورت عموم بلوی

لین کسی ایسی کمزوری یا خامی کو برداشت کرلینا جس کوختم کرنے کی کوشش ہے کوئی بڑی تکلیف یا خرابی جنم لیتی ہو۔

### ۲:استحسان عرف وعادات

عام رواج کے پیش نظر کسی فنی یانگنکل تقا یضے کونظرا نداز کرنا۔

### 2:استحسان حاجت

لوگوں کی عام ضروریات کی رعایت کرتے ہوئے کسی تھم پڑھل درآ مدمیں زیادہ تخق سے کام ندلینا۔

استحسان کے مباحث نہایت نازک اور مشکل ہیں۔ استحسان سے کام لینا ہر کس وناکس کے بس کی بات نہیں۔ اس کام کے لئے فقہ اور اصول فقہ ہیں غیر معمولی مہارت، احکام شریعت اور حکمت تشریع میں اعلی درجہ کی بصیرت اور دینی معاملات میں اعلی درجہ احساس ذمہ داری درکار ہے۔ ان شرائط کے بغیر استحسان کی نازک ذمہ داری اٹھانے کی جسارت کرنا تلاعب بالدین کے متر ادف ہے۔

### مصلحت بطور ماخذ قانون

فقہی احکام کا ایک اہم ماخذ مصالح مرسلہ ہیں۔ یعنی ان مصالح کی رعایت رکھنا جن کے بارہ میں شریعت نے امت کوآزادی دی ہو۔

مصلحت کی بنیاد پرسب سے پہلے مالکی فقہاء نے فقہی احکام مرتب کرنے اور مصلحت کو اجتہاد کی اساس بنانے کی طُرح ڈالی۔ بعد میں دوسر نے فقہی مسالک نے بھی مصلحت کو بطور ایک ماخذ اجتہاد یا مصدر فقہ کے تسلیم کرلیا۔ امام غزالی نے استصفی میں مصلحت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہروہ چیز جو درج ذیل پانچ مقاصد میں کسی ایک یاسب کے تحفظ اور ترقی میں بالواسط یا بلاواسط ممدومعاون ہووہ مصلحت ہے۔

ا: تحضظ دين

٢: تحفظ جان

٣: تحفظتل

۱۲: شخفط عقل

۵: تحفظ مال

اورجس چیز سے بیمقاصدیاان میں ہے کوئی ایک مجروح یا فوت ہوتا ہووہ مفسدہ ہے۔

ایسے ہرمفسدہ کورو کنااوراس کوختم کرنے کی کوشش کرنا بھی مصلحت ہے۔

مالکی فقہاء عموا مصلحت کے لئے مصلحت مرسلہ یا صیغه جمع میں مصالح مرسلہ ک اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصلحت مرسلہ ک تعربی نفیہ نبیهٔ زیادہ دقیق اور بار یک ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ مسلحت مرسلہ یا مصالح مرسلہ ہے مراد ہر وہ مفیداور فائدہ مند چیز (منفعت) ہے جس کو بارہ میں شریعت خاموش ہو، نہ شریعت نے اس کوصراحت سے سلیم کیا ہواور نہ صراحت سے اس کو لغواور غلط قرار دے کر اس کی ممانعت کی ہو۔ بید دوشرطیں اس کئے ضروری ہیں کہ ہر خص کے سامنے بیدواضح رہے کہ مصلحت کے اصول سے صرف ای وقت کام لیا جائے گا جہال فقہ کے اولین ما خذ (قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد) خاموش ہوں۔ مزید برآل جس چیز کوشریعت صراحة مصلحت سلیم کرتی ہوتو وہ پہلے ہی تھم شرعی ہے اور اس پر عملدرآ مد براہ راست قرآن مجید یاسنت رسول کی سند کی بنیاد پر کیا جانا ضروری ہوگا۔ اس طرح مسلحت سجھنے کا کوئی جس چیز کوشریعت نے مصلحت سام کی شرط انتہائی مناسب اور موز ون ہے۔

ماکلی فقہانے جائز مصلحت کے تعین کے تین معیارات قرار دیے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہی کسی فعل کے مصلحت ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

ا: وه فعل کوئی حقیقی اور واقعی افا دیت یا فا ئده رکھتا ہو۔اس میں بیان کی گئی افا دیت محض دہمی ،فرضی اورغیرحقیقی نہ ہونہ

۲: وہ مطلوبہ افادیت تمام سلمانوں کے لئے ہو،کسی خاص گروہ یا فرد کے لئے نہ ہو۔
 ۳: وہ فعل قرآن وسنت کی کسی نص یا اجماع سے متعارض نہ ہو۔

## عرف اوررواج بطور ماخذ قانون

پھر کسی معاشرے کے عرف یعنی رواج کو بھی شریعت تسلیم کرتی ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں۔شریعت کسی معاشر تی رواج اور طور طریقے کو بلاوجہ نہیں روکتی۔
کسی معاشرہ میں شلوار قمیض پہنے کا رواج ہے، کسی معاشرہ میں جبداورعبا پہننے کا رواج ہے۔ کسی معاشرہ میں جاور کھانے کا رواج ہے۔ کسی ملک میں گندم پسند کیا جاتا ہے۔ ونیا میں طرح طرح

کے رواجات، کاروبار کے طریقے ، لین دین کے آواب اور میل جول کے طریقے ہوتے ہیں۔

بہت سے فقہی احکام ایسے ہیں جوان طور طریقوں پر بنی ہوتے ہیں۔ یہ طور طریقے ہر زمانے

کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچے شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق طور طریقوں سے ہو

وہ بھی بدل جا کیں گے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ

جب نماز پڑھوتو پوری زینت اختیار کرو۔ حدو ا زینت کہ عند کل مسحد '، ہر نماز کے وقت

مکمل لباس اختیار کرو۔ اس بارے میں فقہائے کرام نے بالا تفاق کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت

انسان کے لئے جہاں تک ممکن ہو کمل لباس پہننا چاہئے۔ تہد بند باندھ کر بھی اور بنیان اتار کر

بھی نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوتو جائے گی لیکن ایسا کرنا نماز کے اوب کے خلاف ہے۔ نماز کا

اب کمل لباس کیا ہے۔ دنیا کے مغرب میں ، یعنی انہیں ، پرتگال ، اندلس ، مرائش وغیرہ میں ، شروع سے بدرواج رہا ہے کہ بزرگوں کے سامنے سرڈ ھانپ کرنہیں جایا جاتا۔ یعنی اپنے بروں اور قابل احرّام لوگوں اور بزرگوں کے باس جانے کا ادب بیہ تھا کہ نگے سرجایا جائے۔ آج بھی مغرب میں یہی رواج ہے کہ کسی بڑے اور محرّم شخص کے پاس جاتے ہیں تو عزت کے لئے ٹو پی اتار دیتے ہیں۔ یاکسی کو ملام کرنا ہوتو کہتے ہیں لعالی اسیان ، بروں ، دنیائے مغرب میں یعنی اسین ، اندلس اور پر تگال وغیرہ میں نگے سرنماز پڑھنا افضل ہے۔ اور مشرق میں چونکہ رواج اس کے یہاں برؤھانپ کرنماز پڑھنا افضل ہے۔ یورف ، عادت یا رواج کے بد لئے سے واقع ہوتا ہے۔

فقہانے لکھا ہے اورشریعت کا اصول ہے کہ آپس کی رضا مندی کے بغیر تجارت درست خہیں۔ قر آن میں آیا ہے کہ 'الا اُن تکون تبحیارہ عن تراض منکم' ،فقہانے لکھا ہے کہ تراضی کی دلیل میہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو۔ آپ سے میں کہوں کہ میدگلاس مجھے دس رو پے میں فروخت کردیا۔ یہ قوایجاب وقبول ہے اور تراضی کی میں فروخت کردیا۔ یہ قوایجاب وقبول ہے اور تراضی کی دلیل ہے۔ لیکن بعض اوقات الیا نہیں بھی ہوتا۔ آ دمی دکان میں جا کردی رو پے رکھ دیتا ہے اور

چیزاٹھا کر لے آتا ہے۔ اخبار والا بیٹھا ہوتا ہے اور آپ پیسے رکھ کرا خباراٹھا لیتے ہیں۔ اس میں نہایجا ب ہے نہ قبول ہے۔ یہاں بظاہر اس کا امکان موجود ہے کہ تراضی نہ پائی جائے۔ اس کا امکان موجود ہے کہ تراضی نہ پائی جائے۔ اس کا امکان موجود ہے کہ اس نے بیافہ اخبار نمائش کے لئے رکھا ہو، چینے کے لئے نہ رکھا ہو۔ لیکن چونکہ رواج ہے اور سب اس کو جائز جھے تیں اور بیٹینے والا بھی اس سے اتفاق کرتا ہے اور خریدار کو بھی پیتہ ہے کہ یہ لینا اور دینا دونوں فریقوں کی رضا مندی ہی سے ہور ہا ہے اس لئے یہاں باقاعدہ ایجاب وقبول کا زبان سے ہونا ضروری نہیں۔ یہ ایک عرف ہے جس کی بنیاد پر سمجھا جائے گا کہ تراضی موجود ہے۔ اس طرح کے احکام ہیں جوعرف اور رواج کے بدلئے سے بدل جاتے ہیں۔

عرف کا اصول نہ صرف اسلامی شریعت نے بلکہ دنیا کے بیشتر قوانین نے بطور ماخذ
قانون کے تسلیم کیا ہے۔ عرف سے مردادوہ رواج اور طریقۂ کار ہے جو کسی قوم یا علاقہ بیس رائح
ہو،لوگ اس سے اچھی طرح مانوس ہوں اور اس قوم یا علاقہ بیس اس کوایک جائز اور پسندیدہ
رواج کے طور پر مانا اور برتا جاتا ہو۔ شریعت میں بھی وہ تمام احکام جو کسی قید یا شرط کے بغیر
دیئے گئے ہوں، جن کی نہ تو شریعت میں کوئی تفصیلی ہدایت دی گئی ہواور نہ عربی زبان میں کوئی قصیلی ہدایت دی گئی ہواور نہ عربی کی روشنی میں
ایک قطعی اور حتمی صورت اس پر عمل در آمد کے لئے متعین ہوان کا مفہوم عرف ہی کی روشنی میں
متعین کیا جائے گا۔

عرف كازياده استعال جن فقهي الواب ميس موتا ہے وہ يہ ہيں:

ا: قشم اور حلف کے معاملات۔ ان معاملات میں قشم کھانے والے کے الفاظ اور عبارتوں کامفہوم عرف کی روشنی میں طے کیا جائے گا۔

۲: طلاق

۳: وعاوي

۳: نظ

عرف کی دیگر تفصیلات اور ذیلی قسموں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔عرف کے بنادی احکام کا خلاصہ مجلّۃ الاحکام العدلیہ کے ابتدائی حصہ میں قواعد فقہیّہ کے شمن میں آگیا ہے۔مزید تفصیل مجلّہ کی شروح میں دیکھی جاسکتی ہے۔ عرف کے علاوہ دو اور اہم مصادر استصحاب الحال اور شرائع سابقہ ہیں۔استصحاب دراصل مصدر فقہ سے زیادہ عدالتی طریقہ کار کے لئے ایک اصول یابدایت ہے۔اس کامفہوم میہ ہے کہ جو چیز پہلے یعنی وقت ماضی میں ثابت ہوچکی ہواس کے بارہ میں فرض کیا جائے گا کہ وہ آج زمانہ کال میں بھی باقی ہے تا وقتیکہ کسی قطعی دلیل سے اس کا موجود نہ ہونا اور ختم ہوجانا بن بہوجائے۔

# اصول تعبير وتشريح

اصول فقہ کا تیسر ابڑا موضوع دلالات یعنی اصول تعبیر وتشریح ہے۔جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اصول فقہ کا وہ میدان جس کی اولین ایجاد اور ابتدائی تدوین وارتقاء کا سہرا صرف علمائے اصول کے سر ہے۔ بیشعبہ علم علم اصول فقہ کی دین اور عطا ہے۔علمائے اصول نے آج سے ایک ہزار بلکہ بارہ سوسال قبل ہی اس شعبۂ علم کو مرتب و منقح کردیا تھا۔واقعہ سے کے علمائے اصول سے قبل کسی نے یون اتنی جامعیت اور دفت نظر سے مرتب ہی نہیں کیا۔

اس علم کے مبادی اول اول تفتیر قرآن اور فہم قرآن کی غرض سے مرتب کئے گئے۔ پھر تفسیر قرآن کی غرض سے مرتب کئے گئے۔ پھر تفسیر قرآن کے لئے بھی برتے جانے تفسیر قرآن کے لئے وضع کئے جانے والے بیاصول فہم حدیث کے لئے بھی برتے جانے لئے۔ جوں جوں بیر قواعد مرتب ہوکر اور لکھ لکھ کرسا منے آتے گئے ان سے کام لینے کا دائرہ بھی بھیا تارہ اسے نتہاء کرام کی عبارتوں ، پھر عام قانونی دستاویزات اور آخر میں ہرقانون اور قانون وارنی ضابطہ کی تعبیر دشریح میں ان سے کام لیا جانے لگا۔

یہاں دلالات اوراصول تعبیر وتشریح کی تفصیلی بحث توممکن نہیں، اس لئے کہ بیا یک بہت ہی چیدہ اور اوق مضمون ہے۔ البتہ اختصار کے ساتھ بطور تعارف، بلکہ بہطور ابتدائی تعارف، چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔

دلالات يااصول تعبير تفسير نصوص مين دواسلوب معروف مين:

ا: ایک اسلوب جمهورکهلاتا ہے۔

۲: دوسرااسلوب احناف کے نام سے معروف ہے۔

اسلوب جمهورنسية زياده آسان اور عامفهم ب، جبكه اسلوب احناف نسبة مشكل ، كيكن

زیادہ مفصل اور دقیق ہے۔اسلوب جمہور کی روسے سی شرعی ہفتہی یا قانونی نص میں دوطرح کےالفاظ اور عبارتیں ممکن ہیں۔

:منطوق ۲: مفهوم

منطوق وه ہے جس کوشارع یا فقیہ نے براہ راست اپنے الفاظ مین بیان کیا ہو۔ مفہوم وہ ہے جو براہ راست الفاظ میں تو بیان نہ ہوا ہو ،لیکن الفاظ سے اس کا مفہوم بالواسطہ طور پر نکلتا ہو۔ منطوق کی پھر دونشمیں ہیں: منطوق صریح اور منطوق غیرصریح۔ اسی طرح مفہوم کی دو فقہ یس جن منطوق موافق اور مفہوم مخالف۔ ان سب کی بہت سی ذیلی فتسمیں اور الگ الگ الگ احکام ہیں۔

اسلوب احناف نسبۂ زیادہ مفصل اور زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے۔ اس میں بنیادی چیز لفظیات اور لفظیات کی ذیلے تقسیمیں ہیں ۔ یعنی کوئی لفظ کس معنی کے لئے لغت میں وضع کیا گیا، اس اعتبار ہے اس کی قشمیں ۔ کسی کے معنی ظاہراور خفی اور غیرواضح ہیں، اس اعتبار ہے اس کی قشمیں ۔ کسی لفظ کے قشمیں ۔ کسی لفظ کے قشمیں ۔ کسی لفظ کے کون کون سے اصلی اور ذیلی معنی نکلتے ہیں، اس اعتبار سے لفظ کی قشمیں ۔ ان سب کے الگ الگے تعین ، اس اعتبار سے لفظ کی قشمیں ۔ ان سب کے الگ الگے نقصیلی احکام ہیں ۔ ان مباحث کا سرسر کی خلاصہ بیان کرنا بھی ایک طویل وقت کا متقاضی ہے ۔ اس لئے ان امور ہے صرف نظر کرتا ہوں ۔

معاف فرمائے گا! گفتگوخاصی کمبی ہوگئ،اور مجھے فور اُبو نیورٹی پہنچنا ہے۔اس کئے سوال وجواب کاسلسلہ کل پرچھوڑتے ہیں۔

و آخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين\_



تيسراخطبه

فقه اسلامی امتیازی خصائص 29 ستبر 2004

نیسرانطبه تیسراخطبه

# فقه اسلامی کے امتیازی خصائص

بسبم الله الرحيس الرحييم نعبده و تصلى علىٰ رسوله الكريس و علىٰ اله واصعابه اجسبين·

آج کی گفتگو کاعنوان ہے فقد اسلامی کے امتیازی خصائص ٔ فقد اسلامی ایک ایسا نظام قانون ہے جس کی اساس اور جڑیں شریعت اللی میں ہیں، جس کے ثمرات اور برکات ہے انسانی زندگی کاہر پہلومستفیداور متمتع ہوتا ہے۔جس نے کم وہیش بارہ سوسال تک دنیا کے انتہائی متمدن اورمہذب ممالک اورسلطنق کو قانونی ، انتظامی اور ادارتی رہنمائی فراہم کی ۔جس نے ماضي ميں نەصرف كروڑوں بلكها د بول انسانوں كى زندگيوں كومنظم كيا، بلكه آج بھى وہ زندگى کے بہت سے پہلوؤں میںایک ارب ہیں کروڑانسانوں کورہنمائی اور تنظیم فراہم کرر ہاہے۔ یہ نظام قانون جس میں ایک لمحے کے لئے بھی خلا پیدانہیں ہوا،اینے روز آغاز ہے آج تک کئی اعتبارے نافذ العمل ہے۔ اگر چدا یک مسلمان اس بات کود کھ کے ساتھ نوٹ کرتا ہے کہ اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ کے بعض میدان اور پہلوا یسے ہیں جن پر آج مسلمان یا توعمل درآ مزہیں کریار ہے یا ان کواپیا کرنے کا موقع نہیں دیاجار ہاہے۔لیکن ہمیں امید ہے اور بطور ایک مسلمان کاس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن جماری زندگی کے تمام پہلواور زندگی کے تمام گوشے اسلامی شریعت کی رہنمائی ہے مستفید ہوں گے اور اسلامی فقہ کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ان کی تنظیم نوکی جائے گی۔

فقه اسلامي: ایک زنده قانون

اس دانستہ یا نادانستہ، خود اختیار کردہ یا جبری کوتابی کے باد جود ہماری زندگی کے بہت

ے پہلواب بھی ایسے ہیں جوشریعت کی رہنمائی میں کام کررہے ہیں۔جن کی تنظیم فقدا سلامی ك اصولول كى روشنى ميں بور ہى ہے۔ اور مسلمان اينے روز مرہ كے بہت سے معاملات فقہ اسلامی کے ان احکام کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں۔عبادات فقد اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے۔عبادات کے تمام امور اور عبادات سے متعلق تمام سرگر میاں فقد اسلامی کے احکام کے مطابق انجام یار ہی ہیں۔ عائلی قوانین ، نکاح ، طلاق ، وراثت ، وصیت ، افراد خاندان کے درمیان تعلقات اور روابط ،شو ہراور بیوی کے درمیان حقوق وفرائض اور ذیمہ داریاں ، ماں باپ اوراولاد کے درمیان تعلقات اور روابط، رشتہ داروں کے درمیان تعلق اور اس طرح کے تمام معاملات آج بھی بہت حد تک اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق انجام یار ہے میں۔ مسلمانوں کےانفرادی معاملات ،خرید وفروخت ،تجارت ، لین دین ،میل جول ، دوجنسوں کے درمیان مراسم اورروابط، لباس، خوراک اورحلال وحرام کے بہت سے احکام برآج بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں عمل پیراہیں ۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے فقداسلامی کا مطالعہ کسی مردہ قانون کی شخیق یا ماضی کے کسی بھولے بسرے درثے کا مطالعہ نبیں ہے۔ بیتار بخ کے کسی ایسے شعبہ کا مطالعہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق ماضی ہے ہوا در جو محض قو موں کی یا د داشت بیدار رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ ماضی کا وہ مطالعہ بیں ہے جومتقبل پرلوگوں کے اعتاد کو بحال کرنے کے لئے کیا جاتا ہو۔جس کی وجہ ہے قوم کا رشتہ ماضی سے جڑتا ہو محض پیہ بات نہیں ہے۔فقہ اسلامی کامطانعه ایک زنده ، فعال متحرک اورایک vibrant قانون کامطالعه ہے ، جوایک رائج الوقت نظام حیات کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک دستور العمل زندگی کے طور پرمسلمانوں کے لئے آج بھی زندگی کے بہت سے حصول میں ایک زندہ ، نافذ العمل ، زندگی سے بھر پوراور متحرک قانون ہے۔

پہلے دن کی گفتگو میں میں نے بعض قدیم قوانین کا ذکر کیا تھا۔ حور بی کا قانون دنیا کا قدیم ترین قانون دنیا کا قدیم ترین قانون کہلا یاجا تا ہے۔ رومن لاء جس پر اہل مغرب کو بڑا افخر ہے، یہودی قوانین، ہندوؤں کا منوشاستر، یہ سب قوانین اکثر و بیشتر صرف مردہ اور از کار رفتہ قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر قوانین آج زندگی کی رمق کھوچکے ہیں، ان کا تذکرہ قدیم تاریخ کی داستانوں، علم آ خاراور آرکیالوجی میں ملتا ہے۔ آج روئے زمین پرکوئی دوانسان بھی ایسے

نہیں ملیں گے جوآج مور بی کے قانون کے مطابق زندگی بسر کررہے ہوں یابسر کرنے کی آرزو رکھتے ہوں۔ ونیا کا کوئی ایک گاؤں بھی اییانہیں ہے جہاں آج معاملات اُس رومن لا کے مطابق طے ہور ہے ہوں جو جسٹینین نے تیار کیا تھا۔ یہی حال بردی حد تک دوسر نے قوانین کا ہے۔ لیکن ان تمام قوانین کے بر عکس اسلامی قانون ایک زندہ قانون کی حیثیت سے موجود ہے۔ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے برٹ حصے اس قانون سے مرتب ومنظم ہور ہے ہیں۔ ونیا کے ہر ملک اور ہر برٹ سے مہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں جوآج بھی اسلامی قانون کے بہت سے شعبوں بڑمل پیراہیں۔

# فقهاسلامي كاايك انهم امتيازي وصف

لیکن اس قانون میں اور دنیا کے بہت سے دوسرے قوانین میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔اگر آ پ انگریزی ،فرانسیسی یا دنیا کے دوسرے مما لک کے ان قوانین کا جن کومتمدن قوانين مجهاجاتا ہے، جائزہ ليں تو آپ كو پية چلے گا كه ان تمام قوانين ميں ايك چيز قدرمشترک ہے جودنیا کے ہرقانون میں پائی جاتی ہے۔ بیقدرمشترک وہ ہے جس سے قانون کا قانون ہونامعلوم ہوتا ہے۔جس سے قانون کی ماہیت کا پنہ چلتا ہے۔جس سے قانون کی حقیقت کانغین ہوتا ہے۔جس سے کی وجہ سے قانون اور اخلاق میں امتیاز واقع ہوجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے قانون اور غیر قانون میں فرق کیاجا تا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جوان کے ہاں قانون کی تعریف اور ماہیت میں شامل ہے۔ یعنی قانون اس ضابط عمل کا نام ہے جو کسی بالا دست حكمرال يابااختيارفر مال روانے اپنے ماتخو ل كو ديا ہواور ملك كى عدالتيں اس كوبطور قانون شليم كرتى ہيں۔ايسے ضابطہ كومغرب كى دنيا ميں قانون كہتے ہيں۔ جان آسٹن ايك مشہورمغرلي قانون دان گزراہے۔اس نے قانون کی تحریف کرتے ہوئے بیمشہور جملہ کہا ہے کہ Law is the commond of the sovereign. کرھا کم اعلیٰ کا حکم قانون ہے۔ ماضی قریب کے ایک اورمشہورانگریز قانون دان کیلسن نے قانون کا ایک اورتصور پیش کیا جس کووہ مثبت تصور قانون کا نام دیتا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ قانون وہ ہے کہ جس کو فی الوقت اور بالفعل کسی علاقے کے حکمران اور عدالتیں قانون کے طوز پرتشلیم کرتی ہوں۔ دنیا کے تقریباً ہرنظام میں قانون کی

یہی یااس ہے ملتی جلتی تعریف پائی جاتی ہے۔ جو چیز اس تعریف پر پوری نہیں اتر تی وہ قانون نہیں ہےاور جو چیز اس تعریف پر پوری اتر تی ہے وہ قانون ہے۔

اس تعریف کی روشی میں آپ دنیا کے قوانین کا جائزہ لیں۔ کسی لائبریری میں جاکر قانون کی کتابیں نظر آئیں گی۔ یا تو وہ کتابیں ہیں جن کو ایک ایک کرکے دکھیں تو آپ کو تین طرح کی کتابیں نظر آئیں گی۔ یا تو وہ کتابیں ہیں جن کو statutery law کہاجا تا ہے، یعنی وہ قوانین جو کسی پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارے نے بنائے ہیں۔ یا کسی حاکم اعلی نے بطور آرڈ پیٹینس یا فرمان کے ان کو جاری کیا ہے۔ ونیا میں بہت سے قوانین ای نوعیت کے ہیں۔ یا پھرالی کتابیں آپ کو ملیں گی جوان قوانین کی شرح سے عبارت ہوں گی۔ آپ قانون کی لائبریری میں جاکر دیکھیں۔ ایک انڈین بینل کوڈ کی شرح آٹھ دی جلدوں میں رکھی ہوئی ہوگی۔ ایک طرح مثال کے حول پر ایک سول پر وسیجریا کر میمنل پر سیجر کوڈ ہے، ساتھ ہی اس کی شرح ہوگی۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک سول پر وسیجریا کر میمنل پر سیجر کوڈ ہے، ساتھ ہی اس کی شرح ہوگ۔ آپ کو قانون کی لائبریری میں سیدونوں قسم کی کتابیں بڑی کشرت سے ملیں گی۔

قانون کی تیسر فتم کی کتابیں وہ آپ کولیس گی جن میں کسی سابقہ قانونی ور شدیاروایت کا مطالعہ کیا گیا ہو، مثلاً ماضی کے کسی سابقہ قانون یا کسی مردہ قانونی روایت یا از کاررفتہ قانون کو کسی نے آج سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہو۔ مثلاً قدیم رومن لا پر کتابیں ملیس گی۔ ہندو مصنفین نے قدیم منوشاستر اور دوسرے ہندو لاز پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، وہ ملیس گی۔ بہود یوں نے جیوش لا پر کتابیں لکھی ہیں۔ بیسب پچھ ماضی کے ایک ورشہ کا ایک مطالعہ ہے۔ ماضی کے ایک ورشہ کا ایک مطالعہ ہے۔ ماضی کے ایک ذخیرے کو آج کے انداز میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔

فقداسلامی کی کتابیں ان میں سے کسی زمرہ میں نہیں آئیں۔ ندوہ کسی باوشاہ یا فرمازوا کا عطا کردہ چارٹر ہے، نہ کسی سر براہ مملکت کا جاری کردہ آرڈیٹینس ہے۔ کسی بھی فقہی مسلک کی کوئی بھی کتاب کسی حکمراں یا فرمازوا کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ختی کہ خلفائے راشدین کی عطا کردہ بھی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین جن سے زیادہ خدا ترس اور عادل حکمران دنیا نے آج تک نہیں دیکھیے، بیقانون ان کا عطا کردہ فرمان بھی نہیں۔ بیکی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون

بھی نہیں ہے۔ فقہ کی کوئی بھی کتاب یا کوئی علم جس پر آج مسلمان عمل کرتے ہیں، وہ کسی
پارلیمنٹ کا دیا ہوانہیں ہے۔ اس کی ساوہ می مثال لیجئے۔ نماز پڑھتے وفت پچھ نماز کی رکوع میں
جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پچھ نہیں اٹھاتے۔ پچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں۔ پچھ
آ ہت ہے کہتے ہیں لیکن جولوگ آمین آہت ہے کہتے ہیں یا زور سے کہتے ہیں وہ اس لئے
ایسانہیں کرتے کہ کسی پارلیمنٹ نے ایسا کوئی قانون بنایا تھا۔ یا کسی بادشاہ نے کوئی ایسا فرمان
جاری کیا تھا۔ یہی حال نماز، روزہ، زکوۃ، قربانی، جج، بلکدان سے بھی آگے بڑھ کر بہت سے
دیوانی معاملات اجماعی اور معاشرتی لین دین کا ہے۔

### آ زاد قانون سازی کی منفر دروایت

خلاصہ کلام ہے کہ مسلمانوں کا قانون نہ کسی فر مانروا کا دیا ہوا ہے نہ کسی قانون سازادار سے کا دیا ہوا ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی بارہ سوسال تک آپ کوفقہ کی کوئی ایک کتا ہے بھی ایسی شہیں ملے گی، جو کسی تھمران یا کسی سرکاری ادارہ کے عطا کر دہ قانون پر بنی ہو، یا جس کے لکھنے کا سرکاری بندو بست بھی کسی سرکاری ادارہ نے کیا ہو، یا جس کو کسی فر مانروا کے نمائندہ نے تر تیب دیا ہو۔ پھر کسی تھمران نے جب سرے ہے کوئی قانون دیا بی نہیں تو ایسے قانون کی شرح کا سوال کہاں سے آئے گا۔ للبذا جو دوسری کیلیگری میں نے بتائی تھی کہ قانون کی شرحیں اور کمنٹریز ہیں ان کا بھی یہاں سوال بیدانہیں ہوتا۔ اسلامی قانون کسی سرکاری قانون کی شرح بھی نہیں ہے۔ اسلامی قانون کی مشرح بھی نہیں ہے۔

جس زمانے میں لوگوں نے اس کو لکھا انہوں نے ایک زندہ قانون کے طور پر لکھا۔ بلکہ فقہ تو ان اہل علم کے لکھنے سے پہلے ہی مسلمانوں کی زندگی میں نافذ العمل تھا۔ امام مالک نے جب موطالکھی ، تو اس میں جواحکام دیئے گئے وہ پہلے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری وساری وساری تھے ، اگر دوچاراحکام ایسے تھے بھی جو بڑے پیانہ پرلوگوں کی زندگی میں جاری نہیں تھے تو امام مالک کے موطا میں بیان کردہ قانون ایک لک کے موطا میں بیان کردہ قانون ایک لیے کے لئے بھی مردہ قانون نہیں تھا۔ یہ تو بار ہا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی دینی یا اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اس قانون کے کسی ایک پہلو پر علی چھوڑ دیا یا دوسر سے پہلو پر ان کاعمل کمزور ہوگیا۔

مسلمان اس کمزوری کااعتراف پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں لیکن افراد کی اس کمزوری سے ان کا قانون مردہ قانون کھی نہیں رہا۔ یہ خصوصیت الی ہے جو ہر خض کونظر آ سکتی ہے اور ہرکوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ بیدہ خصوصیت ہے جواسلامی قانون یا فقہ کو دنیا کے تمام قوانین میتز کرتی ہے۔

فقداسلامی کی بیسب سے نمایاں اور امتیازی خصوبت خصوصی آزادی اور حریت کی صفت ہے۔ اسلامی قانون دنیا کا واحد قانون ہے جو حکمر انوں اور فر ما زواؤں کے ہر قتم کے اثر ات اور رسوخ ہے آزاور ہا ہے۔ اس کی تمام ترتی قی اور پیش رفت ، اس کی ساری قوسیع ، تمام گہرائی اور گیرائی جو اس میں پیدا ہوئی ہے، وہ سب کی سب غیر سرکاری کا وشوں کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی بھی کسی سرکاری قانون سازادار ہے کا وجو ذمیس رہا۔ ایسا قانون سازادارہ جیسے آج دنیا کے بہت سے نظاموں میں پائے جاتے ہیں۔ آج برطانیہ میں ایک پارلیمن ہے جو برطانوی لوگوں کے لئے قانون بناتی ہے۔ اچھایا برا، لیکن لوگ اس کو مانتے ہیں۔ امریکہ میں کا گمریس ہے جو امریکی قوم کے لئے قانون بناتی ہے۔ ایسی کوئی مان سازی نیاتی ہے۔ ایسی کوئی ہے۔ ایسی کوئی سازی نیاتی ہے۔ ایسی کوئی بارلیمنٹ سے۔ ایسی کوئی ہیں ہوئی ہے۔ اسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں میں سے سرکاری اور حکومتی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمانوں میں سے ساری قانون سازی پرائیویٹ طور پر کسے ہوئی ؟۔ یہ بردی دلچیپ اور انہم داستان ہے۔ اور میں ہم مسلمان صاحب علم کے ذہن میں وہ ہوئی ؟۔ یہ بردی دلچیپ اور انہم داستان ہے۔ اور یہ ہمسلمان صاحب علم کے ذہن میں وہ بی جائیوں نیسی نوٹی جائے ، ایکن نے بیدا وہ وہ تا ہم داستان ہے۔ اور میں ہمسلمان صاحب علم کے ذہن میں وہ بی جائین نے بیدا کی در الیک مختصری تنہ ہید۔

#### آ زادی اورمساوات

الله تعالی نے ہرانسان کوآزاد بنایا ہے۔ سیدنا عمرفاروق نے اپ ایک گورزکوان کے صاحبزادہ کی ایک غلطی پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ متی است عبدتہ الناس و قدولدتھہ امھاتھہ احرادا ' تم نے لوگول کوغلام کب سے بنالیا ہے؟ جب کدان کی ماؤل نے توانہیں آزاد جنا تھا۔ اگر ہرانسان آزاد ہے اور ہرانسان صاحب کرامت ہے (ولقد کر منابنی آدم)، اگر ہرانسان ایک دوسرے کے برابر ہے (الناس سو اسیة کاسنان المشط) اور ایک دوسرے کے برابر ہیں جسے تنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں، اس طرح اگر ہرانسان دوسرے کے دانے برابر ہوتے ہیں، اس طرح اگر ہرانسان

برابر حیثیت کا ما لک ہے تو اس برابری کا نقاضا میہ ہے کہ قانون سب کے لئے ایک اور یکسال
ہو۔اگر قانون سب کے لئے کیسال نہ ہوتو پھر مساوات اور برابری نہیں ہو عتی ۔ اوراگر برابری
نہیں ہو سکتی تو کرامت آ دم بھی حاصل نہیں ہو عتی ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور مسٹرا ہے قانونی اور
معاشرتی حقوق میں ایک دوسر ہے کے برابر تو نہ ہوں کیکن کرامت ہم دونوں کو ایک جیسی حاصل
ہو۔ جو مجھ سے درجہ میں او نچا ہے اس کو کرامت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور میں اگر درجہ میں یہ خوں تو وقت حاصل ہوگی اور میں اگر درجہ میں مینے
ہوں تو مجھے کرامت بھی کم حاصل ہوگی ۔ انسانی عزت اور کرامت یا human dignity ای

اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا اور بیرایک واضح بات ہے کہ قانون کی نظر میں برابری بھی ہو عتی ہے جب سارے انسان ایک ہی قانون کے پابند ہوں۔ اگر ساوے انسان ایک قانون کے پابند ہوں۔ اگر انسانوں کے ایک قانون کے پابند نہیں ہیں تو پھر قانون کی نظر میں برابری نہیں ہو عتی۔ اگر انسانوں کے مختف گروہوں کے لئے الگ الگ قوانین ہیں تو برابری اور مساوات کے دعوے بے معنی ہیں۔ سب انسان ایک قانون کے پابند ای وقت ہو سکتے ہیں جب قانون کا ماخذ ماوار کے انسانی ذریعہ ہو۔ اگر پچھانسان دوسرے انسانوں کے لئے قانون بنانے ہیں تو قانون بنانے والے برتر ہوں گے اور قانون کو تبول کرنے اور اس برعمل کرنے والے زیر دست ہوں گے۔ والے برتر ہوں گا وہ اپنی فلاح و بہود اور اپنے مفاد اور مقاصد کے لئے بنائے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں۔

اسلامی شریعت نے ایک ایبا خود کار نظام وضع کردیا کہ جس میں قانون اور نظام کے اساسی تو اعد واصول اور دستور اور آئین کے بنیادی نصورات اور احکام سب کے لئے مشتر کہ طور پر واجب التعمیل ہیں، سب انسان میساں طور پر ان کے پابند ہیں اور ان میں کسی قتم کی تبدیلی یاتر میم ونتین انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ بیسب بنیادی امور انسانوں کے فیصلہ سے تبدیلی یاتر میم ونتین انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ بیسب بنیادی امور انسانوں کے میادی اصول، احکام اور نصورات سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔

آج کی قانونی دنیااورعدالتی زندگی میں اصول قانون کا ایک نیا شعبه متعارف ہوا ہے جو ابھی پھیلے چالیس پھیاس سال سے سامنے آیا ہے۔اس کو ماورائے اصول قانون لینی

Meta-jurisprudence کہتے ہیں۔اس بے معنی پیر ہیں کہ اصول قانون کے تمام احکام سے ماورا، اعلیٰ اور برتر فطری تضورات، جن پر اصول قانون کے تصوّ رات کا دارومدار ہے، جب تک پہ بنیادی اور اساسی قواعد نہ ہوں جن براصول قانون کے احکام کی عمارت اٹھائی جا سکے اس وقت تک خوداصول قانون کا تعین وشوار ہے۔ پھر جب اصول قانون بھی مرتب ہو جا کیں پھران پر قانون کے دوسرے شعبوں کا دار دیدار ہے۔ گویا Meta-jurisprudence جیسی اہم اور بنیادی چیز جس پر قانون کی آخری سنداوراساس کا دارومدار ہے،اس پرمغربی دنیا صرف چالیس بچاس سال بہلے آئی ہے۔اس سے بہلے اس شعبہ علم کا کوئی تصور مغرب میں نہیں تھا۔ اس کے برعکس میٹا جورس بروڈ بنس کے تمام اصول وضوا بطقر آن حکیم میں موجود ہیں۔قرآن یاک نے ان تمام بنیا دی سوالات کا جواب دے دیا ہے جن پر جورس پر وڈینس کی اساس ہوتی ہے۔ یوں وہ بنیادی اصول وضوالط، جن سے کام لے کر قرآن وسنت سے احکام معلوم کئے جا کتے ہیں سلے ہی دیئے گئے ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے بنیادی سوالات توابتدا ہی میں طے كردئے ہيں۔سنت رسول عليہ نے ان اہم امور ومسائل ميں، جہاں جہاں انسان كى عقل کے بھٹکنے اور غلط نہمی پیدا ہونے کا امکان تھا، ضروری رہنمائی فراہم کردی ہے اور اہم سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ اب رہ جاتا ہے ہے مزید تفصیلات طے کرنے کا، یا روز مرہ کے جزوی مسائل کا جواب دینے کا فریضہ ہتو وہ بھی کسی بادشاہ یا حکمران کے سپر دنہیں کیا گیا۔ یہ کا مُقتبی اجتہادات اور فآویٰ کے ذریعہ کیاجاتا ہے۔ فتوی اور اجتہاد کی ذمہ داری شریعت نے فر مانرواؤں کوئیں دی۔ بلکہ یہ ذ مہداری علماءاور فقہاء کے سپر دکی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ بیکام تاریخ اسلام میں نہ کسی فر مانروانے کیا، نہ باوشاہ نے ، نہ خلیفہ نے اور نہ کسی پارلیمنٹ نے ۔اس کام میں سرکاراور در بارکا کبھی کوئی وظل نہیں رہا۔ بیکام امت اور امت کا بالی علم نے کیااورا نہی کے کرنے کا بیکام ہے۔ نہ اسٹ لوا اہل اللہ کوان کنتم کا تعد کے مطابق زندگی گزارے قرآن وسنت کے لائعلم نے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کومنظم کرے۔اور اگر کسی شخص یا گروہ یا جماعت کوکسی معاملہ میں تامل ہو کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے اور شریعت کی فہم کیا کہتی ہے تو وہ جا کر اور علم اور تقوی کا سے معلوم کرے۔اور جواہل علم ایسے ہوں جن کے دین اور علم پر یعنی ان کے علم اور تقوی کا اہل علم اور تقوی کا

دونوں پر عامة الناس کواعثا د ہوان کی بات مان کی جائے۔

چنانچای نظام کے تحت فقہائے است اور علمائے اسلام نے اس ذید داری کو انجام دینا شروع کیا۔ جن جن حضرات کی فقہی آرا کی مسلمانوں میں روزاق سے پیروی کی جارہی ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی سرکاری منصب کا حامل نہیں تھا۔ امام مالک نے موطالکھی اور بہت سے قانون اور فقہی مسائل کے جوابات دیئے۔ ان کے دیۓ ہوئے جوابات اوران کی جاری کردہ روننگز پردنیائے اسلام کے بہت بڑے جھے میں امام مالک کے اپنے زمانے سے عمل ہور ہاہے۔ لوگ امام مالک کے اجتہادات پر بھر وہ ہے۔ لوگ امام مالک کے اجتہادات پر بھروں ہے۔ لوگ امام مالک کے اجتہادات پر بھروں ہے۔ لوگ امام مالک کے اجتہادات پر بھروں ہے۔ لوگ امام مالک کے اجتہادات بھر وسد کرتے تھے اور ان کی فقہی آراء، بالفاظ دیگر ان کی 'قانون سازی' پرعمل درآ مدکر نے تھے۔

امام ما لک سے لوگوں کی محبت اور عقیدت کی ہے کیفیت ہوتی تھی کہ لوگ چھ چھ مہینے کی مسافت طے کر کے امام ما لک سے مسائل معلوم کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص چھ مہینے کی مسافت طے کرکے امام ما لک سے مسائل معلوم کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حماسنے کی مسافت طے کرکے اپنین سے مراکش پہنچا۔ وہاں سے تیونس ، الجیریا ، لیبیا ، مصر ، صحر اسے علاقے عبور کرکے سے لیا اور ایورے جزیرہ عرب کا آ دھا حصہ سفر کرکے طے کیا ، بیسب وسیع علاقے عبور کرکے مدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ جمھے اہل اندلس نے آپ سے سے سوال کرنے کے لئے جھیجا ہے۔

اس سے آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ امام مالک سے اہل اندلس کی عقیدت کی کیفیت کیا تھی۔اور اہام مالک کے فقاوئی اور ارشادات پر کتنی شدت سے اہل مخرب اور اہل اندلس عمل کرتے ہوں گے۔ کیا امام مالک کسی علاقہ کے فرمانروا تھے؟ کیا ان کوکسی خلیفہ نے مقرر کیا تھا کہ آپ اہل اندلس کے لئے قوانین بنا نمیں؟ کیا وہ کسی پارلیمنٹ کے رکن تھے۔ کیا وہ کسی کا نگر لیس کے رکن تھے؟۔ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔امام مالک ایک پرائیوٹ شہری کا نگر لیس کے رکن تھے؟۔ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔امام مالک ایک پرائیوٹ شہری تھے۔ایک مکمل غیر سرکاری حیثیت رکھتے تھے۔ان کو اللہ نے جو ورجہ دیا وہ صرف ان کے ملم اور تقویٰ کی علاوہ کوئی و نیاوی منصب یا عبدہ یا اختیار ان کو حاصل نہیں تھا۔لیکن ان کے ذمانہ مبارک میں لوگ چھ چھ مہینے کا سفر کر کے آیا کرتے تھے اور ان سے مسائل ہو تھے کر ان کے فقویٰ اور ان کی دی ہوئی rulings یکل کرتے تھے۔ عدالتیں بھی عمل

کرتی تھیں ،افراد بھی کرتے تھے اور حکمراں بھی کرتے تھے۔

امام اوزای امام اہل الشام کہلاتے ہیں۔ وہ بیروت میں رہتے تھے اور ایک زمانے میں پوراشام جس میں موجودہ زمانے کا فلسطین ، لبنان ، اردن اور شام اور شائی سعودی عرب کا کچھ حصد شامل تھا۔ یہ پورا علاقہ امام اوزای کے اجتہادات کی پیروی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ تعمر انوں کو بھی جب ضرورت پڑتی تھی وہ امام اوزای سے فتوی معلوم کر کے اس پرعمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کو سی ایسے معاملہ میں جو بین الاقوامی قانون سے متعلق تھا، جس میں ایک غیرقوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا تھا، اس میں بین الاقوامی فرمدداریوں کی قشم کی کوئی چیزتھی ، اس نے وہ عاہدہ رانے ویلے کے لئے امام اوزاعی کو بھیجا اور انہوں نے جو رائے دی جو بین الاقوامی فرمد کرنا تھا، اس میں بلکہ وہ ایک میں ہے وزیر خارجہ یا وزیر قانون تھے؟ کیا وہ وہ ال کے چیف جسٹس تھے؟ بالکل نہیں ، بلکہ وہ ایک عام شہری تھے۔

امام اعظم امام ابوحنیف کے اجتہادات کی پیروی آج دنیا بھر میں مسلمان بڑی تعداد میں کررہے ہیں۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت امام اعظم امام ابوحنیف کے اجتہادات کی پیروی کررہی ہے۔ امام ابوحنیفہ کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں تھا۔ امام جعفر صادق ، امام زید بن علی اور دوسرے تمام مجتہدین کرام ، سب حضرات عام شہری تھے۔ اور علم وتقویٰ کے علاوہ ان میں اور عامة الناس میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔

طریقہ کاریہ تھا کہ جب کی شخص کوکوئی مسئلہ پیش آئے ،وہ ان میں سے جس فقیہ یا جس مجہد کے تقویٰ اور علم پر بھر وسدر کھتا ہو،اس کے پاس جائے ۔اور جوفتویٰ یا اجتہا و وہ بتائے اس کے مطابق وہ بھی عمل کر ہے اور جو جولوگ اس مجہد یا فقیہ کے علم اور تقوی پر اعتما دکرتے ہوں وہ لوگ بھی اس کے مطابق عمل کریں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں۔

جب آپ کوکوئی مسله پیش آتا ہے جس میں آپ کوشریعت کے کسی معاملہ میں کسی رہنمائی. یا شریعت کے کسی حکم کی تعبیر کی ضرورت ہون آپ یا میں یا کسی وزیر قانون کے پاس نہیں جات عدلیہ کے کسی افسر کے پاس نہیں جاتے۔ پارلیمنٹ کے کسی ممبر کے پاس نہیں جاتے۔ ہم صرف اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے تلم اور تقوی پر ہمیں اعتماد ہو۔ بعض اوقات ہمیں کسی شخص کے علم پر تو اعتاد ہوتا ہے لیکن اس کے تقوی پر اعتاد نہیں ہوتا۔ آپ نے ہوتا۔ بعض اوقات کسی کے تقوی پر تو اعتاد ہوتا ہے لیکن اس کے علم پر اعتاد نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑے بڑے بڑے براگ دیکھے ہوں گے جن کی پوری زندگی شریعت کے اتباع میں گزری ہیکن ان کے پاس نہیں ہوتا جولوگول کو رہنمائی دے سکے لوگ ان کے پاس نہیں جاتے بعض اوقات ایسے صاحب علم ہوتے ہیں کہ جن کے علم کا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن ان کے تقوی پر لوگول کو بھر وسنہیں ہوتا ، لوگ ان کے پاس بھی نہیں جاتے ۔ لوگ انہی اصحاب علم وضل کے پاس جاتے ہیں جن کے علم اور تقوی دونوں پر ان کو کمل اعتاد ہو۔

اس طریقے سے فقد اسلامی اور شریعت اسلامی پڑھل درآ مدکوئی بارہ سوسال تک ہوتارہا۔
ان بارہ سوسالوں میں بھی بھی بھی سی حکمراں یا فر مانروا کو شریعت کے کسی جزوی حکم پر بھی
اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔اس کا بیمطلب نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں
کی۔ بعض لوگوں نے کوشش کی۔ کچھ نے اچھے ارادے سے کوشش کی اور کچھ نے برے
ارادے سے کوشش کی ۔ لیکن مسلمان فقہانے نہ اچھے ارادے سے ایسی کوشش کرنے والوں کو
کامیاب ہونے دیا اور نہ ہی برے ارادے سے ایسی کوشش کرنے والوں کوکا میاب ہونے
دیا۔

اچھے ارادے سے کوشش ایک مرتبہ ہارون رشید نے کی۔جب وہ حج کرنے کے لئے

جہاز گیا تو اس نے امام مالک سے ملاقات کی۔ وقت کے حکمران امام مالک سے ملنے کے لئے خودان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون نے ملاقات کے وقت درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دو بیوُں، امین اور مامون کے لئے الگ سے حلقہ درس قائم کریں۔ امام مالک نے فرمایا کہ 'العلم یؤتی و لایاتی' علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر ہیں ہوتا۔ میں درس ویتا ہوں اس میں آپ کے بیٹے بھی آکر سنیں۔ اس طرح امام مالک نے ہارون کے اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔

ہارون نے دوسری درخواست میرکی کہ آپ اپنی موطا کو سلطنت عباسید کا قانون بنانے کی اجازت دے دیں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ تمام قاضیوں کا پابند کردے کہ آئندہ صرف موطا کے مطابق مقد مات کا فیصلہ کیا کریں۔لیکن امام مالک نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور ہارون کو تختی سے اس ارادہ کو مملی جامہ پہنانے سے روکا۔

سیکہنا کہ ہارون رشید نے کسی بدنیتی سے یہ فیصلہ کیا ہوگا یارائے قائم کی ہوگی یہ درست نہیں۔ وہ نیک بیٹی سے ملتان تک پھیلی ہوگی تھی، مختلف قاضی مختلف فتو وَس کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں۔ کوئی ایک بحتمد کی رائے پر فیصلہ دے رہا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ چیز فیصلہ دے رہا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ چیز فیصلہ دے رہا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ چیز قیصلہ دے رہا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ چیز آگے چل کرکسی غلط نہی یا انجھن کا ذریعہ ہے۔ تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تمام قاضی صاحبان کو کسی ایک اجتہاد کا پابند کردیا جائے۔ میرے خیال میں اس نے برئی نیک میتی سے یہ موجا ہوگا۔ اس نے بھیٹا اس معاملہ پر بہت پھو غور کیا ہوگا۔ اسپے مثیروں سے مشورہ بھی کیا ہوگا۔ دوسر سے اہل علم کی رائے بھی لی ہوگا۔ اسپی دوران اس کو پیۃ چلا کہ امام مالک نے موطاء موگا۔ دوسر سے اہل علم کی رائے بھی لی ہوگا۔ اس دوران اس کو پیۃ چلا کہ امام مالک نے جیڈرین اسکہ حدیث وفقہ میں شار ہوتے تھے۔ اس لئے اگر ان کی کتاب موطا کو معیار بنادیا جائے اور موطا امام مالک کو پوری سلطنت اسلامیہ کے لئے قانون کے طور پر نافذ کر دیا جائے تو شاکہ موطا امام مالک کو پوری سلطنت اسلامیہ کے لئے قانون کے طور پر نافذ کر دیا جائے تو شاکہ امت کی وصدت کے لئے یہ ہم آ جنگی اور عدالتی کام کی بیجبتی کے لئے بیشا یہ موسل میں بہتر ہو۔ یہ اسب سے جن کی بنا پر ہارون نے یہ تجویز امام مالک کے سامنے رکھی تھی۔ اگر کسی شخص میں ایک فی لاکھ تھی دنیادری ہوتی تو وہ اس تجویز کو اس طرح کیک بیک مستر دند کرتا۔

میں خود جب اس برغور کرتا ہوں تو مجھ پرامام مالک کے تقوی اور للّہیت کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے، میں مجھتا ہوں کہ اگر امام مالک میں ایک فی کروڑ بھی دنیا داری کا شائیہ ہوتا تو ان کے لئے اس ے بردھ کرخوشی اورمسرت کی بات اور کیاہوتی کہ ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب، ان کے اجتہادات،ان کے فتاویٰ اوران کی فہم شریعت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں بطور قانون کے جاری کردی جائے اوران کے فتاویٰ کے مطابق تشمیرے لے کراپین اور سائبیریا ہے لے کرسوڈ ان تک کےعلاقہ میں معاملات اور مقد مات کا فیصلہ ہونے لگےاوران کے اجتہادات کو قانون کا درجہ حاصل ہوجائے ۔لیکن امام مالک نے ایک لمحہ کی بھی درنہیں کی اور فور اُ کہا کہ امیر المونین آپ ایساند کریں ۔اس لئے کہ جتنے بھی فقہا اور مجتمدین اجتہادات اور فیصلے کررہے ہیں بیسب کے سب مختلف صحابہ کرام کے اسلوب کے بیروی کررہے ہیں۔صحابہ کرام نے رسول النطالية علم سيكها، اجتباد كى تربيت يائى، شريعت برغور وحوض كرنے كة وامين سيكھ اوروہ دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں میں جا کربس گئے جہاں انہوں نے اس اسلوب سے مطابق لوگوں کو تیار کیا۔اس لئے بیساری کی ساری آراءا در تعبیرات صحابہ کرام تک اوران کے ذريع رسول الله وينه كى ذات مبارك تك پنجتى ميں اس لئے آپ اس آزادى كو، جوامت مسلمہ کو حاصل ہے،محدود نہ کریں اور جس انداز سے کام چل رہا ہے اس انداز سے چلنے دیں۔ غرض امام ما لک نے ہارون کی رائے ہے اتفاق نہیں فر مایا۔اور قانون کی آزادی اورخود مختاری پرایک ہلکاسا دھبہ بھی آنے نہیں دیا۔ بیفقہ اسلامی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جس کوحریت قانون سازي يا آزادي قانون كهه سكتے ہيں۔

# قانون کی حکمرانی

آج دنیا میں قانون کی حکمرانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ۱۹۱۹ of! aw کے دعوے اور مطالبے کئے جارہے ہیں۔ کہاجارہ ہانے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہئے۔ امریکہ کے قانون دانوں کا ایک طویل عرصہ سے پہلے انہوں دانوں کا ایک طویل عرصہ سے پہلے انہوں نے دیا۔ امریکی دستورکواگر آپ نے پڑھا ہوتو اس کی جتنی تشریحات اور تعبیرات کہ سی گئی ہیں ان میں وہ بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکی آئین امریکہ کی سب سے زیادہ قیتی

برآ مد ہے۔ان حضرات کا فخر ہے دووئی ہے کہ precious and the most میں کے کی جتنی ہی برآ مدت ہیں ان میں سب سے فیتی اور سب سے قابل قدر چیز امریکہ کا دستور ہے۔ وہ یہ برآ مدات ہیں ان میں سب سے فیتی اور سب سے قابل قدر چیز امریکہ کا دستور ہے۔ وہ یہ سیجے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو قانون کی بالادسی کا ایک نیا تصور دیا ہے۔ قانون کی بالادسی وہ تین چیز وں کو قر ار دیتے ہیں۔ یعنی پورے ملک یا پوری ریاست میں ایک قانون ہو اور سب سی خیز وں کو قر ار دیتے ہیں۔ یعنی پورے ملک یا پوری ریاست میں ایک قانون ہو اور سب کے لئے ہو، دوسر سے اس میک ان وان کو سب شہر یوں پر کیسال اور موثر طور پر نافذ کرنے کے لئے ہو، دوسر سے اس میکسال قانون کو سب شہر یوں پر کیسال اور موثر طور پر نافذ کرنے کے ایک ایک ایک تابی ترین، بااختیار اور غیر جانبدار عدالت ہو۔ ہو کہتے ہیں کہ ہر شہری کو کیسال طور پر آزادی اور موقع ہو کہاں عدالت کے سامنے جا کر اس قانون کے مطابق اپنا حق وصول کر سکے اور دا دری حاصل کر سکے ۔ یہ تین چیز ہیں ان کے دعویٰ کے مطابق ایسا بیتی قانون کی الادتی کے معیار ہیں۔ امریکہ کے نظام نے دنیا کو کتارول آف لاء دیا ہے؟ اس باب میں پھی کہ الادتی کے مور درت نہیں۔ امریکہ کو نظام نے دنیا کو کتارول آف لاء آپ کو چیس کہ امریکہ کی فلسطینی مسلمان سے پوچیس کہ امریکہ کتارول آف لاء آپ کودے دیا ہے۔ وہ آپ کو ہتادیں گے۔

قانون کی حکمرانی اگردنیا کوئی الواقع کسی نظام قانون نے دی ہے تو وہ اسلامی شریعت نے دی ہے جس میں مذکورہ بالا شرائط اور معیارات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اسلامی ادوار میں نصرف یہ کہ قانون کے ماتحت اور تابع ہونے میں حکمران اور رعایا میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کرقانون بنانے کا غیر محدود اختیار بھی حکمران سے لے لیا گیا تھا۔ دنیا کا کوئی قانون آج تک ایسانہیں کرسکا۔ ہرفر مانروا اپنے مفاد کے مطابق قانون کن بناتا ہے۔ ہر بااثر آدمی اپنے مفاد کو تانون کو در نیع بچانے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سرف اسلامی شریعت ہے جو تمام انسانی طبقات سے بالاتر اور ماورا ہے۔ لہذا قانون کی حکمرانی یا بالا دس کی انسورا گر حقیق طور پر کسی نظام نے دیا ہے تو وہ صرف اسلامی شریعت ہے۔ حس میں یہ کہا گیا کہ تم سے پہلے تو میں اس لئے تباہ ہو کیں کہ ان کے ہاں کمرور کے لئے الگہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم سے پہلے تو میں اس لئے تباہ ہو کیں کہ ان کے ہاں کمرور کے لئے الگہ خطام تھا اور طاقتور کے لئے الگہ نظام تھا۔ کمرور چوری کرتا تھا تو اس پر سزا جاری ہوتی تھی اور

بالا دست اور بااثر آ دمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ حضور مطالبہ نے فتم کھا کر فر مایا، آپ گودشمن بھی سچا جانے تھے اور دیانت دار بیجھتے تھے۔ جولوگ آپ گوتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ بھی اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس لئے حضور گوشم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لئے قسم کھائی کہ وللہ ہتم ہے اللہ کی کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لئے قسم کھائی کہ وللہ ہتم ہے اللہ کی کہا گرفاط معت یدھا 'میں اس کا ہاتھ کا نے میں تامل نہ کرتا۔ یہ خصوصیت صرف فقد اسلامی کو حاصل ہے اور دنیا میں کسی اور قانون یا نظام کو بھی حاصل نہیں رہی۔

# فقهاسلامی کی جامعیت

فقداسلامی کی جامعیت دوسری بنیادی اورا ہم خصوصیت ہے۔ جامعیت سے مرادیہ ہے کہ فقد اسلامی میں انسانی ضرورت کی بخیل کے لئے درکار تمام اہم خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انسانوں کی بنیادی اورا ہم ضروریات اورانسانی زندگی کے تمام اہم پہلو، ان سب ضروریات کی شخیل اوران سب پہلووں کو منظم کرنے اوران سب کے بارے میں رہنمائی کا سامان فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ دوسرے نظام اس جامعیت سے عاری ہیں۔ اگر کوئی نظام کسی ایک بہلومیں رہنمائی فراہم کرتا ہے تو بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے کہانوں سے کہا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ نقد اسلامی عبارت ہے شریعت کی نہم وبصیرت اور احکام شریعت کی بجا آوری کے لئے ضروری ہدایات اور احکام سے۔ چونکہ اللہ نے انسان کوایک متکا مل اور جامع شخصیت بنایا ہے۔ اس لئے اس کی رہنمائی کے لئے جوشریعت عطافر مائی وہ بھی جامع اور متکامل ہے۔ انسان کے جامع اور متکامل شخصیت ہونے ہی کا ایک لازمی نقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کی پوری شخصیت اور اس کے متنوع اور گونا گوں پہلوؤں کے درمیان کممل ہم آ جنگی پائی جانی چائی جائی ختم ہوجائے تو انسان اپناؤہ ٹی تو از ن کھوجائے اور پاگل ہوجائے۔ اگر یہ ہم آ جنگی ختم ہوجائے تو انسان اپناؤہ ٹی تو از ن کھوجائے اور پاگل ہوجائے۔ انسان اس کی پوری زندگی کے منسان اس کی جوری زندگی کے متناف پہلوؤں میں ہم آ جنگی موجود ہے۔ اگر جذبات ایک طرف جارہے ہوں اور عقل دوسری متناف پہلوؤں میں ہم آ جنگی موجود ہے۔ اگر جذبات ایک طرف جارہے ہوں اور عقل دوسری

طرف جارہی ہوتو انسان ایک متوازن انسان نہیں رہتا۔ جذباتی استحکام ایک لمحد کے لئے بھی ختم ہوجائے تو وہ انسان عقل مندانسان نہیں رہتا۔اس لئے صرف وہی نظام کامیاب رہ سکتا ہے جو انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کو بیک وقت محیط ہواوران سب کے درمیان توازن برقرار ر کھتا ہو۔ اگر کوئی نظام صرف ایک پہلو ہے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ انسانی زندگی کونہ متوازن بناسكتا ہے اور ندمتكامل كاميالى وے سكتا ہے۔ ايسے نظام كے تحت جينے اور تربيت يانے والاانسان مکمل طور پر حقیقت ہے آشنا ہوہی نہیں سکتا۔ وہ حقیقت سے جزوی طوریر تو واقف ہوسکتا ہے کلی طور پر واقف نہیں ہوسکتا۔اگر آپ کسی سومنزلہ ممارت کی حجبت پر کھڑے ہوکر دیکھیں تو اسلام آباد کا پورالینڈ اسکیپ آپ کو کھلا اور صاف نظر آئے گا اوراس علاقے کے پورے منظراور حسن ہے آپ متعقع ہوں گے۔لیکن اگر آپ کسی سڑک پر کھڑے ہوکرایک دس میٹر لمبے پائپ میں ہے جھا تک کراسلام آباد شہر کے مناظر دیکھنا جا ہیں تو آپ کوشہر کا بہت تھوڑا حصانظرا سے گا۔ بقیہ پہلو جوخوبصورت ہول بدصورت یا جیسے بھی ہول ، آپ کی نظروں سے اوجمل ہوجائیں گے۔ یہی کیفیت ہے ان نظاموں میں جوشر بعت کی رہنمائی سے ہث کرلوگوں نے دیئے ہیں۔شریعت نے انسان کومت کامل ادرمتوازن وجود کےطور برسا منے رکھا انسانی کی کلیت (totality) کوسا منے رکھ کراس کے مسائل اور ضرور یات کاحل پیش کیا۔اس لئے کہ انسان کی زندگی کے سارے پہلوایک دوسرے کے ساتھ متکامل ہونے جا ہیس کوئی پہلوایک دوسرے سے متعارض نہیں ہونا چاہیئے۔ جب آپ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو الگ الگ رکھیں گے اور ہرپہلو کے بارے میں ایک الگ انداز سے مختلف مصادر اور راستوں ے الگ الگ رہنمائی آئے گی ، تو بیرہنمائیاں آپس میں نکرائیں گی۔ جب نکرائیں گی تو ایک آ دی ایک پہلوکور جے دے گا، دوسرا آ دی دوسرے پہلوکور جے دے گاعقل اور نقل کی مثال میں اس ککراؤ کے نمونے ہم دیکھ چکے ہیں۔ کچھ مذاہب نے عقل کوتر جیج دی اور نقل کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کچھ مذاہب نے نقل کا ساتھ دیا اوران سے عقل کا دامن حیث گیا۔ اس بارے میں اجتہاد کے من میں مزید بات ہوگ ۔اس کے شریعت کی جامعیت کا پہلامظہرتو یہ ہے کہاس میں انسانی زندگی کے تمام بوے برے بہلوؤں کے بارہ مین ضروری رہنمائی کا سامان فراہم کردیا گیاہے۔

شریعت کی جامعیت کا دوسرامظہریہ ہے کہ اس میں انسانوں کے تمام موجودہ اور ممکنہ مزاجوں کی رعایت کا سامان موجود ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے مزاح مختلف ہیں۔ آپ کا مزاج اور ہے میرامزاج اور ہے۔ اگر قانون آپ کے مزاج کوسا منے رکھ کر بنایا گیا تو میرے مزاج سے بیدا ہونے والے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اگر میرے مزاج کوسا منے رکھ کر بنایا گیا تو آپ کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اگر کسی جابل قوم کے مسائل کو جواب کہاں ہوا ہی جابل قوم کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اگر کسی جابل قوم کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اگر کسی جابل قوم کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا۔ اس طرح سے آپ نور کریں تو آپ کو بیسیوں مثالیں انسانوں کی ضروریات کے توع ع، مزاجوں کے فرق اور مفادات کے فکراؤ کی ملیس گی۔

جب تک آسانی شریعتیں مختلف علاقوں کے لئے الگ الگ تھیں ۔اس وقت تک اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت اس بات کی متقاضی رہی کہ اس خاص قوم کے مزاج ، انداز اور افتاد طبع کوپیش نظرر کھ کر قانون بنادیا جائے۔تورات کوآپ دیکھیں جو بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ان کومنظم کرنے کے لئے دی گئی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں۔قر آن اورخودان کی کتابوں ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بیا لیک انتہائی سرکش قوم تھی۔ قانون کوتوڑنا، احکام اللی کی نافر مانی کرنا اور انحراف کے رائے ڈھونڈ نا یہودیوں پرختم تھا۔ان کے اینے اوب میں دین ہے انحراف کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن پاک سے حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔خودان ك اعترافات كے بموجب انہوں نے اپنى پورى ملى زندگى كے ہزار باسال انحاف ميں گزارے اورانبیاعلیہم السلام کوتنگ کیا۔ جوتو ماس بات پرفخر کر کے کہتی ہوکہ 'انسا قنسلسنسا المسيح عيسي ابن مريم ، بهم في عليه السلام ولل كياب جوتو منعوذ بالله بغيرول ك قتل پراظہار فخرکرتی ہو۔اس کی سرکشی کا کیا ٹھ کا نا۔ایس سرکش قوم کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل فرمائے۔تووہ خاصیخت قوانین تھے۔ چنانچ توارت کے قوانین سخت ہیں۔آپ دیکھیں تورات میں آج بھی بعض احکام میں بری تختی ہے۔ یبال تک کہ اگر کوئی کپڑا نایاک ہوجائے تواس کو یاک کرنے کا صرف بیطریقد بتایا گیا کہاس کے نایاک حصہ کو کاٹ دو۔ دھونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔جسم کے کسی حصہ پر گندگی لگ جائے اس کو تو اتنارکڑ و کہجسم کا وہ حصدسرخ ہوجائے اورخون نکل آئے ،اس وقت تک پاکنہیں ہوگاجب تک جسم خون آلود نہ ہوجائے۔اس طرح کی اور بھی بہت می مثالیں سخت احکام کی ملتی ہیں۔ بیسخت احکام ایک نافر مان اور سرکش قوم کو منضبط کرنے کے لئے ناگزیر متھے۔ چونکہ یہود یول کوظم وضبط کا پابند بنانا ان انبیاعلیہم السلام کے پیٹیمرانہ کام میں شامل تھا،اس لئے سخت احکام دیۓ گئے۔

توارت کے احکام برعمل کرتے ہوئے یہودیوں کو جب ایک زمانہ گزرگیا توان میں ایک حرفیت پیندی، ظاہر پریتی اور ایک طرح کی تنتی کے ساتھ ساتھ ایک lliteral نداز پیدا ہو گیا۔ ایک الی ظاہر پرتی پیدا ہوگئی کہ قانون کے اصل مقاصد کوچا ہے نظر انداز کردیا جائے ، قانون کی روح توجاہے مجروح ہوجائے ،لیکن اس کی ظاہری ہیت پرعمل ہوتارہے۔ آپ دیا کو دکھا سكيل كرآب قانون يرعمل كررب ميں الله نے حكم ديا تفاكه ہفته ميں ايك دن صرف عبادت میں گزارواورکوئی دنیاوی کام مت کرو۔ یہ بھی اس تربیت کا حصہ تھا جوانبیاعلیہم السلام کے ذر یع الله تعالی ان کودینا چاہتے تھے۔ خاص طور پر چونکہ یہودی ایسے علاقے میں آباد تھے جہاں سمندراور دریا کثرت سے ہیں۔اس لئے ان کومچھلیوں کا بڑا شوق تھا۔ تھم دیا گیا کہ ساتویں دن کوئی اور کام مت کرو، شکار بھی نہ کرو۔ صرف یا دالہی اور عبادت میں پورادن صرف کرو۔ابانہوں نے کیا کیا کہ دریاؤں سے جھوٹی جھوٹی نہریں کھودیں۔ہرگھر میں جھوٹے چھوٹے تالاب بنائے۔اور یہ کوشش کی کہ مچھلی ازخود ان کے تالاب میں آ جائے۔ جب تالاب میں آ جائے تو اس کے راستہ یا نہر کو بند کر دیا جائے اور اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوكددياجائے كەسركارجم نے توشكار نہيں كيا تھا، مچيلى خود بى چل كرجمارے تالاب ميں آئى تھی۔قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جوقوم قانون کی روح اور مقصد کو بیں نظرانداز کردے، جوقوم ویدہ ودانستہ قانون پر بظاہرعمل پیرا ہوکراللہ تعالیٰ کونعوذ باللہ دھوکہ وینے کے لئے آمادہ رہتی ہو۔اس کی ظاہر پسندی کا کیا ٹھکا نہ ہوسکتا ہے۔

جب سیدنامیح علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے سب سے زیادہ اس ظاہر پرتی کی تر دید فرمائی۔ اور شریعت کے احکام کی اصل روح پر زور دیا۔ سیدنامیح علیہ السلام قانون کی روح اور اصل مقاصد پرزور دیے کرشریعت اللی کے اس توازن کو بحال کرنا چاہتے تھے جس کو یہودیوں نے معطل کردیا تھا۔ عیسائیوں نے پھھ دن تو آ نجناب کے دیے ہوئے قانون شریعت اور آس جناب کے بحال کئے ہوئے توازن پڑمل کیا۔ لیکن جلدہی قدیم یہودی

ذ ہنیت نے پھرا پنارنگ دکھایا۔ آخر آپ پر ایمان لانے والے اصلاً یہودی ہی تو تھے، انہوں نے بیکیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ روح کی اہمیت پرزورویتے ہیں، لیجئے ہم ظاہر کو لپیٹ کرایک طرف رکھ دیتے ہیں۔انہوں نے سیرنامسے علیه السلام کے دنیا سے جاتے ہی فیصلہ کیا کہ احکام تورات آج سےمنسوخ کے جاتے ہیں۔ قانون شریعت منسوخ قرار دیاجا تاہے۔ صرف قانون کی روح برعمل کرنا کافی ہے۔اور قانون کی روح صرف وہ ہے جس کو پا دری روح قرار دیں۔انہوں نے نعرہ دیا کہانسانوں سے محبت کریں کہ یہی دین کی روح ہے۔کسی نے نہ سوجیا اور نہ بوچھا کہ بھائی انسانوں سے محبت کس طرح سے ہوگی۔ دوست سے محبت کس طرح کی ہوگی، دشمن سے روبیہ کس طرح کا ہوگا۔ بے گناہ انسان سے محبت کس طرح کی ہوگی، مجرم ہے کس طرح کی ہوگی۔ قاتل ہے محبت کس طرح کی ہوگی؟ مقتول ہے محبت کس طرح کی موگى - جب تك يرتفصيلات طے نبيس مول گياس وقت تك تو محبت ايك بيمعني اور فضول لفظ ہے۔آج عیسائی دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹا کرتے ہیں کہ ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ان سے یو چھے کہ بھئی انسانیت ہے آپ محبت کرتے ہیں تواس محبت کا کوئی طریقداور ضابطة ہوتا ہوگا۔ مجرموں سے محبت كيسے ہوگى، بے گناہ انسانوں سے محبت كاطريقه كيا ہوگا۔ ا کم قاتل لا یا جائے جس نے دس قتل کئے ہوں ، اس سے آپ کیسے محبت کریں گے۔ پچھلے سال ایک آ دی نے لا مور میں سویے قتل کر دیئے تھے۔وہ بھی انسان تھا۔ تو اس سے محبت کریں عے کہ نیس کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو کیے کریں گے۔ کیا بچوں کے قاتل کے ساتھو، اوران مقتول بچوں اوران کے والدین سے مکسال طور پرایک ہی طرح اورایک ہی انداز سے محبت کرو گے؟ کیا دونوں کو مگلے لگا کر اور چوم کر چھوڑ و گے؟ یا ایک کے ساتھ کچھ رویہ ہوگا دوسرے کے ساتھ کچھاور رویہ ہوگا۔عیسائیول نے ان سوالات کا جواب دیناشا پد ضروری ہی نہیں سمجھا۔قانون الہی کامیسب سے اہم پہلوشا یدانہوں نے بھلادیا ہے۔

آج سے پچھسال پہلے مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پچھلوگوں نے دعوت دی کہ آپ عیسائیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کریں اور اسلام کے بارے میں بات کریں۔ یہ دعوت دینے والے سب کے سب پادری تھے۔ میں نے ان سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ آپ حضرات دنیا بھر میں جب عیسائیت کا پر چار اور تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیم" کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر چانٹا مارے توتم اپنا بایاں گال بھی اس کے سامنے کردو۔انہوں نے بہت فخر کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں بالکل، یہ ہماری تعلیمات میں سے ہے۔ میں نے بدکہا کہ میں بدجاننا جا ہتا ہوں کہ جب سے آپ نے بی تعلیم حضرت مسیح" ہےمنسوب کی ہے، پیتہ نہیں ان کی پیتعلیم ہے بھی کہنہیں،اس وقت سے لے کر آج تک آپ جھے کوئی ایساعیسائی دکھا سکتے ہیں جس کوایک گال پر چا نٹامارا گیا ہواوراس نے دوسرا گال بھی آ گے کردیا ہو؟ میں آپ کے سامنے ابھی آ زما کر ویکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عیسائی کون ہے؟ آپ کی دو ہزارسالہ تاریخ میں کیا کبھی ایسا ہواہے کہ آپ کے کسی دشمن نے ایک شہر پر قبضہ کرلیا ہواور آپ نے دوسراشہر بھی اس کے لئے خالی کردیا ہو؟ کسی چور نے ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالا ہواور آپ نے دوسرا کمرہ بھی کھول دیا ہو؟ جیب کترے نے ایک جیب کاٹ لی ہواورآپ نے دوسری جیب بھی آ گے کر دی ہو کہ ریب کا ث دو۔ جب ایسا بھی نہیں ہوا ہے اور عملاً ہوتا بھی نہیں تواس کا مطلب میہوا کہ آپ تمام تر دعوؤں کے باد جود حضرت سے علیہ السلام ہے منسوب اس تعلیم کونا قابل عمل سجھتے ہیں۔اورا عمال کی دنیا میں اس نعرہ کو باریا بی کی اجازت نہیں دیتے۔ جب عمل کا وقت آتا ہے تو آپ بھی حضرت سے سے منسوب تعلیم کی بجائے رسول التعلقية كي عطافرموده تعليم رعمل كرتے بين - كه انسانيت سے محبت كرو، جو بيار ہو، مظلوم ہو اور بے گناہ ہواس سے محبت کرو۔ اور جو ظالم ہے اس سے بھی محبت کرولیکن اس سے محبت كرنے كاطريقة مير ہے كداس كوظلم ندكرنے دواوراس كا ہاتھ روك دو۔ آپ نے فرمايا كه انتصر احاك ظالماً أو مظلوماً ،كتمهارا بهائي ظالم بهويامظلوم بو، دونول صورتول مين اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ بیہ مظلوم کی مدد کرنا توسیجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے كريں؟ آپٌّ نے فرمایا كہ ظالم كا ہاتھ بكڑو،اس كوظلم مت كرنے دو\_ تواس كا مطلب بيہوا کہ آ ہے عملاً اس تعلیم برعمل نہیں کررہے ہیں جو آپ حضرت میں " ہے منسوب کررہے ہیں ، بلکہ ادراس تعلیم بیمل کررہے ہیں جو حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے دی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ علیہ کی شریعت جامع ہے ان احکام کی جوسید نا موئی علیہ السلام کی شریعت میں سخت احکام بھی تھے۔ آپ کی شریعت میں بھی سخت احکام بھی دیئے تھے۔ ان میں سے بھی سخت احکام بھی دیئے تھے۔ ان میں سے

جن شدیدادکام کی معرورے خم ہوگی وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائے ۔ بعض شدیدادکام کی بعد میں بھی ضرورے تھی، اس لئے کہ ایسے مخرف مزاج لوگ ہرزمانے میں ہوسکتے ہیں جیسے یہودی ہے۔ بیسرٹی بعد میں بھی کسی قوم میں پیدا ہو کئی ہے۔ لہذا جہاں جہاں ایسی سرٹی کی مثالیں آئیں گی، وہ افراد کی طرف ہے آئیں یا گروہوں کی طرف ہے، قوان کی سرٹی سے نبٹنے کے لئے خت احکام قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ دیئے جائیں گے۔ جہاں سخت احکام کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ اللہ تعالی نے ختم کردیئے ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون الی یا قانون شریعت کا ایک روحانی اور اخلاقی پہلوہے، جہاں اس کی روحیااس کے بنیادی اصولوں کا سوال ہے وہ قرآن پاک میں ہر جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ آپ قرآن جید پڑھیں۔ جہاں جہاں جہاں کوئی قانون بیان ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی قانون بیان ہوا ہے، جہاں جہاں کوئی تانیا جہاں کوئی شرایا جرم بیان ہوا ہے، وہاں ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ بیاس لئے ہے کہ تہم ہیں یاد تقویٰ اختیاد کرو۔ بیاس لئے ہے کہ تہم ہیں یاد تقویٰ اختیاد کرو۔ بیاس جان ہے کہ تہم ہیں یاد ہوجا نیں۔ بیاس لئے الگ بیان ہوئی رہے کہ تم نے کہاں جان جانے ہے کہ تم ہیں یاد ہوں جو تورات اور آخیل میں الگ الگ بیان ہوئی رہے۔ وہ تر آن پاک کی جامعیت ہیں۔ وہ قرآن پاک کی جامعیت کی ایک اور مثال ہے۔

### اخلاق اورقانون

اخلاق اور قانون آج کی دنیا میں دوبالکل الگ الگ بلکہ متعارض میدان سمجھے جاتے ہیں۔ آج کل کے مغربی علائے قانون کا اصرار ہے کہ قانون کو value neutral ہونا چاہئے۔ لیعنی قانون کو کا کو سال اللہ اللہ کہ علائے قانون کے لیعنی قانون کے لیعنی قانون کے لیعنی قانون کے کہ شراب پینا اچھا ہے یابرا ہے۔ یہ بتانا قانون کا کا منہیں ہے۔ قانون سے طے نہ کرے کہ اخلاقی طور پر کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ قانون اخلاقی اور روحانیات کے بارے میں غیر جانبدار رہے۔ وہ اس کو amoral concept of law کے نزد یک الیا قانون مثبت قانون ہے۔ ان کی رائے میں قانون کو شبت ہونا چاہئے۔ وہ صرف یہ دیکھے کہ اس قانون مثبت قانون ہے۔ اس سے آگے قانون کو نہیں وقت تھائق کیا ہیں اور واقعات کی دنیا میں اس وقت کیا ہور ہا ہے۔ اس سے آگے قانون کو نہیں

جانا چاہے۔ قانون کومفتی یا فہ ہی مرشد بن کرنہیں بیٹھنا چاہے۔ یہ کہہ کراہل مغرب نے قانون کی و نیا ہے اخلاق کو نکال باہر کیا۔ پہلے اخلاق کو دلیس نکالا دیا۔ پھر روحانیات کو بھی دلیس نکالا دیا۔ پھر روحانیات کو بھی دلیس نکالا دیا۔ پھر اوحانیات کو بھی محسوس تعلق باقی رہ گیا ہے نہ روحانی اقدار ہے۔ جہاں بھی وہ لوگ روحانیت کی کوئی بو بھی محسوس کرتے ہیں وہال وہ آپریشن کرکے اس حصہ کو نکال دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اخلاق کا جرثو مہ پیدا ہوتا نظر آتا ہے اس کوآپریشن کرکے اس حصہ کو نکال ویتے ہیں۔ نتیجہ بید نکلا ہے کہ قانون کی و نیا کی و نیا میں گئی۔ ایک غیر روحانی و نیا بن گئی۔ قانون پر عمل درآ مدے جو داخلی (inner) محرکات تھے، وہ ختم کر دیئے گئے۔ قانون پر عمل درآ مدے بارے میں اللہ کے حضور پیشی یا آخرت میں جوابد ہی کا جوا حساس تھا وہ سارے کا ساراختم ہوتا جارہا ہے۔ صرف ظاہری ، سرکاری اور سیاسی مویدات sanctions پراکتھا کیا جارہا ہے۔

اس کا نتیجہ بیر نکاتا جارہا ہے کہ جب تک sanctions موجودرہتی ہیں۔ جب تک پولیس کا ڈنڈا، قانون ،عدالت، فوج سامنے ہاں وقت تک لوگ قانون پڑ عمل درآ مدکرتے ہیں۔
لیکن اگر بیمو بدات ایک لمحے لے لئے بھی نظروں سے ہٹ جا ئیں۔ دو گھنٹوں کے لئے بھی اگر بجلی فیل ہوجائے ہے اور بیک وقت ہزاروں اور اگر بجلی فیل ہوجائے تو بچھلے سالہاسال کی کسرپوری ہوجاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں اور لاکھوں واقعات قبل، چوری اور بڑے بڑے گھناؤنے جرائم کے دیکھتے ہی ویکھتے پیش آ جاتے ہیں۔ بیاس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قانون کا تعلق اخلاق اور روحانیات سے توڑو ویئے کے بعد کمن خوفناک اور ہولناک نتائج کو مسلسل خاموثی کے ساتھ پیدا ہوتے رہنے اور پھلنے کے لئے جھوڑ دیا گیا ہے۔

اس کے برعکس آپ دیکھیں۔ میں زیادہ پرانی مثال نہیں دوں گا۔اس طرح کی مثالوں سے لوگ یہ جھتے ہیں کہ شاید صدر اسلام میں کوئی فرشتہ تسم کے انسان تھے۔ان کی مثالیں آج کل کے گنا برگار انسانوں کے لئے کیسے کارآ مدہو عتی ہیں۔ بید مثالیں ہر دور کے مسلمانوں میں موجود رہی ہیں۔ یہ 1947 کی مثال ہے، پاکستان بننے کے فور أبعد کی۔ جن حضرات نے دیکھا میں نے ان سے براہ راست سنا ہے۔

جب پاکتان میں تقسیم ہند کے بعد بیاطلاعات ملیں کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں نے

مسلمانوں کولوٹا ہے اوران کوان کے گھروں سے نکال دیا ہے تو کراچی کے بعض علاقوں کے چند پر جوش مسلمانوں نے ہندوؤں کی ایک بستی لوٹی اور وہاں کا ساراساز وسامان اپنے گھر لے گئے ۔ قائداعظم محموعلی جناح کو بید بات معلوم ہوئی تو وہ فی الفور وہاں تشریف لے گئے ۔ جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے،وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ جولوگ وہاں پرموجود تھے ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا اور انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ قائد اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میں چوبیس گھنٹے کا وقت دیتا ہوں۔جن جن لوگوں نے میسامان لوٹا ہے۔ وہ چوبیس گھنٹے کے اندراندر پوراسامان لا كريهال مسجد ميں ركھ ديں \_كل شام ميں ہندوؤں كوان كى تمام لو ٹى ہوئى چزیں دالیں دوں گا۔ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہوتو میں ہندوؤں کا بیان بغیر کسی شوت اور دلیل کے قبول کرلوں گا اور اس علاقے کے تمام کو گوں کو یا کستان سے نکال دوں گا۔ قائد اعظم ہیے کہد کروہاں سے چلے گئے ۔مولانااحتشام الحق تھانوی کی معجد قریب تھی۔انہوں نے لوگوں کاایک اجماع بلایااوران ہے کہا کہ قائد نے جو کچھ کہاہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بیر کت جو یہاں کے پچھالوگوں نے کی ہے،شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں بسنے والے غیرمسلم باشندے اور اقلیتوں کے لوگ ہماری امان میں ہیں ۔ایک نوز ائیرہ اسلامی مملکت کے طور پر ہماری ذ مدداری ہے کہان کی جان و مال کوہم محفوظ رکھیں ۔سیدناعلی این ابی طالب کاارشاد ہے کہ کہم مالناوعلیہم ماعلینا' که جو ہمار ہے حقوق وفرائض ہیں وہی ان کے حقوق وفرائض ہیں اور جو ہماری ذیمہ داریاں ہیں وہی ان کی بھی ذمدداریاں ہیں حضرت خالد بن ولید فے ایک عیسائی قوم سے ايك معابده كياتها جس مين انهول في كلهاتها كذلهم ما للمسلمين اور عليهم ماعلى السمسلمين '، كه جومسلمانوں كے حقوق بيں وه ان كے حقوق ہوں محے اور جومسلمانوں كے فرائض ہیں وہ ان کے فرائض ہوں گے ۔اوراس معاہدہ کوسید ناابو کمرصد ایش نے منظور کیا تھا۔ چنانچیمولا ناا حنشام الحق تھانوی اور کی دوسرے لوگوں ہے بھی میں نے سنا کہ جس شخص نے جو چیز کسی ہندو کے گھر ہے اٹھائی تھی وہ ایک ایک چیز لا کر رکھ دی۔اورا گلی میں جب وہ ہندو یا پاری جو جو بھی متأثرین تھے، وہ آئے توان کا سارا مال مغضوبہ ومسر وقہ وہاں موجود تھا۔انہوں نے اپنی ایک ایک چیز اٹھائی اور سر ٹفیکیٹ لکھ کروے دیا کہ ہماری ہر چیز ہمیں ٹل گئی اور ابہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شقلیٹ قائداعظم تک پہنچایا گیا جس پروہ مطمئن ہو گئے۔

کہنے کا مقصد ہے ہے کہ اگر دل میں خوف خدا ہوا ور بیا حساس ہو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ دل میں بید جذبہ جاگزیں ہو کہ اسلام کے اخلاقی اور روحانی تقاضوں پڑل کرنا ہو اور بیجا ہے۔ دل میں بید جذبہ جاگزیں ہو کہ اسلام کے اخلاقی اور روحانی تقاضوں پڑل کرنا ہو کہ شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ تو پھرانسان ہر دور اور ہر شریعت کے احکام اور تقاضوں پڑلی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اس کی مثالیں ہر دوراور ہر علاقہ میں ملتی ہیں۔ ہزاروں مثالیں آپ نے بھی دیمی ہول گل کہ کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئ ، کسی کو ملی اور اس نے اصل ما لک تک پوری امانت اور دیا نت کے ساتھ پہنچادی۔ لاکھوں کروڑوں روپ کی چیزیں لوگوں نے اصل ما لکان نے بہنچادی، حالا تک در کھون میں موجود ہیں اور ملتی ہیں۔ ہوا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کی بہت می مثالیں مسلم معاشروں میں موجود ہیں اور ملتی ہیں۔ یہ جامعیت ہے قانون ، اخلاق اور روحانیات کی ہمیر اور ظاہری ہوتوں کے با بھی ارتباط اور ہم آ ہنگی کی۔ پیشریعت اسلامیہ کی وہ بنیا دی خصوصیت ہے جس سے دنیا کے اکثر و بیشتر قوانین عاری ہیں۔

# فقداسلامي ميس حركيت

اسلامی شریعت کی تیسری خصوصیت اس کی حرکیت ہے۔ حرکیت یعنی mobility اور dynamism کہ وہ وقت گررنے کے ساتھ ساتھ سلسل وسعت پذیر ہے۔ نئے نئے حقائق اور نئے نئے واقعات کواپنے اندر سموتا ہے اور ہر نئے آسٹا والے مسئلہ کا جواب اس کے کے وخیرہ ہدایات سے فراہم ہوجاتا ہے۔ اس پہلو پرزیادہ تفصیلی گفتگوتو اجتہاد کے باب میں ہوگ، لکن سے حقیقت یہال بیان کرنی ضروری ہے کہ اسلامی قانون اور شریعت دنیا کاوہ واحد قانون ہے جو (1425) چودہ سو پچیس سال ہے آج تک ایک تسلسل کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے ہوے حصہ کو منظم کررہا ہے۔ جس حصہ کو مسلمانوں نے اپنی کو تاہیوں کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے میں اس پر ہم اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہیں۔ ہمیں کوشاں ہونا چا ہے کہ اس حصہ میں بھی ہم جلد از جلد شریعت کی منشا پڑیل در آ مدکر نے گئیں ۔ لیکن ہر مسلمان شریعت کے کسی حصہ پر علم در آر مدکر نے گئیں ۔ لیکن ہر مسلمان شریعت کے کسی نہیں ہے۔ اس تسلسل کی سب عبل در آ مدضر ور کررہا ہے۔ یہ تسلسل کی اور نظام قانون کو حاصل نہیں ہے۔ اس تسلسل کی سب عبر اس وجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ وہ 100 اس سے بردی وجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ وہ کیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ وہ 100 اس سے بردی وجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ وہ کا است اور اسلامی نظام قانون کی وہ شریعت کی وہ جس سے بردی وجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ وہ کیا سے اس میں اس کے سے اس سالمی نظام قانون کی وہ وہ کیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ کیت اور اسامی نظام قانون کی وہ کا کا موجہ شریعت کی وہ جس کے ساتھ کو موجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ کیلی کے دور کھوں کو موجہ شریعت کی وہ حد کے ساتھ کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ کیا کہ کو موجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی نظام قانون کی وہ حرکیت کیا کو موجہ شریعت کی وہ حرکیت کی موجہ شریعت کی وہ کیا کہ کو موجہ شریعت کی موجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی کیا کہ کو موجہ شریعت کی وہ حرکیت اور اسلامی کیا کیا کے کو موجہ شریعت کی کو موجہ شریعت

جس کی وجہ سے بیہ ہرحالت اور ہرنگ پیش آمدہ صورت حال میں ہر نے مسئلہ کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے۔

دنیا کا جونظام قانون بھی ماضی میں انسانوں نے برتا ہے یا آج برت رہے ہیں۔ وہ کسی خاص علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش اور تر تیب وقد وین کی خاص علاقے میں یا قوم میں ہوئی۔ جب تک وہ اپنے علاقے اور قوم تک محدود رہا، اس وقت تک اس میں پھھنہ پھھ کامیا بی نظر آتی رہی۔ جب اس کواپنے علاقے اور ماحول سے نکل کر دوسروں کے علاقے اور ماحول میں تبدیلی آگی اور وہ بھھ کا پھھ ہوگیا میں جانے کا موقع ملا، فور آناس کے اساسات اور کلیات میں تبدیلی آگی اور وہ بھھ کا پھھ ہوگیا اور اپنی اصل سے اتنا مشکل ہوگیا کہ بعد والوں کے لئے بیے جاننا مشکل ہوگیا کہ اور اپنی اصل سے اتنا مشکل ہوگیا کہ بعد والوں کے لئے بیے جاننا مشکل ہوگیا کہ بولی اور انگلتان کے بیقانون آیا کہاں سے تھا۔ اس کی مثالیس ومن لا، جد بید مغربی قوانین ، فرانس اور انگلتان کے سول اور کامن لا میں آپ کو ہر جگہ لیس گی۔ جب کوئی نظام قانون اپنے مرکز اور جنم بھوی سے نکل کر کہیں اور گیا۔ وہ وہاں کے دیگ میں اتنا رنگ گیا کہ اپنے ماضی سے تعلق ترک کرنے پر مجبور ہوگیا۔ یا تو ختم ہوگیا، موت کا شکار ہوگیا یا پھر اس نے اپنی ماہیت اتنی بدل لی کہ اصل سے تعلق ختم ہوگیا۔

ے نکل کرشام کے انتہائی متدن ماحول میں ،اوراسین کے انتہائی متدن اور مہذب علاقہ میں جانے سے اس شریعت کے مزاج ، افتا داورا نداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لئے کہ اس میں متنوع چیز وں کوسمو لینے کی اتن بے پناہ صلاحیت موجود تھی کہ اپنے بنیادی خصائص میں کس تبدیلی کوراستہ دیئے بغیرہ ہوان ساری تبدیلیوں کو اپنے اندر سمو علی تھی ۔اپنے بنیادی اوصاف کے بارہ میں کوئی مصالحت یا سمجھوتہ کئے بغیرہ وہ الامتابی صالات اور لامتابی مسائل کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ میصلاحیت دنیا کے کسی بھی قانون میں اور کسی اور تو م کے دیئے ہوئے نظام میں نہیں پائی جاتی ۔ میساراعمل کیسے ممکن ہوا؟ اس کامیکن م اور طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر اجتہاد کے باب میں ذراتفصیل سے بات ہوگی۔

### اعتدال اورتوازن

شریعت یافقہ اسلامی کا چوتھا امتیازی وصف اعتدال ہے۔ اعتدال ہے مرادیہ ہے کہ انسانی زندگی کے جینے تقاضے ہیں، ان سب کے درمیان اس طرح ہم آ ہنگی رکھی گئی ہو کہ کوئی تقاضا مجروح نہ ہونے پائے ۔ کسی ایک تقاضے کی قیمت پر دوسر نے تقاضے کی بحکیل کا سامان نہ کیا گیا ہو۔ اس باب میں دنیا کی کوئی قوم فقہ اسلامی یا شریعت کا مقابلہ نہیں کرستی ۔ سیکولر نظاموں نے انسانوں کی مادی اور جسمانی ضروریات پر زیادہ زور دیا۔ روحانی تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ بعض قدیم ندا ہم نہ اور جسمانی اور اخلاقی تقاضوں پر زور دیا اور مادی اور جسمانی تقاضوں کونظر انداز کر دیا۔ بعض اقوام نے محض اخلاقی ہدایات کوکافی سمجما اور تعلق مع اللہ اور وحانیات کوکافی سمجما اور بقیہ تغییرات کو چھوڑ دیا۔ بیسائیت اور بدھازم کی مثالیں آ پ کے سامنے ہیں۔ سمجما اور بقیہ تغییرات کو چھوڑ دیا۔ بیسائیت اور بدھازم کی مثالیں آ پ کے سامنے ہیں۔ بدھازم کے ملمبر داروں کو یہ خیال ہو کہ اگر انسان کوا فلاتی ہدایات دے دی جا ئیں اور جیانی اور بیانی اور بیسائیت اور بھر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بدھازم کے کسامنے کسی در کسی کر بیت دے دی جائی فالق اخلاقی اصولوں پر عمل در آمد کی تربیت دے دی جائی ان کے ہاں نہ آخرت کا نصور ہے نہ کسی خالق کی نہ نے کہ نہ کا نمات کے کسی مدر کا اور نہ کسی بار گ کا نمات کا تصور ہے۔ بدھ مت کے اصل بانی بدھا کے پاس ان چیزوں کا کوئی تصور تھا یا نہیں تھا۔ یہ نہیں جانے ۔ لیکن آ ج جو چیزیں ان سے کے پاس ان چیزوں کا کوئی تصور تھا یا نہیں تھا۔ یہ نہیں جانے ۔ لیکن آ ج جو چیزیں ان سے کے پاس ان چیزوں کا کوئی تصور تھا نہیں تھا۔ یہ نہیں جانے ۔ لیکن آ ج جو چیزیں ان سے کے پاس ان چیزوں کا کوئی تصور تھا نہیں تھا۔ یہ نہیں جانے ۔ لیکن آ ج جو چیزیں ان سے کر پار

منسوب ہیں ان میں خدایا آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ صرف اخلاق کا نظام دینے پر انہوں نے اکتفا کیا۔اخلاق میں بھی اگر شریعت کی رہنمائی ہوتی تو شاید عدم اعتدال کا بیہ مظاہرہ نہوتا۔

آج ہے کی سال پہلے مجھے ایک ایسے ملک میں جانے کا موقع ملا جہاں برهسٹوں کی اکثریت ہے۔وہاں بدهسانوں کے ایک فدہی ادارہ نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہم سے ایڈریس کریں۔غالبًا وہ سیرت پرکوئی گفتگو کروانا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کرلی اورسیرت یاک کے ایک دو پہلوؤں بران کے اجتماع سے خطاب کیا۔ جب پوری گفتگو ہوگئ تو ایک صاحب نے سوال کیا ۔ بعض لوگ سوال کی صورت میں دراصل تبعیرہ کرتے ہیں ۔انہوں نے بھی سوال کے پردہ میں اپنا تیمرہ یہ کیا کہ بدھازم میں جواعلی اخلاقی اقد اریا کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ اقدار موجود نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے جو زہبی مباحث (religious discourse) ہیں ، ان میں اخلاق کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو بدھسٹوں کے ہاں حاصل ہے۔ یہ گویا ان کے سوال کا بنیا دی حصہ تھا۔ میں نے سوال کا جو جواب دینا تھا وہ تودے دیا اور پھران سے عرض کیا کہ آپ نے جس اخلاقی تصور کا ذکر کیا ہے اور جس پر آپ نے اظہار فخر بھی کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں اور محسوس نہ کریں تو مین عرض کروں کہ وہ اخلاقی تصور ایک شکست خوردہ انسان کا اخلاقی تصور تو ہوسکتا ہے ، ایک کامیاب وکامران انسان کا اخلاتی تصور نہیں ہوسکتا۔ دوسرے بیکہ بیاخلاتی تصورا گردنیا کا انسان آج اپنالے، تو اس کے نتیج میں اس روئے زمین پر ہے انسانی آبادی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوجائے گی اور تہذیب وتدن کی ہر چیز کا خاتمہ ہوجائے گا۔اگر آپ کو بیہ مناور ہے کہ تہذیب وتدن کا خاتمہ ہوجائے اورروئے زمین سے انسانی آبادی مٹ جائے تو پھرآپ ضرور مہاتما بدھ سے منسوب اخلاق کو فروغ ویں۔اس پرسب حاضرین نے میری طرف حیرت سے ، یکھا کہ میں بیکیا کہدر اہوں اورس بنیادی کہدرہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں اکھا ہواہے کہ مہاتمابدھ کیل وستو کی ریاست کے ایک ہندوراجا کے بیٹے تھے۔ یہ بہت بڑی ریاست تھی۔اس ریاست میں لوگ انتهائی خوشحال تھے، انہیں تمام وسائل میسر تھے۔عدل وانصاف تھااور آپ ہی بیان کرتے میں کدوہ سب موجودتھا جوایک کامیاب ریاست میں ہونا چاہئے۔مہاتما بدھا یک مرتبہ ایک نو جواًن شنرادے کی حیثیت ہے اپنے گھر سے نکا اور ایک خریب اور غالبًا بیوہ خاتوں کو دیکھا جواپ جو جو ٹے بچے کو گود میں گئے ہوئے تھی اور بہت پریشان تھی۔ مہاتما بدھ کی نازک طبیعت اور حساس دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے گھر بارا در بیوی بچوں کو چھوڑ ااور ترک دنیا کر کے جنگل میں گزار دی۔ ان کے نزدیک بہترین اخلاقی اور روحانی خوبی سے کہ انسان ہرتم کی مادی آسائشوں اور نعتوں سے دور رہے۔ کم سے کم لباس پہنے۔ کمر پر تہہ بند باندھ لے اور بھیک مائگ کر ایک دووقت کا کھانا کھائے۔ پچھکا ان کی ضروت نہیں۔ آپ جا کر بھیک مائگیں گے تو اس سے آپ کانس مرے گا۔ بھیک مائگ سے تو اس سے آپ کانس مرے گا۔ بھیک مائگ سے کا طریقہ سے کہ انسان بھیک مائگ اور مائگ مائگ کر روکھی سوگھ سے بیٹ کی کروکھی سوگھ سے بیٹ

اگریمی اخلاق ہے اور بیساری انسانیت کامطی نظر ہے، اور فرض کیجے آج دنیا کے چھ
ارب انسان اس کو اختیار کرلیں تو ہر مرد کو جائے کہ گھر بارچھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے۔ ہر
خاتون کو چا ہے کہ پھر بیوگی کی زندگی گزار کے اور جس طرح وہ عورت بے سہارا پھر ہی تقی ای
طرح و نیا کی عورتیں بے سہارا پھرا کریں۔ اور ان بچوں کی جب تک زندگی ہوگی ، ندآ ئندہ نسلیں چلیں گی۔
کے مرنے کے بعد ندکسی کی متابلا ندزندگی ہوگی ، ندعا کلی زندگی ہوگی ، ندآ ئندہ نسلیں چلیں گی۔
اور موجودہ انسان سو پچاس برس میں مرجا کمیں گے۔ اور چونکہ ہر خض بھیک ما تک کر کھائے
گا، لہذا نہ کاروبار ہوگا نہ تجارت ہوگی۔ نہ کوئی اور معاشی سرگر می ہوگی۔ لوگ جنگلوں میں
رہا کریں گے ، درختوں کے نیچ ایسراکیا کریں گے ، تو نہ مکانوں کی ضرورت ہوگی ، ند ترکوں کی
م نہ بلوں ، نہ فیکٹریوں کی ، نہ بینکوں کی کوئی ضرورت رہے گی۔ یوں نہ تہذیب رہے گی، نہ تدن
رہا کریں گے ، درختوں کے جب آپ واقعتا ہے طے کر کے اس پر عمل درآ مد شروع کردیں گے
تو آئندہ سو پچاس برس میں انسانیت کو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اس نے یہ فیصلہ کیا
غذہ ہو قبول کر لے۔ لیکن اگر انسانیت کو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اس نے یہ فیصلہ کیا
غذہ ہو آئندہ سو نہوں کے سامنے مرف محدرسول النہ قبیلی کے اسوہ کے علاوہ کوئی اور داستہ نہیں ہے۔
چلانا ہے تو اس کے سامنے مرف محدرسول النہ قبیلی کے اسوہ کے علاوہ کوئی اور داستہ نہیں ہے۔

روحانیات اور اخلاق کوسامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی تندن اور تہذیب دے سکتا ہے تو صرف حضورا کرم ہی دے سکتے ہیں، اور آپ ہی کی شریعت اور اسوہ کے ذریعے بید دونوں مقاصد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

سیدہ اعتدال ہے جس کی انسانیت کو آج عملاً ضرورت ہے۔انسانیت زبان سے جوبھی کہتے ہوں،عملاً وہ جس چیز کو کہتی ہو۔عیسائی اور بدھسٹ اور جین مت والے زبان سے جوبھی کہتے ہوں،عملاً وہ جس چیز کو جائز، درست اور قابل عمل سمجھ رہے ہیں،عملاً جس حل کو وہ انسانیت کے مسائل کا واحد کا میاب حل سمجھ رہے ہیں وہ وہ بی حل ہے جو شریعت اسلامی نے دیا ہے۔ یعنی فی الد نیاحیۃ وفی الآخر ہ حل سمجھ رہے ہیں وہ وہ بی حل ہے جوشریعت اسلامی نے دیا ہے۔ یعنی فی الد نیاحیۃ وفی الآخر ہ حدثہ 'کہ دنیا کی کا میابیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔اصل اور حقیق کا میابی آخرت کی کا میابی کو چھوڑ نے کا اسلام نے کہیں تھن منہیں دیا۔

رہبانیۃ جوعیسائیوں نے اختیار کی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہاہے کہُور ھبانیۃ ابتدعوھا 'کہانہوں نے رہبانیۃ کی بدعت کواختیار کیا تھا۔ ماکتبنا علیهم 'ہم نے رہبانیۃ ابتدعوھا 'کہانہوں نے رہبانیۃ کی بدعت کواختیار کیا تھا۔ مالیڈ کی رضار ہبانیۃ میں ججی۔ نمار عوھاحق رعا۔ تھا '، انہوں نے اس چیز کی بھی رعایت نہیں رکھی جوانہوں نے خود اختیار کی تھی۔ اس کے تقاضوں کو بھی پورانہیں کر سکے۔ گویا جب تو از ن اور اعتدال سے ہٹ کرکے کسی راستے کواختیار کیا جائے گا تو انسان اس کے تقاضوں کی پحیل نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہر معاملہ میں اعتدال اور میا ندروی کا تھم دیا ہے۔ ان ھذا الدین بور پیر بید ین ایک آسان دین ہے، فاو غلوفیہ ہر فقہ ، اس میں نری اور آسانی کے ساتھ داخل بور پھر جوآپ نے بات ارشاد فر مائی وہ برخی انہم ہے۔ 'ولن یشادالدین اُحد الاغلبہ 'ہم ہو۔ پھر جوآپ نے بات ارشاد فر مائی وہ برخی انہا سے کوئی شخص دین کے بارے میں سخت رو بیاس نیا سکتا جس کا میہ نتیجہ نہ نکلے کہ دین اس پر عالب آجائے گا الب ہوجائے۔ وہ غلب یا جو بخت رو بیاس نے اپنایا ہے وہ خت رو بیاس پر عالب آجائے گا معتدلا نہ اور متواز ن مزاج کوائی زندگی کا حصہ بنا کہیں۔ معتدلا نہ اور متواز ن مزاج کوائی زندگی کا حصہ بنا کہیں۔ معتدلا نہ اور متواز ن مزاج کوائی زندگی کا حصہ بنا کہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیاتو قع تو نعوذ باللہ جیس کھی کہ ان میں حب دنیا بید ہو کیکن اس کا امکان بیدا ہوسکتا تھا کہ ان میں للہیت کا جذبہ اتنی شدت سے بیدا ہوجائے كەوە د نيادى تقاضوں كوبھول جائىيں \_اس كاامكان موجودتھا كەجذبەئىتەئىن كى شدت مىس توازن اوراعتدال کے خط ہے تجاوز ہوجائے تعلق مع اللہ کا جذبیاتی شدت اختیار کر لے کہ اس کی شدت میں وہ ظاہری اور مادی تقاضوں کو بھول جا ئیں ۔اس کا امکان موجود تھا۔ چنا نجیہ بعض صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔وہ کس روحانی کیفیت میں تھے تعلق مع اللہ کے کس عالم میں تھے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ یقینا اس وقت ان کے دلوں میں غیر معمولی احساسات وجذبات موجزن تصے ان میں ہے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے توبیہ و جا ہے کہ میں پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ میں بنے ایک ویران جگہ تلاش کی ہے جو بوی پرسکون ہے۔ میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں اورا پنا پیٹ بھر نے کے لئے کوئی جنگلی کپل وغیرہ کھالیا کروں گا ادر پوری زندگی عبادت میں گز اردوں گا۔ایک دوسر سے صاحب نے فر مایا کہ میراذ وق توبیہ ہے کہ میں ساری زندگی روز ہے رکھوں گا اور از دواجی زندگی سے لاتعلق ہوجاؤں گا۔اس طرح مختلف باتیں مختلف حضرات نے آپس میں ایک دوسر ےکو بتائیں ۔رسول اللہ علی ہے باتیں س رہے تھے۔ جب آپ ہاہرآئے تو پوچھا کہ بیہ یا تیں کون لوگ کررہے تھے۔ان میں سے جو حضرات سي باتيل كرر ب تصانبول في كهاكه يارسول السُولِية بم لوك تصديق آب في فر مایا کہ یا در کھو کہتم میں سے سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا میں ہوں تم میں سب سے زیادہ تقوی کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔اس مفہوم کے آپ نے دوتین جملے ارشاد فر مائے ، پھر فر مایا کہ میں از دواجی زندگی بھی گز ارتا ہوں ۔اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں ۔رات کوسوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں ۔ میں روز ہے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ میں د نیاوی معاملات میں بھی دلچیں بھی لیتا ہوں۔میراطریقہ یہ ہے جومیں نے اپنایا ہے۔پھرآپ نے وہ بات فرمائی جوآب نے اکثر تکاح کے خطبوں میں سی ہوگی کہ انسسن رغب عن سنتی فلیس منی 'جس نے میری سنت ہے روگردانی کی اس کا مجھے کوئی تعلق نہیں۔

گویا اعتدال اور توازن پرآپ ؓ نے اتنا زور دیا کہ اس سے ہٹ جانے والوں سے لاتعلقی تک ظاہر فرمائی۔ا تنا زور دیا کہ اپنے صحابہ کرام کو جن میں وہ صحابی بھی شامل تھے، جو رسول اللّٰتظافیۃ کوانہمائی محبوب تھے۔ان کو بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زندگی

صرف عبادت اللی کے لئے وقف کردیں۔عبادت کے لئے زندگی وقف کرنا اور زندگی کے دوسرے تقاضوں کو جھوڑ دینا آپ نے پیندنہیں فر مایا۔ اس چیز کو رسول الدهائی نے اپنے طریقے کےخلاف قرار دیااورا بے طریقے کےخلاف کرنے والوں سے آپ نے لاتعلقی ظاہر فر مائی۔اس التعلقی ظاہر فر مانے کی وجہ غالبابیہ ہے کہ صحابہ کرام تو یقیینا اس کے تقاضے پورے کر لیتے ، کیکن ان کے بعد آنے والے لوگ ان تقاضوں کو پوراند کر سکتے۔ اور وہ انہی خرابیوں کا شکار ہوجاتے جن کاعیسائی راہب اور یادری شکار ہوئے اور جنہوں نے رہبانیت ایجادی۔ ر بہانیت کی بدعت کے نام پراس وقت دنیا میں کیا ہور ہاہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ایس ایس اخلاقی خرابیاں اور جرائم رہانیت اور ترک دنیا کے نام پر بیدا ہوئے ہیں جن کی مثالیں آ ومی دینہیں سکتا۔ آپ میں ہے جویز ھناچاہتے ہیں وہ خودمطالعہ فر مالیں۔ لیکی ایک تخص تھا۔ اس نے ایک کتاب دو جلدوں میں کھی ہے History of European Morals ، پیرکتاب غالبًا 1880 میں ککھی گئے تھی ۔اس کا اردوتر جمہ اردوزبان کے مشہور صحافی ، شاعراوراديب مولا ناظفرعلى خان في تاريخ اخلاق يورب كينام سيكيا ب- سيكتاب يره لیں تو اندازہ ہوجائے گا کہ مغرب کے اور عیسائیت کے مذہبی طبقے ،ان کے مذہبی قائدین اور یا دری اخلاق کے کس معیار برفائز تھے۔اس کتاب ہے معلوم ہوجائے گا کدر بہانیت اورترک دنیا کے بظاہر خوشما پردوں میں کیا گیا گل کھلائے گئے۔ یہ انہی کے ایک آ دمی کی کھی ہوئی تفصیل اور داستان ہے۔

رسول التعقیقی جب یہ بات ارشاد فر مار ہے تھوتو آپ کے سامنے صرف وہ چار صحابہ نہیں تھے۔ وہ صحابہ اگر اس طرزغل کو اختیار کر لیتے اور رسول التعقیقی اس کی اجازت دے دیتے تو آئندہ ایسے ہزاروں یا شایدلا کھوں واقعات پیش آتے کہ سلمان ایک وقتی مذہبی جذبہ میں اس طرزغل کو اختیار کرتا۔ پھر اس کو نباہ نہ سکتا ۔ نباہ نہ سکنے کی صورت میں سے بات دوسروں کے سامنے بکی کا باعث بنتی کہ جی بڑے ذوق سے گئے تھے کہ میں ساری زندگی جنگل میں رہوں گا اور روز ہے رکھوں گا، کیکن دومہینے بعد ہی چلے آئے ۔ لوگ کہتے کہ جی کہاں گئی آپ کی مذہبیت ۔ اس طنز کے خوف سے لوگ نہ آتے ۔ وہیں رہتے یا کہیں اور چلے جایا کرتے ۔ اور پھر کہیں اور جا کرکیا گل کھلاتے اور کیا کیا ہوتا ۔ کوئی نہیں کہ سکتا ۔ صرف اللہ کے رسول کو بیا ندازہ کہیں اور جا کرکیا گل کھلاتے اور کیا کیا ہوتا ۔ کوئی نہیں کہ سکتا ۔ صرف اللہ کے رسول کو بیا ندازہ

بوسکتا تھا کہ اس طرز عمل کا نتیجہ کیا ہوتا۔ یہ ہم میں ہے ہرا یک کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ہرا یک کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض خاص ماحول میں ، کہ فج یا عمرہ وغیرہ کیا ہے ، کوئی موثر دریں ساہے ، کوئی اچھی دینی بات نی ہے ، کوئی کتاب پڑھی ہے۔ اب بہت شدید جذبہ پیدا ہوا کہ بیسب زندگی ہے کار ہے اور بیسب دنیا دی دھندا اور مشغلہ اور سب پچھ چھوڑ دینا چاہئے۔ یا در کھئے اس طرح کا جذبہ وقتی ہوتا ہے۔ بہتی دو چار دن میں ختم ہوجا تا ہے۔ بھی سال دوسال میں ختم ہوجا تا ہے۔ بیاں تک کہ کی تو اس میں دوچار ہیں روز میں واقع ہوجاتی ہے۔

آپ نے حضرت حظلہ کا واقعہ سنا ہوگا۔مشہور صحابی ہیں جو غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں۔ غالبًا وہی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ گھرے انتہائی پریشانی کے عالم میں نکلے۔ چبرے پر ہوائیاں اڑ ری تھیں۔راستے میں سیدنا ابو بکرصدیق سے آمنا سامنا ہوا۔انہوں نے یو چھا کہاں جارہے ہو۔ کہنے لگا کہ حظلہ تو منافق ہو گیا، رسول اللہ کے پاس جار ہاہوں۔حضرت ابو بکرنے پوچھا كه بهائي كيابوا-حفرت خظله كهني لك كه جب مين رسول التعطيطة كي محفل مين بيها ہوتا ہوں توسمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی پر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ غیر معمولی ہے اور اس سے بڑھ كركوئى كيفيت نہيں ہوسكتى۔ گوياجنت بھى سامنے ہےاوردوزخ بھى سامنے ہے۔ دنيا ہےكوئى تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ادر با<sup>ا</sup>کل اللہ کے در بار میں حضوری معلوم ہوتی ہے۔ جب واپس گھر آ تا ہوں۔ بیوی بچوں اور کاروبار میں بیٹھتا ہوں تو وہ کیفیت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ حضور کی موجود گی میں ایک کیفیت اور عدم موجود گی میں دوسری کیفیت ہو۔ اس برحضرت ابو بمرصد این نے فر مایا کہاس طرح تو میں بھی محسوس کرتا ہوں ۔ چلیس ۔ رسول اللہ علیاتی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض حال کرتے ہیں۔ وونوں نے جا کر رسول التعلیکی کی خدمت میں بیہ بات عرض کی ۔ آ یا نے ان کوتسلی دی اور فر مایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات ابیا ہوتا ہے، بعض اوقات وبیا ہوتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشار دفر مایا اور کہا کہ تجھی پیہوتا ہے اور بھی پیہوتا ہے۔ اورا گروہی کیفیت سدا برقر اررہتی جومیری محفل میں ہوتی ہے تو فرشتے گلیوں میں تمہارے ہاتھ جو ماکرتے۔اس لئے وہ کیفیت ہمیشہ باتی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے يہ جھنا جاہے كه يہ كيفيت الله كاايك انعام ہے۔ اگر حاصل ہوا ہے تواس كى قدر كرنى . جائے ۔لیکن اس کیفیت کی وجہ سے آ دمی وہ ذمہ داری اینے سر لے لے جو بعد میں نہ نباہ سکے۔اللہ کی شریعت نے اس کواعتدال کے خلاف سمجھا۔اوراعتدال کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس رویئے کی اجازت نہیں دی۔اعتدال کی مثالیں اتن ہیں اورائے پہلو ہیں کہ شریعت کا کوئی اٹسا حصہ نہیں ہے جہاں اعتدال کی میشان نہ مائی حاتی ہو۔

اعتدال کی بیشان عقائد میں بھی ہے۔ احسان اور تزکیہ کے باب میں بھی ہے۔لیکن سب سے زیادہ جس باب میں ہے وہ فقداور شریعت کے باب میں ہے۔ فقد میں پوری انسانی زندگی ایک مربوط کل کا حصہ ہے۔اس مربوط کل کے اجزا آپس میں ایک ووسرے کے ساتھ ہم آ ہنگ ہیں۔ایک دوسرے کے ساتھ متعارض نہیں ہیں۔ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ سخمیل تب ہوسکتی ہے جب سب میں اعتدال پایا جا تا ہو۔جس چیز کو جہال رکھنا ہے د ہاں رکھا گیا ہو۔اس کی حیثیت ہے آ گے بڑھ کر نہ رکھا گیا ہو۔ بیدہ چیز ہے جس کوعربی زبان میں عدل مجھی کہتے ہیں اوراعتدال بھی کہتے ہیں۔اس کے مخالف کیفیت کوعر کی زبان میں ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کے اصل اور لغوی معنی persecution کے بیس میں ۔ اگر چظلم کی ایک قشم persecution بھی ہے۔عربی زبان میں ظلم کے معنی ہیں ُو ضع الشئی فی غیر محله' مہی چیز کواس کی اصل جگہ کے علاوہ کہیں رکھ دینا۔اس گلاس کی جگہ اس میز کے اوپر درمیان میں ہے اور اس پلیٹ کے اندر ہے۔ میں اس گاس کو بلیٹ فارم کے کونے پر رکھوں گا تو بظلم ہے کیونکہ بیگاس کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھوکر گے گی تو گرجائے گا۔ یہ ہے وضع الشئی فی غیر محلہ۔ آپ کو گھر کی کوئی چیزر کھنی ہے۔ چیداور برتن کچن کی الماری میں رکھنے ہیں۔آپاسے لے جاکر کتابوں کی الماری میں رکھ دیں۔ بیاس کے ساتھ ظلم ہے۔ کتاب اٹھا کر کچن میں سنک کے پنچے رکھیں توبیہ كتاب كے ساتھ ظلم ہے۔ يطرز عمل عربی زبان مين ظلم كہلاتا ہے۔ جب قوت كا بے جااستعال ہوگا تو وہ ظلم ہوگا۔ جہاں قوت استعال نہیں ہونی چاہئے اور وہاں استعال کی جائے تو بیظلم ہوگا۔جس کے ساتھ تختی نہیں کرنی اوراس کے تختی کریں تو بیٹلم ہوگا۔جس کے ساتھ نزمی نہیں کرنی اور نرمی کی گئی تو بظلم ہوگا ۔ گو یاظلم ایک وسیع اصطلاح سے اور بیاستعمال ہوتی ہے و صب الشنبي في غيرمحله كم مهوم ميس -اكرآ دمي بيط كرك كماس كوظم نبيس كرنا اورظلم ك ارتکاب سے بچنا ہے، یعنی جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہیں رکھنا ہے۔ جو کام جس وقت

کرنا ہے ای دفت کیا جائے۔ جوکام جس کیفیت میں کرنا ہے اس کیفیت میں کیا جائے۔ یہ عزم کرلیا جائے قو انسان خود بخو داعتدال کے راستے پرچل پڑے گا۔ غالبًا بہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں آیا کہ اللذیس آمنوا ولہ یلبسوا ایسانھہ بطلہ او لفك لھہ الامن کہ جو لوگ ایمان لائے اوران کا ایمان ظلم سے ذرہ برابر ملوث نہیں ہوا۔ اس پرظلم کا ذرہ برابر چھینٹا نہیں پڑا۔ ظلم مس ہوکر نہیں گزرا۔ تو انہی کے لئے روز آخرت امن ہوگا اور وہی ہدایت یا فتہ ہیں۔ صحابہ کرام توظلم کے اس مفہوم سے مانوس تھے کہ ظلم یہ ہے۔ میں اس پلیٹ کومیز کے او پر سے بٹا کرمیز کے ینچور کھردوں تو یہ اس پلیٹ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بہر حال صحابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول اللہ ایما کون ہوسکتا ہے جس نے بھی ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشر ک لیا شلم عظیم بظم کی سب سے بڑی قسم شرک ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشر ک لیا طلم عظیم بڑاروں فتم کے ہوسکتے ہیں۔ گویا اعتدال کا راستہ اپنانا، اور اعتدال کے راستہ پرچل کرظم کی ہرشم سے بچنا شریعت کی یانچویں خصوصیت ہے۔

#### مرونت

شرایت کی چھٹی خصوصیت ہے مرونت مرونت یعنی نرمی ۔ نرمی شرایعت کے ہر تھم میں پائی جاتی ہے۔ فقہ کے جننے احکام ہیں وہ نرمی پربنی ہیں۔ نرمی ہے مرادیہ ہے کہ شرایعت کے احکام میں اور قد کے جنن پر عمل درآ مدکر نے میں انسان کو ایسی ناگز پر مشکل یا قابل برداشت صورت حال پیش آ جائے جس سے وہ عہدہ برآ نہ ہو سکے ۔ گویا ہرئی پیش آ نے والی صورت حال میں شریعت کے احکام اس طرح سے بسہولت رہنمائی کردیتے ہیں کہ انسان کامیا بی سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ اس کومرونت کہتے ہیں ۔ اس کی مثالیں فقہی احکام میں کثرت سے متی ہیں۔ اس کی مثال آ ہے کو دیتا ہوں ۔

شریعت نے حکم دیا کہ فلاں فلاں نجاستیں نجاست غلیظہ ہیں۔اگروہ بدن پریا کپڑوں پر لگ جائیں تو بدن اور کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں۔ یہ نجاستیں جوغلیظہ لیمی شدید تسم کی غلاظتیں کہلاتی ہیں ہرمسلمان جانتاہے کہ کیا کیا ہیں۔ کپڑ ااور بدن کس کس چیز سے ناپاک ہوتا ہے۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ یارسول اللہ میں جب گلی ہیں جارہا ہوتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسے جانور بھی گزرتے ہیں جن کی نجاست نجاست غلیظہ ہے اور ایسے جانور بھی گزرتے ہیں جن کی نجاست نجاست خفیفہ ہے۔ بعض اوقات کیڑے ، جوتے یا یاؤں آلودہ بھی ہوجاتے ہیں۔ تواليه مين كياكرناجابية -آب فرماياكي طهرها مابعدها ،جوبعدوالاحصه باسكو یا ک کردیتا ہے۔ یعنی اگر جو نے برنجاست لگ گئ تو ذرا آ گے جا کریا ک زمین پر چلنے ہے اس نجاست کا اثر زائل ہوجائے گا۔ پیشریعت کی مرونت اور نرمی کی ایک مثال ہے۔اس طرح کے اور بھی متعدد مسائل صحابہ کرام نے وقتا فو قتا دریافت فرمائے اور ان مختلف سوالات کے رسول التعقيقة نے ای طرح کے جوابات عطافرمائے۔ان جوابات سے فقہائے اسلام نے بالا نفاق ایک اصول نکالا جوعموم بلوی کہلا تاہے۔ بینی وہ جیموٹی موٹی کمزوری یامعمولی درجہ کی نا پاکی یا کراہت جواتنی پھیل جائے کہاس سے بچناعام آدمی کے لئے ممکن ندر ہے۔ یہ چیزیں عموم بلوی کہلاتی ہیں اور شریعت میں ان کی کثرت کی وجہ سے ان کے تکم میں تخفیف واقع ہو جاتی ہے۔مثلاً کوئی شخص جانوروں کی رکھوالی کرتا ہو۔ جانور پالتا ہویا آپ نے بھینسوںِ اور گھوڑوں کے لئے ملازم رکھا ہو۔ ظاہر ہے اس ملازم کے کیڑوں پر بھی چھینٹ پڑے گی ۔بھی جا نور کےجسم کو ہاتھ لگا نا ہوگا تو پیتہ نہیں کہ وہاں گندگی تونہیں لگی ۔ یقین تونہیں ایکن شبہ تو ضرور - شريعت نے اس طرح ك شبهات كوكالعدم قرار ديا ب- البقين لاينزول بالشك كا اصول اس نرمی پربنی ہے، اگر شک ہے کہ کوئی چیز پاک ہے یا ناپاک ہے۔مثلاً آپ کو یقین ہے کہ مج آپ نے گھوڑے کونسل دیا تھا۔ شام کومکن ہے اس نے اپنے جسم برگندگی لگالی ہو۔ ثبوت تو کوئی نہیں ہے کیکٹ امکان اور شک ہے۔ تو اس امکان اور شک ہے آپ کا وہ یقین جو صبح کے عسل کا ہےوہ ختم نہیں ہوگا۔اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام میں نرمی ہے اورمختلف حالات اورصورت احوال کے لحاظ سے شریعت کے ا حکام ال طرح رہنمائی کرویتے ہیں کہ آپ مشکل سے نکل کر آسانی کی طرف جاسکیں۔ بعض اوقات ابیابھی ہوتا ہے کہ سی ناگز برصورت حال میں شریعت اپنے تھم میں نرمی کردیتی ہے۔ رخصت اور عزیمیت کی مثالیس کل میں نے دی تھیں بعض معاملات میں عزیمت کا تکم ایک ہے، رخصت کا تھم دوسرا۔ ہے۔اگر کو کی شخص بیجسوں کرتا ہے کہ وہ رخصت کا تھم اپنانے پرمجور ہے، یا عزیمت کا حکم اپنانے کی ہمت اس میں نہیں ہے تو وہ رخصت پرعمل

كرسكتا ہے۔ بيساري چيزيں مرونت كي مثاليں ہيں۔

#### يسراورنرمي

مرونت سے ملتا جلتا ایک اوراصول شریعت میں یُسر کا بھی ہے۔ یسر کے لفظی معنی آسانی یانری کے بیں سیسر بسدائے نہ بکہ الیسر و لایوید بکہ العسر ،اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا۔شریعت کا کوئی حکم ایسانہیں ہے جس میں کوئی ایسی مشکل پیش آئے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔اگر کوئی الی مشکل پیش آجاتی ہے تو شریعت نے اس سے نگلنے کا بھی راستہ بتا دیا ہے۔

مثلأ ايك بنيادي حكم بيري كه مسلمان رمضان ميں روزے رکھیں \_اب رسول التعافیصة نے جس علاقہ میں روز وں کا تھم دیا تھا۔ مدینة منور واور مکہ تکرمہ کے علاقہ میں۔وہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شار ہوتا ہے۔وہاں اس زمانے سے لے کر ،صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے ہے لے کراب تک لوگ روز ہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ گویا گرم ہے گرم علاقے میں جہاں رات دن معتدل ہوں ،انسان روزہ رکھ سکتا ہے اور شریعت کے اس حکم پرعمل ہوسکتا ہے لیکن بعض ایسے ملاقے ہوسکتے ہیں یا ایس صورت حال پیش آ عمّی ہے کہ جہاں دن رات کی بیدت حداعتدال سے بڑھ جانے ۔ تو وہاں شریعت نے پسر کے حکم برعمل کرنے کی تلقین کی ہے کیجے مسلم کی روایت بے رسول الله علیق بیان فر مار ہے تھے کہ: ب وجال کا فتنہ سامنے آئے گا تو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا۔صحابہ کرام کوکسی چیز کے غیرضروری پہلوؤں ہے کوئی دلچپی نہیں ہوتی تھی۔ان کوکسی چیز کےصرف مثبت اورعملی پہلوؤں ہے دلچیبی ہوتی تھی مصحابہ کرام نے فوراً یوچھا کہ اس دور میں جب پیصورت حال پیش آئے گی کہ ایک دن ایک سال اور دوسرا دن ایک مہینے اور تیسر ان دن ایک ہفتے کا ہوگا تو ان دنوں میں نماز اور روز ہے کا حکم کیا ہوگا۔ کیا پورے سال کا روز ہ رکھا جائے گا۔ کیالیورے مبینے کاروز ہ رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ُ اعدروا نہ قدرہ 'ان دنوں کا ندازه اینے دنوں ہے کرلینا۔ جوایک سال جتنا دن ہوگا تو اس کونارمل دنوں پرتقتیم کردینا۔ اس کے حساب سے روز سے رکھنا اور اس کے حساب سے نماز پڑھنا۔ آج اسکینڈ بے نیویا کے

مما لک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھ مہینے کا دن ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان اس میں چھ مہینے کا روزہ نہیں رکھتے ۔مسلمان اپنے نارمل دن رات کے حساب ہے اوقات کی تقسیم کرتے ہیں۔ای کے حساب سے نماز پڑھتے میں اور ای کے حساب سے روزے رکھتے ہیں۔ پیشریعت میں بسر کی ایک مثال ہے۔

اس طرح کی درجنوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ان میں ہے بعض آئندہ گفتگوؤں میں آئیں گی جس سے بہتہ چاتاہے کہ بیشریعت کا ایک بنیادی وصف ہے۔ کہ شریعت میں یسر کو کیسے اپنایا گیا۔

### ثبات وتغير

شريعت كاليك ابهم وصف جس يرمين اين آج كي تُفتگُونتم كردون كاوه ثبات اور دوام اور تغیر وتبدل کے تقاضوں کے درمیان توازن اور ہم آ ہنگی ہے۔اس اہم وصف ہے مرادیہ ہے کہ جہاں نئے پیش آمدہ حالات کی رعایت رکھی گئی ہو۔ جہاں نئی پیدا ہونے والی صورت حال کا جواب دیا گیاہو، جہاں اس بات کویقنی بنایا گیا ہو کہ ہر نئے علاقے اور ہر نئے ماحول اور ہر نے مزاج کے مطابق شریعت کے احکام میں رہنمائی فراہم کردی جائے۔ وہاں اس کا خطرہ ر ہتا ہے کہ تبدیلی اور تغیر کی رعایت کرتے کرتے کہیں اصل بنیاد سے تعلق نہ ٹوٹ جائے اور انسان تغیر کے سمندر میں اتنا بہہ نہ جائے اور تغیر کی رومیں اتنا آ گے نکل نہ جائے کہ اس شریعت کے احکام کا دوام اورشلسل ہی ختم ہوجائے۔اب لئے شریعت نے جہاں تغیر کوشلیم کیا ہے اور مرونت کی اجازت دی ہے وہاں دوام اور شلسل کی ضانت بھی دی ہے۔ شریعت کے احکام میں دوام ہے۔شریعت کے احکام میں تسلسل ہے۔ پیشلسل اور دوام قرآن مجید کے نصوص پرمبنی ہے۔ بیسنت ابابتہ کے نصوص پر ہن ہے۔ جو چیزیں قرآن مجید میں نص قطعی کا تھم رکھتی ہیں ، جو تطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں۔اس میں کسی ترمیم کسی تبدیلی یا نظر ثانی کا امکان نہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے تو اس کی صراحت خود شریعت ،قر آن اورسنت میں موجود ہے ۔قر آن وسنت کی نصوص سے ماورا کسی نص قطعی میںاورکسی حدیث ثابتہ میں کوئی تبدیلی یا ردوبدل کاامکان موجودنہیں ہے۔ یہ چیزیں

دائی ہیں اور اسلامی قانون اور نظام زندگی کے تسلسل کی ضامن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبدیلی کے نتیجہ میں جو نئے احکام وجود میں آتے ہیں وہ صرف قرآن وسنت کی سندہی کی بنیا دیر قابل قبول ہو سکتے ہیں۔

آپ میری پہلے دن کی گفتگو کا اہترائی حصد ذہن میں رکھے ۔ تبدیلی کے نتیج میں جو نے نظے احکام سامنے آتے ہیں۔ ان احکام کوشر لیت کے احکام صرف اس وقت مانا جائے گا اور ان کو فقہ کا حصہ صرف اس وقت قرار دیا جائے گا جب ان کی بنیا دا دلہ تفصیلیہ پر ہو۔ السعالیہ بنالاحکام النسر عبد العملية عن ادائیها النفصیلیة، بیفقہ کی تعریف تھی ، بیذ ہمن میں رکھئے ۔۔ جب تک کسی حکم کی ولیل براہ راست قرآن پاک کی آیت سے یاست رسول سے نہیں لی جائے گا۔ جائے گی اس وقت تک اس کوشر لیت کا حکم قرار نہیں دیا جائے گا۔

بیقو ہوسکتا ہے کہ میری فہم میں غلطی ہوگئی ہو۔ یا کسی اور کے فہم میں غلطی ہوگئی ہو۔ لیکن اگر میں نے نیک نیتی ہے کوئی حکم سوچا ہے یا کوئی رائے قائم کی ہے اور میری دانست میں قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے براہ راست یا کسی استدلال یا کسی فہم کے بتیج میں اس کا تعلق ہے تو وہ جائز طور پر فقہ کا ایک حصہ اور شریعت کا ایک حکم سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اس رائے یا استدلال کا براہ راست تعلق شریعت کی کسی فص سے نہیں ہے تو پھر وہ فقہ اسلامی کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح احکام شریعت میں تسلسل کی صاحت ایک ایک چیز میں ہر ہر لمحہ موجود ہیں ہے۔ کوئی ایک جزئید ایک چیز میں ہر ہر لمحہ موجود اور اگر کوئی ایک جزئید ایک جو شریعت کی نے ہو۔ اور اگر کوئی ایک جزئید ایک جو میں پمنی نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا جائز احکام کو سلمانوں نے ہمیشہ مستر دکر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کر دیا ہے۔ اسی مستر دکر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کر دیا

یہ اسلامی فقہ کے وہ بنیادی خصائص ہیں جواس کو دنیا کے دوسرے نظاموں سے ممیّز کرتے ہیں۔ یہ خصائص بعنی آزادی اور حریت، جامعیت، حرکیت، اعتدال، مساوات، تغیر، ثبات ، مرونت اور پسرمسلمانوں نے چودہ سو برس سے باقی رکھے ہوئے ہیں اور یہی چیز شریعت کی بقااور تسلسل کی ضانت ہے۔ وا خروعواناان الحمد للدرب العلمین

#### سوالات

پہلے کل کے سوالات کے جوابات وے دوں \_ پھر آج کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔

کیا استے سال پرانے فقہاکے اجتہادات کی پیروی ضروری ہے۔ ہے۔ انہوں نے زمانے سے پہلے کی باتیں کیسے کیس جب کہ وہ عقل ہی سے کام لے رہے تھے؟ وی الہی تونہیں آتی تھی۔

اس کا جواب سے ہے کہ جب عقل وی اللی کی رہنمائی میں کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مداس کو حاصل ہوجاتی ہے اور وہ ایسے ایسے کام کر سکتی ہے جو وہ عقل نہیں کر سکتی جو وہ اللی کے خلاف یاوی اللی کی رہنمائی سے ہٹ کر کام کرتی ہے۔ اس لئے جن فقہانے زمانے سے آگے بڑ ھکر تے جات گئے جن فقہانے زمانے سے آگے بر ھکر عقل سے کام لیا۔ وہ اس لئے سیسب پچھ کرنے کے قابل ہوئے کہ وہ وہ کا اللی کی رہنمائی میں اس کے حدود کے اندر کام کررہے تھے۔ جولوگ وی اللی سے آزادر ہے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی عقل ایک بہت بڑی رہنمائی اور برکت سے محروم ہوجاتی ہے۔ اس لئے وہ کام نہیں کر سکتی۔

آج فقد کے بہت ہے مسائل اختلافی نوعیت اختیار کر چکے بیں ۔ایسے میں ان کوچھوڑ کر کیا شریعت پرسیدھا سا داعمل کرنا بہتر نہ ہوگا؟

اسی سیدھاسادا شریعت پڑمل کرنے کو ہی فقہ کہتے ہیں۔ فقہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ فقہ شریعت ہی کے عملی احکام کی فہم کا نام ہے۔ جب شریعت کے ملی احکام پر آپ یا کوئی اور عمل کرے گا تو اس عمل کرنے کے لئے شریعت کے احکام کو جھٹا ضروری ہے۔ اور سجھنے کے اس عمل ہی کا نام فقہ ہے۔ وہ ماضی کے کسی انسان کی فہم ہویا آج کے کسی انسان کی فہم ہو۔ جس کی فہم پر آپ کو اعتبار ہے، جس کے دین اور تقویٰ پر آپ کو اعتباد ہے آپ اس کی فہم پر میں۔ کھروسہ کرکے عمل کریں۔



Is democracy different from the concept of Hurriat in Islam?

اگر ڈیموکر لیی شریعت کے حدود کی تابع ہو۔ آپ یہ طے کرلیں کہ شریعت کی حدود بالا دست ہیں۔ شریعت کی حدود بالا دست ہیں۔ شریعت ریاست کا بالا دست اور سپریم قانون ہے اور پارلیمنٹ کوئی قانون الیانہیں بنائے گی جوشریعت کے احکام کے خلاف ہواوراس کو چیک کرنے کا کوئی مؤ شرمیکنزم ہوجو یہ چیک کرے کہ کوئی قانون شریعت سے متعارض نہیں ہے تو پھر ڈیموکر یہی کی اسلام میں یوری یوری گنجائش ہے۔



Sir, can you please use easy Urdu so that foreign students can understand the lecture as well.

میں تو اردوآ سان ہی بولنا جا ہتا ہوں۔ آج میں نے آ سان اردو بولنے کی مزید کوشش کی۔اس سے زیادہ آ سانی میرے لئے شاید مشکل ہو۔ بہر حال میں کوشش کروں گا۔ حہ

> تھم تکلیفی جب قرآن وسنت سے ثابت ہوسکتاہے تو پھر اجماع کی بیروی کو کیول فرض کے درجے میں لایا گیا۔

اجماع کواس کے فرض درجے میں لایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ومن بتبع غیر سبیسل المومنین نوله ماتولیٰ و نصله جهنه 'جومسلمانوں کے اجماعی راستے ہے ہٹ کرکسی راستے کی بیروی کرے گاہم اس کوائی راستے پر چلائیں گے اور جہنم میں جلائیں گے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ کے خلاف جائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں چھنے گا۔ یعنی مسلمانوں کا وہ متفقہ فیصلہ جوشریعت کے مطابق ہو۔ وہ واجب التعمیل ہے۔ اس لئے اجماع کی بیروی لازمی ہے۔

A

کیا تمام فقہانے جیسے کہ امام ابوطنیفد اور امام شافعی اور شیعہ امام نے اپنے اپنے اصول بنائے ۔ پھر ان پر اجتہاد کیا۔ کیا آج کے دور میں بھی کسی معاملہ پر اجتہاد کیا جاسکتا ہے۔

جی ہاں! بالکل کیا جاسکتا ہے۔ نصرف یہ کہ کیا جارہ ہے بلکہ کیا جانا چا ہے۔ جو بھی نے معاملات پیش آرہے ہیں ان پر اجتہاد ہوتا آرہا ہے۔ ہر دور کے اہل علم ان پر اجتہاد کرتے رہتے ہیں۔ آج اسلامی بنکنگ اور اسلامی انثورنس پر کام ہورہا ہے۔ تکافل کا ادارہ بن رہا ہے۔ یہ تمام ادارے بینی بنک اور تکافل کے ادارے پہلے تو موجود نہیں تھے۔ آج کے فقبها اس پر اجتہاد سے کام لے رہے ہیں اور اس سے متعلق احکام مرتب کررہے ہیں۔ اس لئے اجتہاد پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہورہا ہے اور آئندہ بھی ہوتارہے گا۔ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اور شریعت پر عمل کرنا چا ہتا ہے تو اس کونت نے مسائل پیش آتے رہیں گے اور میں موجود ہے اور شریعت پر عمل کرنا چا ہتا ہے تو اس کونت نے مسائل پیش آتے رہیں گے اور

ان كاهل شرايعت كى روشنى مين تلاش كياجا تار بےگا۔

☆

کل کے لیکچر میں نصوص کی بات کچھاس طرح سمجھ میں آئی تھی کہ نصوص احادیث چار ہزار، نصوص قران چار سو، کل چار ہزار چار سونصوص ہیں، تو کیا ہے ای طرح ہیں؟

میں نے بیکہاتھا کہ احادیث کی کل تعداد جالیں اور پچاس ہزار کے درمیان ہے۔ اور قرآن مجید کی کل آیات چھ ہزار چھ موچھیاسٹھ کے قریب ہے۔ ان میں وہ احادیث اور آیات جن کا تعلق براہ راست فقہی احکام اور فقہی محاملات سے ہے۔ مثلاً نکاح ، وضو، نماز اور خرید وفر وخت وغیرہ کے معاملات ہیں۔ یہ جو اس انداز کی آیات ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ قرآن پاک اٹھا کرد کچھ لیس سورۃ فاتحہ میں کوئی عملی ہدایت نہیں ہے بس ایک وعاسکھائی گئ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں یقیمون الصلاۃ اور ایتائے ذکوۃ کا تعلق عمل سے ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہمیں کوئی عملی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ اگر چہر ہنمائی ملتی ہیں اس کے نتیج میں بنتا ہے۔ لیکن براہ راست احکام اور فقہی ہے۔ ہماراایک رویہ اور طرزعمل اس کے نتیج میں بنتا ہے۔ لیکن براہ راست احکام اور فقہی نوعیت کی ہدایات کم ہیں۔ وہ آگے چل کر پہلے پارے کے وسط میں شروع ہوجاتی ہیں جہاں احکام ہیں جوائی ہیں جہاں احکام ہیں جوائی ہیں جہاں ادر یہ حض ایک اندازہ ہے۔ ان کی تعداد کے ہارہ میں میرانا چیز اندازہ چار ہزار چارسو کے لگ

یہ چار ہزار چارسوآیات واحادیث جوعملی مسائل ہے متعلق ہیں، یہ لا متناہی عملی معاملات پیش رمنطبق ہوتی ہیں۔ مسائل تو لا متناہی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں لا کھوں معاملات پیش آتے ہیں تو باقی انسانوں کی زندگی میں ملاکر کتنے ہوں گے۔ ان لا کھوں کروڑوں مسائل پر شریعت کے چار ہزار چارسو یا اس کے لگ بھگ نصوص منطبق ہوتے ہیں۔ اس انطباق اور عمل مرآند کے لئے گہرے تمور وخوض کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان گہرائی کے ساتھ غور نہیں کر کے گا۔ اس لئے شریعت کے اس حصہ کوفقہ کہتے ہیں تا کہ کرے گا ان اضوص کومنطبق نہیں کر سکے گا۔ اس لئے شریعت کے اس حصہ کوفقہ کہتے ہیں تا کہ

غوروخوض کی بیر بات انسان کو یا در ہے۔

A

کسی جگداسلامی شریعت کو apply نافذ کرنے کے لئے پہلے اسلامی اخلاق کی تربیت کرنا ضروری ہے یا ڈائر یکٹ ہی اسلامی شریعت نافذ کی جائے گی؟

سے دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ یہ کہنا کہ پہلے اخلاق درست ہوں اور پھر شریعت نافذ ہو۔ یہ عذر عذر انگ معلوم ہوتا ہے اور شریعت کو ملتوی کرنے کے متر ادف ہے۔
اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ میں اور آپ سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب تک لوگوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے کس نے ہمیں شریعت کو ملتوی کرنے کا بیا خشیار ویا ہے۔ ہم میر ہی نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق کی تربیت نہ کریں ۔اخلاق کی تربیت نہ کریں ۔اخلاق کی تربیت نہ کریں ۔اخلاق کی تربیت اور شریعت پڑمل درآ مد دونوں ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے مدد ملے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو complement کریں گے۔

☆

اگرکسی معاملہ میں علما کی آراایک سے زیادہ ہوں اور بظاہروہ قر آن وسنت سے نگراتی بھی نہ ہوں، تو کیا ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم جس رائے کومرضی ہو، لےلیں لیکن ہم میہ کسے کر سکتے ہیں کہ فلال امام کاعلم وتقویٰ زیادہ تھا۔ اگرسب کو مانیں اور سب کی رائے کا احتر ام کریں تو کیا بینفس کی خواہش نہ ہوگی کہ جس وقت جس کا تھم آسان لگاوہ مان لیا۔

آپ کی بات بالکل درست ہے۔اپ نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہئے اوراپی ذاتی پیند نالیند پرشری امور کا فیصلنہیں ہونا چاہیے۔طرزعمل یہ ہونا چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے جمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سجھنے

نیں کسی غیر معمولی گہرائی اورفہم کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں کسی کے علم اورفہم پراعتاد ہے تو اس کی فہم سے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

اس معاملہ میں بہتر اور مختاط راستہ تویہ ہے کہ آب اپنی رائے پڑمل کرنے کی بجائے کسی
ایسے صاحب علم کی رائے پڑمل کریں جس کے علم اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہو۔ یہ بات کہ جہال ضروری اور ناگزیر ہوکسی دوسرے امام کے فقہ پڑمل کیا جائے بیشروع تھے ہور ہی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس پڑمل درآ مدیب بھی ہونا تھا آج بھی ہور با ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ شریعت نے نہ امام ابو صنیفہ کی تقلید کا تھم دیا ہے نہ امام شافعی کی ، نہ امام احمد کی۔ شریعت تو رسول التقالیف کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کھمل ہوگئی۔ الب م اکسمات ایک میں در سے میں ہوگئی۔ اس کے حضور کے بعد آنے والے کسی بھی آدمی کا کوئی قول فی نفسہ واجب التعمیل نہیں ہے۔ حتی کہ کسی صحابی کی رائے بھی معدل میں معالی کی رائے بھی معدل میں معالی کی رائے بھی معدل کے معالی نہیں ہے۔ حتی کہ کسی صحابی کی رائے بھی معدل کے معالی نہیں ہے۔

لیکن شریعت کے ماہرین ،علما اور شریعت میں تخصص رکھنے والے اور شریعت کو سمجھنے والے حضور کے ماہرین ،علما اور شریعت میں تخصص رکھنے والے حضور کے حکم والے حضور کے زمانے میں بھی کئی صحابہ کا شاراہل علم میں سے لوگوں کے مسائل کے جوابات دیئے ۔حضور کے زمانے میں بھی کئی صحابہ کا شاراہل علم میں تفایعت کا شار عام صحابہ اہل علم سحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔اس لئے جس کو قرآن وسنت کا تھم سمجھنے میں کوئی مشکل ہووہ اہل علم سے بوچھا گا۔

یو چھنے کے اس تھم کی وجہ سے بہت ساری رولنگر جمع ہو گئیں۔ تو جن فقہا کی رولنگر زیادہ بہتر انداز میں مرتب ہوگئ ان کی پیروی زیادہ لوگ کررہے ہیں۔ جن کی رولنگر مرتب نہیں ہوئی۔ اس لئے یہ کھن ایک سہولت ہے اور پیچیدگی اور کنفیوژن ہوئیں ان کی پیروی شروع نہیں ہوئی۔ اس لئے یہ کھن ایک سہولت ہے اور اللہ نے اسے علم دیا ہے اور وہ دلاک سے بیجان سکتا ہے کہ کس امام کا قول تو ی ہے یا زیادہ بہتر ہوت اس کواس رائے یا قول کو اضیار کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک ایسے آدمی کو، جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، بہر راستہ اختیار کرنے کی اجازت وی جائے تو اس سے بعض ایسی قباحتیں پیدا ہوں گی جن سے بچنا مرات دی جائے تو اس کے تابوں میں ملتی ہے ہیں آپ کودیتا ہوں۔ اکثر بہت دشوار ہے۔ اس کی ایک مثال فقہ کی سب کتابوں میں ملتی ہے ہیں آپ کودیتا ہوں۔ اکثر

لوگوں نے بیمثال بیان کی ہے۔

شریعت کا حکم میہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں تعلقات حیا کی بنیاد پراستوار ہوں۔ خاص طور پر دوجنسول کے درمیان میل جول شریعت کی حدود کے اندر ہواور حیا کے احکام کے مطابق ہو۔ یہ جب دوفر درشتہ از داوج میں منسلک ہوں تو یہ کام اللہ کے احکام اور شریعت کے مطابق ہو۔ یہ تعلق انسانوں کے علم میں ہو۔ تمام لوگوں میں اس کا اعلان کیا گیا ہو کہ فلاں دوافراد آج سے رشتہ از دواج میں منسلک ہور ہے ہیں۔ بیشریعت کے احکام ہیں۔

اب شریعت کے ان احکام کے ضمن میں قرآن پاک میں بعض نصوص آئی ہیں۔
احادیث میں پچھ نصوص آئی ہیں۔ان کوسا منے رکھ کراوران کا مقصود بچھ کرفقہائے اسلام نے پچھ نصیلی ضوا بط مرتب کئے ہیں۔امام مالک نے آپی فہم کے مطابق بیضا بطمقرر فرمایا کہ جب نکاح ہور ہا ہوتو اس کے لئے کی کو ہا قاعدہ گواہ بنانے کی تو ضرورت نہیں البت عام اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ چنا نچا گر نکاح اس طرح ہو کہ معاشرہ میں عام لوگوں کو معلوم ہوجائے ۔ محلّہ میں سب کو پنہ چل جائے کہ فلال اور فلال کی شادی ہورہی ہے تو بیر کافی ہے۔ جاہے دو آدمی بیلی سب کو پنہ چل جائے کہ فلال اور فلال کی شادی ہورہی ہے تو بیر کافی ہے۔ حیا ہے دو آدمی بورہی ہے۔ تو بیان ہرکوئی بنادیتا ہے کہ فلال کی شادی بورہی ہے۔ اور کو کھانے ہیں ہورہی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوجائے تو یہ کافی ہے۔ آپ نے پانچ سو آدمیوں کو کھانے پر بھورہی ہے۔ اور دعوت کردی کہ بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے تو امام مالک اس کو کافی سیجھتے ہیں۔ دو متعین گواہ ضروری نہیں۔

امام ابوصنیفہ بیفرماتے ہیں کہ کم از کم دومتعین گواہ ضروری ہیں جوعقد نکاح میں موجود ہول ۔ جوابیجاب اور قبول کو ہوتے د کیے لیس۔ بیکم سے کم تقاضا ہے اور اس سے کم پر نکاح نہیں ہوگا۔ بیام ابوصنیفہ کا نقطہ نظر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل عقد میں تو دوگواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے لیکن جب بیلڑکی رفصت ہوکر شوہر کے گھر جائے ،اس وقت کم از کم دوگواہ ہونے جائیں اور بیضروری ہے۔

اب یہ تین مختلف نقط نظر میں ،مقصد سب کا ایک ہی ہے۔اب اگر کوئی شخص ایسا کر ہے۔ کہ ایک لڑ کا اورلڑ کی آپس میں رہنے لگیں اور یہ کہیں کہ امام مالک کے نز دیک دو گواہ ضروری نہیں تھے اور لوگوں کو بتانا بھی ضروری نہیں تھا اور صرف چرا نفال اور دعوت کھلانا کافی تھا۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک چرا غال اور دعوت بھی ضروری نہیں تھی۔ لہذا ہم نے چرا غال اور دعوت بھی نہیں کی عقد ثکاح کے وقت امام شافعی کے نزدیک دوگواہ ضروری تھے وہ بھی نہیں گئے۔ رخصتی کے دقت امام ابوصنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں تھے وہ بھی نہیں گئے۔ بیتو شریعت کے حکم کی صرح خلاف ورزی اور محض بدکاری ہے۔ بیتو پر لے درجہ کی بداخلاتی اور بے حیائی ہے۔ بیتو ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کو اپنے خواہشات نفس کی بیروی کی اجازت دے دی جائے اس طرح کے نکل سکتے ہیں۔

اس لئے دوشرا لط کا خیال رکھیں۔ آپ جس نقیہ کے نقط نظر سے دلاکل کے ساتھ اتفاق
کریں۔ایک شرط یہ ہے کہ داقعی اللہ کے حضور جوابہ ہی کے احساس کے ساتھ یہ ارادہ ہو کہ اللہ
کے حکم پر چلنا ہے اور اللہ کی شریعت کو سمجھنا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ارادہ ہے کہ نہیں
ہے۔ دوسرایہ کہ اتناعلم ہو کہ یہ معلوم ہو سکے کہ شریعت کا اصل مقصد کیا ہے۔ شریعت کی
تعلیمات اس بارے بیس کیا ہیں اور ان کوکس انداز سے بچھ کراس نقیہ نے یہ رائے قائم کی ہے۔
اس رائے سے یہ نقیہ شریعت کے کس مقصد کو حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ یہ چیز اگر حاصل ہے تو پھر
دوسرے کسی نقیہ کی رائے اختیار کر لینے کاعمل قابل قبول ہے۔

Can you please suggest any book in English which deals with topics under discussion.

ایک بہت اچھی کتاب میرے ایک فاضل دوست ڈاکٹر عبدالرحمٰن ڈوئی کی ہے۔ یہ بھارت میں گجرات کے رہنے والے تھے۔انہوں نے The Shariah کے نام سے ایک بہت بڑی اور شخیم کتاب کھی ہے۔ اس میں انہوں نے بیسارے مسائل بڑی حد تک بیان کردیئے ہیں۔اگر چے میری گفتگو میں بعض چیزیں ایسی ہیں جواس کتاب میں نہیں ہیں اور اس طرح اس کتاب میں بہت می چیزیں ایسی ہیں جو میری گفتگو میں نہیں آئیں گے۔لیکن اس کتاب میں بڑی حد تک یہ چیزیں موجود ہیں۔ کتاب انگریزی میں ہے اور عام دستیاب ہے۔

And also you are requested to use such language which is comperatively easy to be understood.

مجھے پیتنہیں میں نے کو نے مشکل لفظ استعمال کئے میں لیکن میں مزید کوشش کروں گا کہ مزید آسان زبان استعمال کروں۔

\_ 5^7\_



جوتها خطبه

انهم فقى علوم اورمضامين

ايك تعارف

30 ستمبر 2004



جوتفاخطبه

# ا ہم فقی علوم اور مضامین ایک تعارف

الصبدلله رب العلبين واصلوٰة والسلام علىٰ رسوله الكريب و علىٰ اله واصعبابه اجبعين·

آج كى تفتكوكاعنوان ہے اہم فقهی علوم ؛ايك تعارف ـ

نقہی علوم سے مرادعمو ما فقہ اسلامی اور اصول فقہ کے وہ بے ثار ذیلی شعبے ہیں جوگزشتہ چودہ سوسال کے ارتقا اور توسیع کے نتیجے ہیں سامنے آئے ہیں۔ جیسے جیسے فقہ اسلامی کے معاملات اور مسائل پرغور ہوتار ہا۔ نئی نئی حکمتیں ، نئے نئے شعبے اور نئے نئے مضامین سامنے آئے گئے۔ اگر انسانی زندگی میں توع اور بوقلمونی ہوتی کاوروں میں بھی تنوع اور بوقلمونی ہوگی۔ اگر انسانی زندگی میں نئے نئے مسائل آئے دن سامنے آرہے ہیں تو پھران کے سئے نظری اور تنبی کاوروں میں بھی بھران کے سئے نظری ہوگی۔ اگر انسانی زندگی میں گے۔ ان مسائل پرغور کرنے کے نتیج میں نت نئے پھران کے سئے نظری ہوگی۔ اور جیسے جیسے سے جوابات مرتب ہوتے جا نمیں گئوان سے جوابات بھی سامنے آئیں گے۔ اور جیسے جیسے سے جوابات مرتب ہوتے جا نمیں گؤان میں ہوتا ہے۔ نظری ہوگی خاصہ ہے۔ تفییر اور علوم قرآن کے نظری اور اللہ میں ایسانی ہوا۔ اور مسلمانوں کی ہونٹی اور گری کاوش میں ایسانی ہوتا آیا ہے۔ ہونٹی اور گری کاوش میں ایسانی ہوتا آیا ہے۔

چنانچے فقداسلامی کے اصول وقواعد اور ضوابط واحکام پر جب صحابہ کرام کے دور میں غور ونوش شروع ہوا تو بہت جلد صحابہ کرام کی فقہی بصیرت نے فقداور شریعت کی حکمتوں اور نآوی ہے و نیائے علم کو مالا مال کرویا۔ تابعین نے اس ذخیر علم کی تدوین کا کام بھی کیااوراس
میں توسیع بھی کی۔ تابعین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے پہلے فقد اسلامی کے متعدد شعبے وجود میں
آگئے۔ تبع تابعین اوران کے بعد آنے والے ائمہ وجمتبدین نے جیسے جیسے فقتہی مسائل اور
ادکام پرغور وخوش کیا۔ ان کی توجہ نئے نئے تھائی کی طرف میڈول ہوتی گئے۔ ان نئے نئے تھائی کو منع آنے والوں نے مرتب کیا۔ اس نئی ترتیب کے نتیج میں بہت ہی ایسی شاخیں پیدا حقائی کو منع آنے والوں نے مرتب کیا۔ اس نئی ترتیب کے نتیج میں بہت ہی ایسی شاخوں پاڈ پلی میں جو قانون کے مختلف میدانوں اور پہلوؤں کی پیشر و بنیں۔ ان سب شاخوں یا ذیلی شعبوں کے مجموعہ کو فقد اسلامی کہ اصطلاح استعمال کی جاتی شعبوں کے مجموعہ کو فقد اسلامی کہ اصطلاح استعمال کی جاتو اس سے مراد در جنوں علم یا کوئی ایک فن نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد در جنوں علوم وفنون کا اور علم کی در جنوں شاخوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس پر فقہ اسلامی کی اسب میں ہی نہیں ہوا۔
کا اور علم کی در جنوں شاخوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس پر فقہ اسلامی کے باب میں ہی نہیں ہوا۔ خانے تیار کر کے رکھ دیجے سے میرف مسلمانوں میں اور فقد اسلامی کے باب میں ہی نہیں ہوا۔ بلکہ ہرقوم اور ہرعلم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر متمدن اور مہذب قوم میں علم کی توسیع او فکر کی گہرائی اور گیرائی کی مختلف انداز اور معیار کی مثالیس کثر ت سے یائی جاتی ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ فقہ ہے مراد شریعت کے وہ احکام ہیں جوانسان کی عملی
زندگی کو منظم اور مرتب کرتے ہوں۔ وہ احکام جوشریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں۔
انسانی زندگی مختلف شعبوں میں تقسیم ہے۔ قرآن مجید نے ہر شعبہ کے بارے میں بنیادی اور
اصولی ہدایات دی ہیں۔ رسول الله علی ہے نے ان میں سے ہر شعبہ میں صحابہ کرام کی تربیت
فر مائی۔ ایسی چھوٹی می چھوٹی چیزیں، جوآج ہمیں بظاہر غیراہم اور بہت چھوٹی معلوم ہوتی
ہیں۔لیکن جن میں اللہ کی حکمت نے یہ مناسب سمجھا کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے، وہاں
رسول الله علی ہے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ بعض سطح مین، قدر مناشاس اور مناشر گزارلوگ
احکام شریعت میں بعض اوقات معمولی اور چش پاافتادہ چیز وں کود کھی کربیا عتراض کردیا کرتے
ہیں کہ ایک آسانی شریعت میں اور فقد اسلامی کے استے قابل احترام او ذخیرے میں سے چھوٹی
جھوٹی اور معمولی چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات جڑنے والے
حضرات سے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جوکا نئات کا خالق اور انسانوں کا حاکم و مالک ہے۔ وہ
انسانوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور رحیم بھی ہے۔ ودود بھی ہے، وہ اپنی مخلوق سے انتہائی محبت

کرتا ہے۔ اپنی مخلوق کے ساتھ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس لئے جہاں جہاں اس کے ملم میں یہ بات اس کی ملم میں یہ بات تھی کہ یہاں انسانوں کی عقل ان کی رہنمائی میں غلطی کر سکتی ہے۔ وہاں اس کی رحمت سے شریعت نے ایک بنیا دی ہدایت وے دی تا کہ انسان اس معاملہ میں غلطی کا ارتکاب نہ کرنے یائے۔

یہ اعتراض کہ شریعت میں چھوئے جھوئے معاملات میں رہنمائی کیول کی گئی ہے۔
شریعت کی اسی حکمت کو نہ بچھنے کی دجہ ہے۔ یہ اعتراض آئ سے نہیں ہور ہاہے، بلکہ خود
رسول التعلیقی کے زمانہ مبارک میں لوگوں نے بیاعتراض کرنا شروع کردیا تھا۔ سنن ابی داؤ د
کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فاری ہے طنزیہ کہا کہ بیتمہارے نبی تمہیں
گئا، موتنا اور استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ ۔ حضرت سلمان فاری نے انتہائی فخر سے جواب دیا
کہ جی ہاں، انہوں نے ہمیں استنجا کے بیآ داب سکھائے ہیں، طہارت کے بیآ داب سکھائے
میں اور اپنے کو پاک صاف کرنے کا بیاور بیطریقہ بتایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ یہ غلطہ نبی آج کی نہیں ہے بلکہ یہ یہودی ذہن نے آج سے چودہ سوسال پہلے تراشی تھی اور حضرت سلمان فاری جیسے حیائی کے سامناس کو پیش بھی کیا تھا۔

انسانی زندگی بہت بڑے بڑے شعبول میں تقسیم ہے۔ پھے شعبے تو وہ ہیں جن کا تعلق عقا کد اور انسان کے نظریات اور اس کے فکری مسائل سے ہے۔ ان مسائل کے بارہ میں بلا شبہ شریعت نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ لیکن جب فقہ کے احکام ومسائل زیادہ وسعت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئے تو فقہ اے اسلام نے ان معاملات کوفقہ کے مخصوص دائرہ کار سعت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئے تو فقہ اے اسلام نے ان معاملات کوفقہ کے مخصوص دائرہ کا ہے جو اسان کا ہے جو انسانوں کے داخلی احساسات اور جذبات وعواطف کی اصلاح کے بارہ میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

# فقد کے اہم اور بنیا دی ابواب

آج فقہ جس انداز میں ہمارے سامنے مرتب شدہ موجود ہے اس کے دائرہ کار میں عقائد اور احساسات وعواطف نہیں آتے۔ جذبات واحساسات اور عقائد وخیالات کے مباحث فقہ الدائرة سے باہر ہیں۔ ایک زمانے میں فقہائے اسلام نے ان مسائل کو بھی فقہ ہیں شامل سمجھا۔ چنا نچا ام البوحنیف سے فقہ کی جوتعریف منسوب ہا اور جوہیں نے عالبًا پہلے ہی دن کی شخصی ہوتا نے معرف الموسی مانیا و ماعلیہا ،انسان کواس بات کا ملم شخصی ہوتا ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں اور واجبات کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں اور واجبات کیا ؟ اس معرفت کا نام فقہ ہے۔ اس میں انسان اور اس کی زندگی سے متعلق سب چیزیں شامل ہیں۔ عقائد بھی شامل ہیں۔ جذبات واحساسات اور اخلاق وکر دار بھی شامل ہیں۔ چذبات واحساسات اور اخلاق وکر دار بھی شامل ہیں۔ چنا نچا مام البوضیفہ نے سب سے پہلے جو کتاب الفقہ الا کبڑ کے نام سے کھی اس میں فقہ کا یہی عمومی مفہوم پیش نظر رکھا گیا۔ اس کتاب میں عقائد اور طرز عمل اور رویہ کے بارے میں بہت ہی اصولی بیش نظر رکھا گیا۔ اس کتاب میں عقائد اور طرز عمل اور رویہ کے بارے میں بہت ہی اصولی بیشن خام میں جو گیا تو پھر فقہ کی اصطلاح صرف ظاہری انتمال پر مینی احکام کے لئے استعال ہونے لگی۔ ظاہری انتمال بھی ہے شار میں۔ انسانی زندگی کے ہرگوشے میں ظاہری انتمال ہیں۔ بلکہ ظاہری انتمال بھی ہے شار میں۔ انسانی زندگی کے ہرگوشے میں ظاہری انتمال ہیں۔ بلکہ ظاہری انتمال بھی سے انسان کی زندگی عبارت ہے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ انسانی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا ترتیب سے جائزہ لیس تو ترتیب میں سب سے پہلے طہارت کے مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد زئو ق کا مسئلہ آئے گا، اس کے بعد روز ہے اور اس کے بعد حج کا مسئلہ آئے گا۔ بیشر بعت کے وہ بنیادی مسئل اور احکام ہیں جن سے ہرمسلمان کو واسطہ پڑتا ہے۔ باقی معاملات سے کسی مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے۔ باقی معاملات سے کسی مسلمان کو واسطہ شاید نہ پڑے۔ پندرہ سولہ سال کی عمر میں ایک بچے بالغ ہوا۔ فرض سیجے کہ شادی کرنے کا موقع بی نہیں ملاتو عائلی زندگی سے متعلق احکام پڑھل کی ضرورت بی نہیں پڑی۔ یا کوئی شخص بڑھا ہے میں مسلمان ہوا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر اسلام کے وطن میں آکر بس گیا اور دو بارد از دواجی زندگی موقع نہیں ملا، یا اس کی ضرورت بی چیش نہیں آئی۔ ایسے شخص کے لئے عائلی زندگی کے بہت سے معاملات عملی ضرورت کے مسائل نہیں ہیں۔ ایک شخص نے زندگی بھرا ہے با ہے وادا کی میراث اور بچا ہوا بیسہ کھایا اور اس کو کسی تجارت وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی تو اس کے لئے تجارت. کا حکام کی مملا کے دام می مملل نے بروقت اور ہر حال میرورت بی نہ بڑے ۔ لیکن عواوات کی احکام ہر مسلمان کے لئے ہروقت اور ہر حال

میں ضروری ہیں۔ وہ اے لاز ما کرنے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوۃ بھی دینی ہے، روزہ بھی رَهَنا ہے، اورا گروسائل ہیں توجج بھی کرنا ہے۔اسلئے فقہ کاسب سے پہلامیدان عبادات ہیں۔ عبادات سے مرادوہ تمام اعمال واحکام ہیں جن کا براہ راست مقصد، براہ راست کے

معبادات سے مرادوہ مام ایماں واجوم ہیں، بن کا ہراہ راست سعدہ ہراہ راست سعدہ ہراہ راست سعدہ ہراہ راست سعدہ ہراہ راست مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔

یوں تو شریعت کے تمام احکام کا مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ بازار میں سوداخرید نے جائیں اور یہ خیال رکھیں کہ شریعت میں کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ہے تو اس سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ بچوں کی تربیت اس خیال سے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچوں کی اچھی تربیت کا تھم دیا ہے، تو یہ خالص دنیا وی سرگرمی ہے لیکن اس سے بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

لیکن ان چیز ول کابراہ راست، اصل اور حقیقی مقصودا کثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا نہیں ہوتا کسی کا بیارادہ اور محرک ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا لیکن نماز، روزہ، جج، زکو ۃ اور بقیہ عبادات کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہی ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کو خالص عبادات کہا جاتا ہے اور بید فقد اسلامی کا سب سے پہلا باب ہے۔ فقد اسلامی میں عبادات کے ابواب فقہائے اسلام نے اتنی تفصیل اور دقت نظر سے متحب بدی ہوتا ہے کہا ہوا ہوئے میں نماز، روزہ اور زکو ۃ کے احکام متحب دیئے ہیں کہ آج کسی انسان کو دنیا کے کسی گوشے میں نماز، روزہ اور زکو ۃ کے احکام معلوم کرنے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی۔ اور آنے دن جسے جیسے مسائل پیدا ہوتے جار ہے ہیں، ان کا جواب اول تو ائم جہتدین ہی کے ہاں سے مل جاتا ہے۔ ورنہ ہر دور کے اہل علم نے بیدا ہوتے ہیں، روز انہ سمائل پیدا ہوتے ہیں، روز انہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، روز انہ سوالات بیدا ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی دیں گے جس طرح ماضی میں دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ فقد اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ طرح ماضی کے اہل علم ماضی میں دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ فقد اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ طرح ماضی کے اہل علم ماضی میں دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ فقد اسلامی کا سب سے پہلا شعبہ طرح ماضی کے اہل علم ماضی میں سب سے پہلے عبادات ہی کی بحث ملتی ہے۔

اسلام كاعائلي قانون

عبادات کے بعد دوسرا بڑا شعبہ شخص اور عاکلی قوانین کا شعبہ ہے۔جس کے لئے بعض

فتر نے منا کات کی اصطلاح استعال کی ہے۔ یعنی نکاح اوراس سے متعلق آ داب اورا دکام۔ خاندان کا ادارہ وجود میں کیسے آئے اور جب سیادارہ وجود میں آجائے تو اس کے قو اعداورا دکام کیا ہوں گے۔ خاندان کے افراد کے آپس کے تعلق اور معاملات کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جواحوال شخصیہ یا منا کات میں زیر بحث آتی ہیں۔

اگرآپ اول ہے آخر تک قرآن مجید کا ایک ایک صفحہ دیکھ کر جائزہ لیس تو آپ کو پہتہ چلے کا کہ قرآن پاک کی آیات احکام میں سب سے زیادہ زورانہی دوشعبوں پر دیا گیا ہے۔ لیمن عبادات اور مناکات پر ۔ کم وہیش ڈیڑھ سوآیات ہیں جوعبادات کے بارے میں ہیں اور قریب قریب اتنی ہی تعداد میں آیات شخصی قوانین کے بارے میں ہیں۔ یعنی نکاح، اس سے منعلقات، نفقہ، حضانت، ولایت، طلاق، وراثت اور وصیت وغیرہ کے بارے میں۔

ایسا کیوں ہے؟ ایسااس لئے ہے کہ بید دوشعبے وہ ہیں جوانسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کواس طرح منظم اور مرتب کرنے میں بنیادی کر دارادا کرتے ہیں جس طرح اسلام چاہتا ہے۔ اس لئے قرآن پاک میں سب سے زیادہ زورانہی انہی دوشعبوں پر دیا گیا ہے۔ بقیہ شعبے بھی مملی زندگی ہی ہے متعلق ہیں اورا پنی پئی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میدوشعبے دہ ہیں جن میں سب سے پہلا شعبہ انسان یعنی فردگ شخصیت کی روحانی تھیل میں اہم کردار اداکرتا ہے اور دوسرا شعبہ اجتماعیت کی پہلی اینٹ کوشیح خطوط پر استوار کرتا ہے: یعنی خاندان۔

قرآن مجید سے پہ چلتا ہے کہ خاندان کا ادارہ اسلام میں انتبائی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔اگرخاندان کا ادارہ مضبوط ہے۔اس کی بنیاد یں گہری ہیں۔اس کی اساس شریعت کے احکام پر ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات کی نوعیت اور اساس اخلاقی اور روحانی ہے۔ حیا اور اسلام کے دوسر ے اخلاقی اصولول پر بنی ہے، تو ایسے خاندانوں سے جو معاشہ ہوجود میں آئے گاوہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا جوقر آن پاک کامقصود اولین ہے۔ یہاں سے بات یا در کھے کہ قرآن مجید کا اولین اجہائی نصب العین ایک مثالی اسلامی معاشرہ کا قیام ہے۔مثالی اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہی انہیا علیہم السلام کامقصود اولین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے سے پانچ ہزار سال پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ! میری اولاد

میں ایک بی پیدا کر۔اور میری اولا د ہے ایک امت مسلمہ پیدافر ما۔ بید عاجو حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہا السلام نے مل کر اس وقت ما گی تھی جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھار ہے تھے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس دعا میں کسی ریاست یا سلطنت کے قیام کی دعا ما تی تھی ۔ دونوں پیڈیبروں نے دعا ما تی تھی من من من اٹھی تھی میں بلکہ امت مسلمہ کی تشکیل کی دعا پانچ بزار سال پہلے کی تئی ہو۔ جس امت کی دعا پانچ بزار سال پہلے کی تئی ہو۔ جس امت کی دعا پانچ بزار سال پہلے کی تئی ہو۔ جس امت کی تئیاری کے لئے بیساری طویل مدت گر زی ہو، جس کی شریعت اور جس کے نظام زندگی کے تیاری کرنے میں ساڑھے تین بزار سال گزرے ہوں۔ وہی امت اسلام کا مقصود اولین ہے دی تیاری کرنے میں ساڑھے تین بزار سال گزرے ہوں۔ وہی امت اسلام کا مقصود اولین بنیادی امت کے تعفظ کے لئے بہت سے بنیادی احکام دیے گئے بیں وہ اس بنیادی احکام دیے گئے بیں وہ اس دعاؤں اور آہ وزار یوں میں بسر فرما میں۔ آپ کے دنوں کی مشقت اور قربانیاں ، آپ کی دعاؤں اور آہ وزار یوں میں بسر فرما میں۔ آپ کے دنوں کی مشقت اور قربانیاں ، آپ کی دیوں کی مشقت اور قربانیاں ، آپ کی دیوں کا سوز وگداز ، سب اس امت کی خاطر حضور کے بہت می تغیمر کرنے اور اس کے تعفظ کو تھینی بنانے کے لئے تھا۔ اس امت کی خاطر حضور کے بہت می تغیمر کرنے اور اس کے تعفظ کو تھینی بنانے کے لئے تھا۔ اس امت کی خاطر حضور کے بہت می تغیمر کرنے اور اس کے تعفظ کو تھینی بنانے کے لئے تھا۔ اس امت کی خاطر حضور کے بہت می تغیمر کرنے اور اس کے تعفظ کو تھینی بنانے کے لئے تھا۔ اس امت کی خاطر حضور کے بہت می قربانیاں د س۔

آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول التُعَلَيْ ہر بقرعید کے موقع پر دو دنبول کی قربانی فرماتے سے۔ ایک اپنی امت کے لئے۔ ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنی دست مبارک سے تریسٹھ اونٹ نح فرمائے۔ بیسب امت کی طرف سے سے۔ میں بھی بھی سوچتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ رسول التُعَلِیٰ فیا من وہ میری طرف سے دنبہ کو نے وقر بانی فرمائی وہ میری طرف سے دنبہ کو ذریح کیا تھا۔ اس قربانی کا ایک ارب وال یادی کھرب وال حصد مجھے بھی سلے گا۔

رسول التبعلی نے ایک بارفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بیا تعتیار دیا کہ کوئی ایک ایس دعا کر وجوفو رأ منظور کرلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ دعا قبول کرنے میں ایک خاص ضابطہ کی پابندی کرتا ہے۔ اس ضابطہ کو ملتوی کرتے ہوئے کم از کم ایک موقع ہر پیغمبر کو دیا گیا کہ آپ اس وقت جو کہیں گے وہ فورا کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے رسول التعلیف ہے بو جھا کد کیا ہر پیمبر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے فر مایا کہ بال ہر پیمبر نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ سے بیا ہر پیمبر نے اس موقع پر کیاد عالمیں اللہ تعالی سے کیا ما نگا۔ آپ نے فر مایا کہ میں آخرت کے موقع پر اپنی اخر مایا کہ میں آخرت کے موقع پر اپنی امت کے لئے دعا کروں گا۔ اللہ تعالی نے اس ایک دعا کی فوری قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب ایک دعا کی فوری قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب ایک دعا کی فوری قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو میں روز قیامت پوری امت کے لئے دعا کروں گا۔

فرد کے بعد خاندان کا ادارہ ہے جس کے تحفظ کے لئے شریعت نے اسے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ قرآن مجید کی ڈیڑھ سو کے قریب آیات صرف احوال شخصیہ اور عالمی نظام کے بارے میں ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ انسانوں کی آز مائش کے لئے کہ وہ کس حد تک تو حید اور اسلام کے عقیدے پر پختہ ہیں، دو فرشتوں کو جادوگر وں کے بھیس میں بھیجا فرشتوں نے لوگوں ہے کہا کہ ہم جادو سکھاتے ہیں ۔ دیکھنایہ تھا کہ کتنے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں اور کتنے بچتے ہیں ۔ پیغیبروں کی تربیت اور تعلیم کا کتنا اثر باقی ہے اور متنی جدی ہیں ایک چیز کوسکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جس کو انبیا کہ مم السلام نے منع خرادر ہوتے ہیں ایک چیز کوسکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جس کو انبیا کہ مم السلام ہوئی جدد کہ ہوں ہو تروحہ اور ہوتہ کی ایک ہوئی کے اتارا گیا تھا وہ کوئی ایسامنتہ تھا جس سے شو ہراور ہوئی کے درمیان تفراق بید ہوئی مایفر فون بین المیرے و زوحہ '۔

یہ وہ چیز ہے جس کوقر آن پاک نے کفر ہے تعبیر کیا ہے۔ وما کفرسلیمان وَلَان الشیطین تفر واڑ، یے کفر بیچر کت جواو گوں نے تیکھی ، یہ ساحرا ند کافری ، یا کافرانہ بھر کار کی بیٹھی کہ شو ہراور ہوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوجائے۔ گویا یہ اتی اہم چیز ہے کہ قر آن مجید نے اس چیز کو ریکارڈ کیا ہے کہ پڑھنے والے بیانداز ہ رکھیں کہ خاندان کے درمیان تعلق اور استواری کی کیا حیثیت ہے۔

احوال شخصیہ یا شخصی قوانین میں بنیادی طور پر جار چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔سب سے یہلے میہ بحث کی جاتی ہے کہ خاندان کا ادارہ کیے وجود میں آئے۔خاندان کا ادارہ ایک میثاق ك ذريع وجود مين آئے گا قرآن مجيد مين معابده كے لئے عقد، عبد اور ميثاق كى اصطلاحات استعال ہوئی ہیں۔عقد ایک عام شہری یادیوانی معاہدہ یعنی civil contract کو کہتے ہیں۔عہداس سے ذرابزالفظ ہے جس میں ایک سول کنٹریکٹ کے ساتھ ساتھ ایک گہرا وعده یا ذاتی commitment مجھی موجود ہو۔ لیکن میثاق کا لفظ بہت گہرے اور پختہ وعدے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک کرانڈداور بندے کے درمیان جو وعدہ ہے اس کے لئے میثاق کی اصطلاح استعال ہوئی ہے۔ جہاں روزالت کے عبد و پیان کا ذکر ہے، اس کے لئے بعض نصوص میں میثاق کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہے میثاق یعنی گہراوعدہ لیا کہوہ کیارو بیاور کیا طرزعمل اختیار کریں گے۔وہ اصطلاح جواللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے لئے استعال ہوئی ہے۔وہی اصطلاح شوہراور بیوی کے درمیان تعلق کے لئے بھی استعال ہوئی ہے۔قرآن مجید نے محض میثاق کالفظ استعمال فرمانے پرا کمتفا نہیں کیا بلکہ میثاق کے ساتھ غلیظ کالفظ بھی استعال کیا ہے۔ و قدد احد ذر منکم میشاقا غسليه طُما 'منايظ كعربي زبان ميں وہ معنى نہيں جواردوميں رائج ہو گئے ميں عربي زبان ميں غليظ كِمعنى انتبائي مضبوط، ديريا، انتبائي سخت اور انتبائي موڻي چيز جوتو ڙي نه جا سکے اور جونظر وں سے او جھل نہ ہو سکے۔جس کونظر انداز نہ کیا جا سکے۔ یہ معنی ہیں غلیظ کے ۔ یعنی نا قابل شکست \_ یعنی تمہارے اور تمہاری بیو یوں کے درمیان ایک نا قابل شکست میثاق موجود ہے۔ التدتعالي بيه ميثاق قائم كرناحيا ہتا تھا۔اس لئے ادارہ خاندان پر بزاز وردیا گیا كہ بيو جود ميں كيسے آئے گا۔ اور وجود میں آنے کے بعداس کے نتیج میں جوحقوق وفرائض پیدا ہوں گے وہ کیا موں گے ۔حقوق وفرائض میمل درآ مد کاطریق کارکیا ہوگا۔اس بات کو کیسے بقینی بنایا جائے گا کہ افر دخاندان کے عقوق وفرائض محفوظ میں اوران کی پاسداری کی جارہی ہے۔ پھراگرکسی وجہ ہے اوارہ خاندان کامیاب نہ ہو سکے اور بالآ خرفریقین بی محسوں کریں کہ وہ اللہ کے حدود اور اس کی شریعت کے مطابق اس عہد کا پاس نہیں کر سکے جوانہوں نے کیا تھا تو اس کوختم کیے کیا جائے ۔ ختم کرنا بھی اوب اور اخلاق کے دائرہ میں رہتے ہوئے قانون الہی کے مطابق ہونا چاہئے ہے ساتھ رہو ، الگ ہونا ہے تو پھر اچھے طریقے ہے ساتھ رہو ، الگ ہونا ہے تو پھر اچھے طریقے سے اور ایک شریف نیا نداز ہے الگ ہوجاؤ ۔ ایک بھلے ، معقول اور با اخلاق اور با کر دار انسان کی طرح الگ ہوجاؤ ۔ ایٹر جھڑ کر الگ مت ہو۔ اپنے گذرے کیڑے سے اور ایک تا لگ ہوجاؤ ۔ ایٹر جھڑ کر الگ مت ہو۔ اپنے گذرے کیڑے ساتھ الگ ہوجاؤ ۔ وہا کہ موجاؤ کی بروی کرو۔ دونوں ایک دوسرے کے معاملہ میں عائد تو پھر اخلاق اور شریعت کے احکام کی پیروی کرو۔ دونوں ایک دوسرے کے معاملہ میں عائد ہونے والی فرمہ دار یوں کو اٹھاؤ۔

تیسری چیز ہے ہے کہ اوارہ خاندان کے نتیج میں جائداد پیدا ہوگی۔اس میں ہے کوئی جائداد مشترک ہی ہوگی۔آئ اگر مشترک نہیں تو ممکن ہے کہ کل مشترک ہوجائے ۔اس کے لئے اسلامی شریعت نے وراشت کے احکام دیے ہیں۔ وراشت کے احکام کا بنیادی کلیہ ہے ہیں ۔ وراشت کے احکام کا بنیادی کلیہ ہے ہیں اور یہ کا فائدہ آپ اٹھار ہے ہیں یا اور یہ کلیہ شریعت کے احکام کا ایک بنیادی اصول بھی ہے کہ جس چیز کا فائدہ آپ اٹھار ہے ہیں یا اٹھا کتے ہیں۔اس چیز کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھائی پڑے گی یا آپ ذمہ داری اٹھانے کے یا تیار سے ۔ اگر آپ کی شخص کی کر مری یا ناواری یا بیاری یا بڑھائی ہیں اس کے مسائل اور معاملات کے ذمہ دار ہیں اور شریعت بید خمہ داری آپ پر عائد کرتی ہے تو اگر اس شخص کا کوئی ترکہ ہواور وہ کچھ چھوڑ کر چلا جائے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ جب وہ مشکل میں ہوتو ساری ذمہ داری آپ پر ہواور اگر اس کے باس کوئی جائداد یا بال ودولت ہوتو اس میں آپ کوکوئی حصہ نہ ہے۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ جب وہ حد بیث کے الفاظ ہیں۔ فائدہ اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فائدہ اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فائدہ اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فائدہ اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چکتے ہیں۔ فائدہ اور ذمہ داری ساتھ ساتھ جگتے ہیں۔ فائدہ ہوگا وہاں فائدہ بھی ہوگا اور جہاں فائدہ ہوگا وہاں فائدہ ہوگا ہوں کہ میں ہوگا۔ کہ ان کا تاکہ وہی ہوگا۔ در جہاں فائدہ جس ہوگا۔ وہ سے نہیں ہوسکتا کہ ایک چیز کا فائدہ داری بھی ہوگی۔ روح شریعت و تے رہیں۔ جب اس کا اٹھانے کے لئے تو آپ آگے آگے رہیں اور اس سے خوب متی ہوتے رہیں۔ جب اس کا

تاوان اور ذمہ داری ادا کرنے کا موقع آئے تو آپ بیچھے نظر آئیں۔ یا جب تاوان اور ذمہ داری کا موقع آئے تو آپ کوآگے کردیا جائے اور جب فائدے کا موقع آئے تو آپ کو بیچھے کردیا جائے۔ بیشریعت کے مزاج اور تصور عدل وانصاف کے خلاف ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگرآیا ہے کہ او علی انوازت منل ذائك اندے ہیے جار جسیاق وسیا ق میں آیا ہے وہاں نفقہ کی فرمدداریاں بیان ہورہی ہیں کہ فلاں کی فرمدداری بیہ ہے اور فلال کی فرمدداری بیہ ہے اور فلال کی فرمدداری بیہ ہے دہ بیوں کا نفقہ مرداری بیہ ہے دہ بیوں کا نفقہ ہرداشت کرے باپ کے فرمہ ہے کہ اس کے بیچ جب تک اپنے پاؤل پر کھڑے نہ ہوں ان کا نفقہ ہرداشت کرے اگر بید فرمدداری باپ کی ہے اور بیچ چھوڑ کرم میں اور باپ زندہ ہے تو بچوں کے ترکہ میں سے باپ کو حصہ ملنا جا ہے ۔ اگر باپ بوڑھا ہے اور بیچ جوان ہیں تو بچوں کی فرمدداری ہے کہ باپ کے اخراجات برداشت کریں ۔ اور اگر بوڑھا باپ کچھ چھوڑ کرم اے تو اس میں سے بچول کو حصہ ملنا جا ہے ۔ یعنی فائدہ اور فرمدداری ایک ساتھ چلتی ہیں کرمرا ہے تو اس میں سے بچول کو حصہ ملنا جا ہے ۔ یعنی فائدہ اور فرمدداری ایک ساتھ چلتی ہیں اور ان کو ایک دوسر سے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ۔ اس غرض کے لئے شریعت نے بعض بنیا دی اصول دیئے ہیں جن کی روشنی میں وراشت کے احکام دیئے گئے ہیں ۔

وراشت کے باب میں دنیا کے ہر نظام قانون نے ناانصافیاں کی ہیں۔ دنیا کے ہر ندہ ہب، ہر ثقافت اور ہر تہذیب نے وراشت کے معاملہ میں شوکریں کھائی ہیں۔ ہماری بہت کی بہنیں مغرب سے آنے والی ہر چیز کووی آسانی کے برابر بجھتی ہیں۔ پیتے نہیں ان میں سے کتنوں کے ملم میں ہے کہ مغرب میں آج بھی خوا تین کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کوروایت اگریزی قانون کے مطابق وراشت میں حصنہیں ملتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں قانون کے مطابق وراشت میں سے خوا تین کو پچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں قانون کے مطابق وراشت میں سے خوا تین کو پچھ بھی نہیں ملتا۔ مورث کے کروڑوں کے ترکہ میں سے ایک فید بھی نہیں ملتا۔ ہمارے ملک، میں بہت می خوا تین کو پیتو خوب یا در ہتا ہے کہ قر آن پاک نے خوا تین کا حصہ بعض جگہ آ دھار کھا ہے۔ اس پر وہ آئے دن اعتراض بھی کرتی رہتی ہیں۔ براہ راست قر آن پاک پرا عتراض کرنے کی تو ان میں بہت سیوں کو ابھی ہمت نہیں پڑتی لیکن رہتی مولویوں کو برا بھلاکہتی رہتی ہیں اور اجتہاد کے نام پراحکام دراشت میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن سے خوا تین مغرب پراعتراض نہیں کرتیں کہ وہ بال عورت کو دراشت میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن سے خوا تین مغرب پراعتراض نہیں کرتیں کہ وہ بال عورت کو دراشت میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن سے خوا تین مغرب پراعتراض نہیں کرتیں کہ وہ بال عورت کو دراشت میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن سے خوا تین مغرب براعتراض نہیں کرتیں کہ وہ بال عورت کو دراشت سے میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن سے خوا تین مغرب براعتراض نہیں کرتیں کہ وہ بال عورت کو دراشت سے میں ترمین میں ترمین میں ترمین میں ترمین میں ترمین میں ترمین میں دوراشت سے میں ترمین میں ترمین میں ترمین کیں دوراشت میں ترمین میں ترمین میں ترمین میں ترمین کی تو ان میں کرتیں کی تو ان میں کرتیں کی تو ان میں کرتیں کرتیں کی تو ان کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کے دیں اعتراض کی تو ان کرتی ہو ترمین کرتیں کرتی کرتیں کرتی کرتیں کرتیں کرتیں کرتی ہو ترمین کرتیں کرتی ہو تو ان کرتیں کرتیں

محروم نیوں کر دیا گیا ہے۔ وہاں Primogeniture کا اصول کا رفر ما ہے۔ پرائموجمنیچر کے معنی

یہ یں کہ سب سے بڑا ہیں اولد شہوگا۔ اس سے آگے بات ختم سب سے بڑے بینے کے علاوہ

ہم خنس محروم ہے۔ تمام ورشہ سب سے بڑے بیٹے کو ملے گا۔ بیاصول پہنے پور سے انگلستان اور

پور سے پورپ میں سوفیصد جاری تھا۔ اب پچھلے پچاس ساٹھ سال سے اس کا دائرہ ذرامحدود

ہوگیا ہے۔ لیکن اب بھی وہاں کے جتنے لارڈ زاور landed aristocracy ہوگیا ہے۔ ایستہ جتنے

بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس قانون کے پیرو ہیں۔ ہندوستان میں بھی انگریزوں کے زمانے

میں یہ قانون موجود تھا۔ اس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ بھی کسی کو یہ برانہیں لگا کیونکہ

میں یہ قانون موجود تھا۔ اس پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ بھی کسی کو یہ برانہیں لگا کیونکہ

انگریزوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی ہرچیز سو پچ شمجھے بغیر ہی قابل

اعتراض معلوم ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ وراثت شریعت کے احکام کے مطابق جن جن کے حصے قر آن یاک نے مقرر کئے ہیں ان کوملیں گے۔قرآن مجید میں حصے مقرر کرنے میں بنیادی اصول بیاپیش نظر رکھا گیا ہے کہ کس کی ذمدداری کیا ہے۔جس کی ذمدداری زیادہ ہے اس کوزیادہ حصہ ملے گا اور جس کی ذمہ داری کم ہےاہے کم حصہ ملے گا۔ بعض جگہوں پر مرد اورعورت دونوں کے لئے برابر حصه مقرر ہے۔ دونو ں کو چھٹا حصہ ملے گالعنی ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ایک اورصورت میں بہن بھائیوں کا حصہ برابر ہے۔ دونوں کور کہ کا چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ بعض جگہ عورتوں کوزیا دہ حصہ ملے گا اور مردوں کو کم حصہ ملے گا۔ بعض جگہ مردوں کوزیادہ حصہ ملے گا اورعورتوں کو کم حصہ ملے گا۔ آپ سورۃ النساء کے بیددورکوع تو کم سے کم ایک مرتب کسی اجیجی تفییر کے ساتھ پڑھ لیں ۔ تو احکام کی مختلف شکلیں معلوم ہوجا نیں گی اوریہ اعتراض کے عورتوں کا حصہ ہمیشہ آ دھااور ہلا دجہ آ دھا موتا ہے،اس کی کمزوری واضح ہوجائے گی۔ عا کلی قوانین کا چوتھا اور اہم حصہ وصیت کے احکام وتوانین کا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کو کی شخص اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کرنا جا ہتا ہے کیکن موقع نہیں ماتا۔ ایک شخص کو الله تعالى نے بڑے وسائل دیئے اور بہت دولت دی۔ وہ جا ہتاہے کہ کوئی ادارہ قائم کرد ہے، کوئی وقف قائم کردے اورغر بیوں اور ناداروں کی فلاح وبہبود کے لئے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرجائے۔ زندگی میں نفس اور شیطان بہکاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کچھ کرنہیں

كريا تا مرنے كے قريب كچھ كرگزرنے كا جذبه غالب ہوجاتا ہے۔ اب اس موقع يربعض اوقات ایسا ہوجا تاہے کہ کی انسان کے ول میں اولا داور رشتہ داروں کے بارے میں برگمانیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔مثلاً یہی خیال ہونے لگتاہے کہ میرے بردھایے میں میری اتنی خدمت نہیں کی جنتی کرنی جا ہے تھی۔ میرا فلال کام نہیں کیا۔ انسان کے دماغ میں ایک باریہ چیزیں آ جائیں تو شیطان اس کوغلط راہتے پر ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں میر بخان پیدا ہوجا تاہے کہ وارثوں کو وراثت ہے محروم کردیں \_ disinherit کردیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جواخباروں میں آتا ہے کہ میں نے عاق کردیا۔ یہ بالکل فضول بات ہے ۔اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کوبھی کسی حالت میں کسی طے شدہ وارث کو عاق کرنے کا اختیار نہیں ۔ شریعت نے کسی کو بیا جازت نہیں دی کہ جوحصہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور اس سے کسی کومحروم کردیا جائے کوئی دس اشتہار وے یا بیس اشتہار دے،اس سے شریعت کا تھم تونہیں بدلتا، البتہ اشتہار دیے والا آخرت میں اپنی روسیاہی کا بندوبست ضرور کر جاتا ہے۔ یا کتان کی اعلیٰ عدالتوں نے کئی بار طے کر دیا ہے كەان اشتہارات كى كوئى قانونى حيثيت نہيں،كيكن پھر بھى لوگ غصه ميں آكر اخباروں ميں چھاپ دیتے ہیں۔عملاً شائدمحروم بھی کردیتے ہوں۔بہرحال بیر گنجائش شریعت نے رکھی ہے کداگرکوئی شخص کوئی نیک کام کرنا چاہے تواپیے تر کہ کے ایک تبائی کی حد تک وہ یک کام کے لے مختص کرسکتا ہے۔ دو تہائی حصد لاز ما اس کے وارث رشتہ داروں کو ملے گا۔ ایک تہائی اس نیک کام کا ہوگا جووہ کرنا حایہتا ہے۔

بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ کھی رشتہ دارا لیے ہوتے ہیں کہ دوضر ورت مند بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں۔ کتاج بھی ہیں۔ لیکن وہ ذرادور کے رشتہ دار ہیں اور دیگر ور فاکی موجودگی میں ان کو حصہ نہیں مل سکتا۔ شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جوقر بھی رشتہ دار ہے اس کو پہلے ملے گا اور دوروالے کونہیں ملے گا۔ قریبی رشتہ دارمو جود نہ ہوں تو زیادہ دوروالے کونہیں ملے گا البتہ کم دوروالے رشتہ دارکو ملے گا۔ میت سے جس کو جتنا قرب ہے اس کے حساب سے حصم تقرر ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جتنا آپ کو تعلق آپ کو دا دا اور دادی سے موگا آتا تعلق پر دا دا اور پر دادی سے نہیں ہوسکتا۔ جتنا تعلق اپنے سگے بہن بھائیوں سے ہو وہ دا دا اور پر دادا کی اولا دسے نہیں بوسکتا۔ جتنا تعلق اپنے سگے بہن بھائیوں سے ہوہ دادا اور پر دادا کی اولا دسے نہیں

ہوگا۔اس فطری چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے وراثت کے احکام دیئے ہیں۔اییا ،وسکتا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار کی موجودگی ،وسکتا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار کی موجود گی وجہ سے حصہ دار نہیں بن سکتا۔ تو آپ اس کے لئے وصیت کردیں۔اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے ترکہ میں سے ایک تہائی کے بارے میں ازخودکوئی فیصلہ کردیں۔ تین میں سے ایک حصہ۔

بیاسلام کے عائلی قوانین کا چوتھا بڑا میدان ہے۔ بید چار بڑے بڑے موضوعات چند جزوی معاملات کے ساتھ، جن کا انہی میں ہے کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کے عائلی قانون کی تشکیل کرتے ہیں۔ بیفقہ اسلامی کا دوسر ابڑا حصہ ہے۔

#### اسلام كافو جداري قانون

فقداسلامی کا تیسرابرا دصده و ہے جس کومغر بی قانون کی اصطلاح میں ہم سول لا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اسلام کا دیوائی قانون ۔ دیوائی قانون فقد اسلامی کی اصطلاح میں فقد المعاملات کہلاتا ہے۔ معاملات کے فظی معنی تو dealing یاٹر انزیشنز کے ہیں، کیکن اصطلاحی اعتبار سے معاملات سے مراد فقہی اسلامی کا وہ حصہ ہے جودویا زیادہ افراد کے درمیان لین دین اور کا روبار کے معاملات کو منضبط کرتا ہے۔ یہ لین دین ایک فرداور دوسر نے فرد کے درمیان ہور ہا ہو، ایک گروہ اور دوسر نے گروہ کے درمیان ہور ہا ہو، ایک گروہ اور دوسر نے گروہ کے درمیان۔

فقداسلامی کے اس حصد میں لین دین کے تمام طریقے زیر بحث ہوتے ہیں، جن چیزوں
کی لین دین ہوگی ان چیزوں کا بیان، دولت کیا ہے، اسلام میں دولت کا تصور کیا ہے، دولت کا حصول کیسے ہوتا ہے، دولت کا انتقال transfer کیسے ہوتا ہے۔ دویا دوسے زیادہ افراد کے درمیان عقد یا معاہدہ کیسے ہوتا ہے۔ فقد اسلامی کا بیر حصد ایک سمندر ہے، ایک بحرنا پید کنار ہے جو فقد اسلامی کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ چودہ سو برس سے اس میں مسلسل ارتقابور ہا ہے۔ اس لئے کہ کاروبار کی نئ شکلین وجود میں آربی ہیں۔ تجارت کی نئے نئے مسائل پیدا ہور ہے ہیں۔ بچھلے پچاس سال میں اسلام کا جو قانون تجارت اور قانون معاملات وجود میں آیا ہے دہ ایک نظام ہے۔ سابقہ کا جو قانون تجارت اور قانون معاملات وجود میں آیا ہے دہ ایک نظام ہے۔ سابقہ

طریقوں کا ان میں تسلسل بھی ہے اور ان کی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ بڑے مفر دنوعیت کے خصائص اس نے قانون میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فقد اسلامی کا وہ میدان ہے جواس وقت تک مسلسل بھیلتار ہے گا جب تک دنیا میں انسان اور مسلمان رہیں گے، ان کی ضروریات بیدا ہوتی جا کیں گی اور احکام مرتب ہوتے جا کیں گے، یوں اس شعبہ فقہ کے نئے نئے ذیلی شعبے ہوتی جا کیں گے۔

ان فقہی معاملات کے چیدہ چیدہ فریلی شعبوں کا اگرییان کیا جائے تو وہ درجنوں ہیں اور اگرتمام کا شار کیا جائے تو وہ درجنوں ہے بھی زیادہ ہیں۔مثلاً مشار کہ اور مضاربہ اسلام کے قانون تجارت كاايك بهت اجم ميدان ہے، جوآج كے تصورات وعرف ورواج كے مطابق کار پوریٹ تجارت اوراجماعی کاروبار کی بنیاد بن رہاہے۔ آج کل بنکاری کی بات ہور ہی ہے۔ اسلام کے نظام بنکاری پرمخضری بات آ گے چل کرکروں گا۔اسلامی بنکاری کاساراارتقاء فقہ المعاملات ہی کے احکام کی بنیاد پر ہور ہاہے۔ پھر بینکاری میں کی ذیلی شعبے میں۔زر کا نظام ہے۔فیسکل سیسٹم ہے۔شریعت کی روشی میں زر کے کہتے ہیں۔زر کے احکام کیا ہیں۔زر کے لین دین کے آ داب کیا ہیں۔ جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ کوایک تہدمیں دوسری تہداور دوسری میں سے تیسری تہدنظرآتی جائے گی۔اس لئے کدانسانی اعمال اورانسانی خیالات اور تصورات لامتنای میں ۔ان کے حل بھی لامتناہی میں ۔ بیسب لامتناہی پرتیں انہی جار ہزار جارسو نصوص سے چیزیں نکل رہی ہیں۔اس چشمے کو دیکھیں جواب تک جاری وساری ہے۔ دنیا کی ہر کتاب ختم ہوجاتی ہے۔ ہرتح ریرانی ہوجاتی ہے۔ سوپیاس سال بعداس میں جان نہیں رہتی۔ جو کھواس میں سے نکلنا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ آثار قدیمہ میں شار ہونے لگتا ہے۔ قرآن کے پیضوص ایسے ہیں کہ آج تک اس ہے مسائل اوراحکام نکلتے چلے آرہے ہیں۔ اسلام کےمعاشرتی آداب

معاملات کی دوسطین یا دوقتمیں ہوتی ہیں۔ کچھ معاملات تو وہ ہیں جن کے نتیج میں کوئی قانونی حق یا ذمہ داری وجود میں آتی ہے اور کچھ معاملات وہ ہیں جن سے کوئی قانونی حقوق یا فرائفن پیدائہیں ہوتے۔ پہلے قتم کے معاملات میں قانونی یا عدالتی چارہ جوئی ہوسکتی ہے، دوسری قتم کے معاملات میں عدالتی چارہ جوئی نہیں ہو عتی۔ بیامور افراد کے خود کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

لیکن جس شریعت نے بیتھ دیا ہے کہ میں آپ کوآپ کاحق ادا کردوں ،ای شریعت نے بیتھی عظم دیا ہے کہ نمین کان یہ و من باللہ والیوم الآحر فلیکرم ضیفہ ، جوشخص اللہ اورروز قیامت پرایمان رکھتا ہواس کو بیرچا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کر ہے۔اب اگر آپ میرے گر میں آئیں اور میں آپ کو کھڑ ہے کھڑ ہے درواز ہے ہی ہے رخصت کردوں اور بڑے اکھڑ یا رو کھے ہے لہجہ میں پوچھوں کہ فرما ہے کیا بات ہے؟ آپ کو نہ بیٹھنے کا کہوں نہ چائے پانی کا پوچھوں ۔ تو آپ بیہ کہنے میں حق بجانب ہوں کے کہ بیتو بہت غاط بات ہے۔ شریعت نے کہا کا پوچھوں ۔ تو آپ بیہ کہنے میں حق بجانب ہوں کے کہ بیتو بہت غاط بات ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ مہمان کی تکریم کرم کرواور میں نے اس تھم کے مطابق آپ کی تکریم نہیں کی اور یوں شریعت کے کہا سے کاس صاف اور واضح تھم کی خلاف ورزی کی ۔ لیکن اگر آپ جا کر عدالت میں اس رو یہ گایت کریں تو عدالت آپ کی بیش کا یہ شریع بیس سے گا۔

خلاصہ یہ کہ انسانوں کے آپس کے معاملات کی دونسمیں ہوتی ہیں۔ شریعت ہی نے دونوں کا تکم دیا ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس میں وہ حقوق وفر ائض پیدا ہوتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ ہیں۔ دوسری قسم کے تحت وہ حقوق وفر ائض پیدا ہوتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ نہیں ہیں۔ دوسر کو آپ فقہ تعامل اجتماعی یا فقہ معاشرت کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کے احکام کہ انسان جب آپس میں معاشرتی طرزعمل اختیار کریں۔ ایک دوسرے کے بات کے احکام کہ انسان جب آپس میں معاشرتی طرزعمل اختیار کریں۔ ایک دوسرے کے

ساتھ معاشرتی روبیر کھیں تو وہ کن آ داب کے یا بند ہوں۔ بیآ داب معاشرت فقہ اسلامی کا حصہ ہیں۔میرے اور آپ کے لئے واجب انتعمال ہیں۔کہیں واجب ہیں،کہیں متحب اور کہیں مندوب ہیں۔ بیسب درجات ان میں بھی ہیں لیکن ان معاملات میں عدالت اور ریاست کو مداخلت کاحق نہیں ہے۔کسی عدالت کو بیاختیار نہیں کہوہ بیتکم دے کہلوگ ملنے جلنے میں فلاں فلاں آ داب معاشرت کی لازمی پیروی کریں۔مثلاً حکومت کو بیاختیار نہیں کہ وہ کوئی قانون بنادیے ْ قانون مہمان نوازی ٔ کِل کلاں کوئی صاحب زوراقتد ارمیں کہنے لگیں کہ چونکہ شریعت نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے تو حکومت ہے۔ قانون بنادے کہ جب کوئی مہمان آئے تواہے عائے یا محتدا ضرور بلاؤ۔ایس کوئی چیز شریعت کے تقاضوں میں سے نہیں ہے۔شریعت نے کہیں پہیں کہا کہ آ بان آ داب کو قانون کے ذریعے نافذ کریں۔ بیرہ ہیزیں ہیں جواخلاق سے ، تربیت ہے، ماحول سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھران میں افراد کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ شریعت کا نظام چونکہ انتہائی فطری اور نیچرل ہے۔ انسانی مزاج اورنفسیات کے مطابق ہے۔ اس کئے جہال کم ہے کم سے کام چل سکتا ہوو ہاں زیادہ سے زیادہ بڑمل درآ مدکرانے میں و پختی ے کا منہیں لیتی ۔ جہال bare minimum کو identify کیا جاسکتا ہو۔ یعنی جہاں شریعت کے تقاضوں کے bare minimum کو identify کیا جاسکتاہو، جہاں کسی کے حق کو quantify کیا جاسکتا ہو۔ وہاں تو عدالتوں کو مداخلت کرنے کا اختیار شریعت نے دیا ہے۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق انسان کے اینے subjective فیصلہ پر ہو، جہاں اصل تھم کو کوانٹھا کی نہ کیا جاسکتا ہو۔ جہاں ہر محض اینے بچیکٹیو فیصلے ہے ہی اس کو کوانٹی فائی کرتا ہو، وہاں . عدالتوں کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انسان تنی بنائے ہیں بعض کم تنی بنائے ہیں ، بعض بہت تنی بنائے ہیں اور بعض بخیل اور بعض بہت بخیل بنائے ہیں۔اب ان میں ہے ہرشخص مہمان کی تکریم کا اپنا تصور رکھتا ہے۔ آپ مینہیں کہہ سکتے کہ مہمان کی تکریم کے کم ہے کم معنی بیر ہیں۔ ریتین آ سانی اور قطعیت کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔مہمان کی تکریم کے ہزاروں مفہوم ہو سکتے ہیں۔اور ہرشخص اپنی صوابدید سے جومفہوم صحیح قرار دیے گا اس کے لئے وہی مفہوم سیح ہوگا کیکن چشمے کی قیمت کے پانچ سورو یے quantifible چیز ہے۔ بیند پانچ سودس ہو سکتے ہیں نہ چار سونو ہے ہو سکتے ہیں۔ چار سونو ہے ہوں گے تو آپ کا حق متاثر ہوگا اور چار سو دس ہوں گے تو میراحق متاثر ہوگا۔ لاتظامون ولاتظامون ، جتنالیا ہے اتنا ہی دو۔ چونکہ اس تھم پر عمل درآ مدایک قطعی انداز میں ممکن ہے اس لئے یہ چیزیں عدالتوں کے دائر ہ کار میں ہیں۔ جو چیزیں قابل شار نہیں ہیں اور subjective فیصلے پڑھنی ہیں وہ عدالتوں کے دائر ہ اختیار میں نہیں ہیں۔ وہ انسان خود طے کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی فطری اور نیچرل بات ہے کہ دونوں ہی شریعت کے احکام ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں پو چھے گا۔ مہمان شریعت کے احکام ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں اور چھے گا۔ مہمان آ دمی ساتھ سر دمہری کا مظاہرہ کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی بو چھا جائے گا کہ فلاں آ دمی شہبارے گھر آیا تھا تم نے اس کی مناسب عزت کیوں نہیں کی جبکہ تہمہیں اس کے ساتھ عزت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا تھا۔

یہ وہ چارشعبے ہیں یعنی فقد العبادات، فقد المناکحات، فقد المعاملات اور فقد الاجتماع یا فقہ معاشرت عربی میں معاشرت نہیں کہتے بلکہ اجتماع کہتے ہیں۔اردو میں اجتماع لوگوں کے جمع ہونے کو کہتے ہیں، یہ اصطلاح کا فرق ہے۔ فقد معاشرت کو انگریزی میں سوشل فقہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ چارشعبے فقد اسلامی کے چار بڑے بنیادی میدان بلکہ سمندر ہیں۔ان میں آپ خوط کا کیا سے تو آپ کو لاکھوں موتی ملیں گے، جن میں سے چندا ہم کی میں نے نشاند ہی کی ہے: \_\_\_ لگا کئیں گے، جن میں سے چندا ہم کی میں نے نشاند ہی کی ہے: \_\_\_ ابھی اس بحر میں باتی ہیں لاکھوں لولو ہے لالا

#### اسلام كادستورى اورانتظامي قانون

 اورا یک بین الانسانی فریضه قرآن پاک میں جابجا بیان ہوا ہے۔اس کردار کی انجام دہی کے لئے امت مسلمہ کی وحدت اور تحفظ ضروری ہے۔ان عظیم الشان عالمی فرمددار یول کی انجام دہی کے دہی کے امت مسلمہ کو وسائل درکار ہیں۔ان وسائل میں سے ایک وسیلہ حکومت اور یاست بھی ہے۔ جب تک ریاست اور حکومت کی طاقت میسرنہیں ہوگی امت مسلمہ بہت سے اجتماعی اور مائی کا منہیں کر سکے گی۔

ای نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان عُی نے فر مایا کہ ان السلہ لبارے بالسلطان ما لایزع بالفرآن ،اللہ تعالی ریاست کے ذر بعدا پسے کام لیتا ہے جوقر آن کے ذر بعد نہیں ہو سکتے ۔ اللہ تعالی بہت می چیزیں جورو کئے کی ہیں وہ حکومتی اقتدار کے ذر یعے در بعین ہو کہ اس کی ذبن سازی اور تربیت کے لئے ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو کہ اس کی ذبن سازی ہی نہ ہو، اتنا بد کر دار ہو کہ اس کی کر دار سازی ہی نہ ہو، اتنا بد کر دار ہو کہ اس کی ذبن سازی ہی نہ ہو، اتنا بد کر دار ہو کہ اس کی کر دار سازی ہی نہ ہو سکے تو وہ اس پراحکام شریعت کے ریاتی حصہ پڑمل کرانے اور انفر اوی حصول پر عمل کے وسائل ، اسباب اور ماحول بیدا کرنے میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حکومت اور اقتدار سے بھی کام لیا جائے گا۔ قرآن مجید تربیت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان و مال کا شخفظ کر و ایک انسان کی جان کو تمام انسانیت کی جان مجھو ۔ لوگوں کے مال اور جا کہ اوکو کو کے بال ورجا کہ اور کو تو سے اور کوئی حاصل نہ کر ہے اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچا ہے تو اس کومزادی جائے گی ، کیونکہ قرآن پاک میں قبل ، چوری اور دوسر سے جرائم کی سرا کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال ہد ہے کہ میسز اکون دے گا؟ افر ادکو تو بیا ختیار نہیں کہ جائے میں لے کرکاروائی کریں می فروکو تو بیا ختیار نہیں کہ فوجداری قانون کو اپنے میں لے اور چورکا ہاتھ کا ٹ دے۔ یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے۔

گویا قرآن پاک کے بعض احکام وہ ہیں جن پڑل درآ مدے کے حکومت اور ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت ہوگی تو ان احکام پڑل درآ مد ہوگا۔ حکومت نہیں ہوگی تو شریعت کے بہت سے احکام پڑل درآ مذہبیں ہو سکے گا۔ جب ان احکام پڑل درآ مذہبیں ہوگا تو ان احکام کے تمرات و ہر کات سے امت مسلمہ بھی مح و مرسے گی اور بقیدانسا نیت بھی اسلامی نظام زندگی کا عملی نمونہ بڑی صد تک نہ د مکیھ سکے گی۔ مزید برآں جب احکام شریعت کے ایک اہم حصہ پڑمل درآ مدنہیں ہوگا تو جس طرح کی تربیت قرآن پاک کرنا چاہتا ہے وہ تربیت کمل طور پڑل میں نہیں آئے گی۔ جب بیتر بیت عمل میں نہیں آئے گی تو امت مسلمہ میں کمزوریاں اورخرابیاں بیدا ہونی شروع ہوجا کیں گی۔ امت مسلمہ میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو قرآن پاک کے اہداف اور مقاصد کی پخیل نہیں ہوگی۔ اس لئے امت کوایک وسیلہ اور ایک ذریعہ کے طور پر ضرورت ہے کہ اس کی ایک ریاست بھی ہو۔ ریاست جب بنے گی تو اس کا قانون بھی ہوگا۔ اس کا ایک نظام ہوگا ، ہدایات اور احکام ہوں گے ، بنیادی تصورات ہوں گے ۔ تو اعد وضوابط ہیں ان یعنی اسلام کے دستوری احکام پر ایک روز مکمل طور پر گفتگو کریں گے ۔ یہ جو تو اعد وضوابط ہیں ان یعنی اسلام نے اسلام نے دواصطلاحیں استعمال کی ہیں ، سیاست شرعیہ ، یا احکام سلطانیہ کی ایمن حضرات نے سیاست شرعیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض نے احکام سلطانیہ کے نام سے کتا ہیں گھی ہیں ، بعض ہیں ۔ بیتوں کی ہیں ، بیس کتا ہیں گھی ہیں ، بعض ہیں ، بعض ہیں ، بعض ہیں ، بیتوں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

علامہ قاضی ابوالحن ماور دی جومشہور شافعی فقیہ ہیں۔ان کی کتاب احکام سلطانیہ کے نام ہور ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی ملتا ہے۔علامہ ابن تیمیہ کی ایک مشہور کتاب سیاست شرعیہ کے نام سے ہے۔اس نوعیت میں یہی مسائل زیر بحث آئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے بنیا دا حکام کیا ہیں اور ریاست کے ادار کے کیسے وجود میں لایا جائے اور کیسے مرتب کیا جائے۔

## اسلام كافو جداري قانون

فقہ اسلامی کا چھٹا ہڑا حصہ جنایات ' یعنی اسلام کا فوجداری قانون ہے۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں غلطیاں بھی ہوں گی۔ غلطیوں سے سوفیصد پاک اور مبراکوئی معاشرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے انسان میں ایسے جذبات اور رجحانات رکھے ہیں کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ ' کے لے کہ حطانون 'تم میں سے ہرایک غلطی کرنے والا ہے۔ 'و حیسر الحظانین التو ابون 'غلطی کرنے ہوں اور والوں میں بہترین وہ ہے جوتو بہ کرتا ہو۔ لیکن پھھ ہو سکتے ہیں جوتو بہ نہ کرتے ہوں اور معاشرہ میں تھلم کھلا جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں۔ ان کے لئے ایک قانون ہونا چاہئے جس میں یہ بتایا گیا ہوکہ کیا چیز جرم ہے اور اگر کوئی چیز جرم ہے تو اس کی سراکیا ہے۔ اس باب میں شریعت نے ایک بہت تفصیلی ہدایت نامہ دیا ہے جس پر آگے چل کر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بیا یک

ائتہائی مربوط ، انتہائی منظم اور ائتہائی متواز ن نظام ہے جس میں جرم اور سزا کے بنیادی تصورات اوراحکام دیئے گئے ہیں کہ س جرم کی کیا سزاہوگی ، کن حالات میں اور س طرح سزا دی جائے گی ، کون سزاد ہے گا، اس کے نتائج اگر کچھ ہیں تو ان سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے گا۔ میشر بعت کا چھٹا بنیا دی حصہ ہے ، جس کو فقد الجنایات کہتے ہیں ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاتے ہیں کہ سالم کا فوجداری قانون یعنی Criminal law of Islam ہے۔

جب بیہ بات طے ہوگئی کہ معاشر ہے میں کوئی لوگ جرائم کاار تکاب کرتے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ایسے لوگوں کے لئے سزاؤں کا ہونا بھی ضروری ہے۔لہذا یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا کیسے دی جائے گی۔ مجرم کے مجرم ہونے کا فیصلہ کون کرے گا۔ قانون کو تو ڑنے والوں سے کون خبٹے گا۔ قانون شریعت ، خاص طور پر فقہ جنایات کے بعض احکام کے سلسلہ میں یہ تعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ مجرموں پر کیسے منطبق ہوں گے۔بعض اعمال کے بارے میں یہ تعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ جرائم ہیں۔ یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ میہ جرائم ہیں۔ یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ سے جرائم ہیں۔ یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ سے جرائم ہیں۔ یہ طے کرنا بھی ضروری ہونے کا تعین کیسے کیا جائے ، کون یہ تعین کرے گا۔ سزا کیسے دی جائے ،سزا کا نفاذ کیسے ہو۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کوقانون ضابطہ یعنی المعین کہتے ہیں۔ یہ نظم اسلامی کا ساتو ال بڑا شعبہ ہے اوراس پر ابھی مزید بات ہوگی۔

## اسلام كاقانون ببين الاقوام

فقداسلامی کا آٹھوال بڑا حصدوہ ہے جومسلمانوں کے تعلقات کو دوسری اقوام کے ساتھ منظم کرتا ہے۔دوسری اقوام کے ساتھ منظم کرتا ہے۔دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیمے منظم اور مربوط کئے جائیں۔ یہ اسلامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو آپ اسلام کا بین الاقوامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو آپ اسلام کا بین الاقوامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو آپ اسلام کا بین الاقوامی قانون کا وہ شعبہ ہے جس کو آپ اسلام کا بین الاقوامی تا ہوں۔

· فقہا کی اصطلاح میں بیشعبہ سِیر کہلا تاہے۔ سیر ، سیرت کی جمع ہے۔ سیرت کے لفظی معنی ہیں: طرز عمل اور روبیہ سیر کے لفظی معنی ہول گے روپئے یا طرز ہائے عمل ۔ اصطلاح میں سیرسے مراد مسلمانوں کا وہ طرز عمل اور روبیہ ہے جوغیر مسلموں کے ساتھ وہ انپنے روابط اور

نعلقات میں اپناتے ہوں۔ اس طرح آگے چل کرسیر کے معنی اس مجموعہ ضوابط واحکام کے ہوگئے جومسلمانوں اور دوسروں کے مابین روابط اور غیر مسلموں سے اسلامی ریاست کے تعلقات کومر تب اور منضبط کرتا ہو۔ غیر مسلموں میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو دار السلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، اور وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔

دنیا کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیے ہوں، ان تعلقات کی تین شکلیں ہوگتی ہیں۔ یا تو مسلمان ان میں کسی کے خلاف برسر جنگ ہوں گے، یا حالت امن میں ہوں گے اور دوتی ہوگی یا غیر جانبدار ہوں گے۔اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہوگتی ۔ یا آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہول گے، یا غیر جانبدار ہوں گے۔ علم کے ساتھ حالت جنگ میں ہول گے، یا جالت امن میں ہوں گے، یا غیر جانبدار ہوں گے۔ علم سیر میں ان مینوں شعبوں کے بارے میں بات کی گئی ہاوران مینوں قسم کے روابط اور تعلقات کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔قرآن پاک میں بنیادی بدایات موجود ہیں۔ان ہدی ہے کا بڑا حصورة اللانفال اور سورة التوب میں ویا گیا ہے۔ کچھا دکام سورة البقرہ میں ہیں اور پچھسورة محمد میں ہیں۔ لیکن زیادہ تر سورة انفال ،سورة تو بہ، اور پچھا حکام سورة ویہ میں میں۔

احادیث میں مزید تفصیلات آئی ہیں۔اور فقہائے اسلام نے اس کوا یک منفر داور الگ شعبہ علم کے طور پر مرتب کیا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ فقہائے اسلام قانون اور انسان نیت کی تاریخ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بین الاقوا می قانون کو قانون کے ایک انگ شعبہ کے طور پر دنیا میں متعارف کرایا۔ دوسری صدی ہجری کے فقہائے اسلام سے قبل دنیا اس نصور سے واقف نہیں تھی کہ قانون کے دو جھے ہونے چاہئیں۔ایک ملکی قانون اور اس استان الاقوامی قانون کے دو جھے ہونے چاہئیں۔ایک ملکی قانون اور اور قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرے۔ مغربی دنیا میں جس شخص نے بین الاقوامی قانون پر قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرے۔ مغربی دنیا میں جس شخص نے بین الاقوامی قانون پر سب سے پہلی کتاب کھی ، جس کو و ہاں سام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قانون پر اللہ اللہ اللہ کہ کہا جاتا ہے ،اس کا نام Hugo Grotius تھا۔ ہیوگو کر وشیس نے 1640ء میں ایک کتاب کھی تھی جو کا کہ اللہ کہ وہیش گیار صوبی صدی جری میں ایک کتاب کھی تھی جو Law of War and Peace

کے نام سے موجود ہے۔ اصل کتاب تو ڈی زبان میں تھی ، لیکن بعد میں فرنچ ، جرمن ، اگریزی اور اردوز بانوں میں اس کے تراجم ہوئے جواب عام طور پر دستیاب ہیں۔ اس سے پہلے کسی مغربی زبان میں کوئی الی مستقل بالذات کتاب موجود نہیں تھی جس کو بین الاقوامی قانون کی کتاب قرار دیا جا سکے ، اور اس موضوع پر ایک مستقل بالذات تحریر کے طور پر کہا جا سکے کہ یہ کتاب قرار دیا جا سکے ، اور اس موضوع پر ایک مستقل بالذات تحریر کے طور پر کہا جا سکے کہ یہ کتاب قانون جنگ ، قانون صلح یا قوموں کے درمیان تعلقات پر کھی گئی ہے۔ اس طرح کی کتاب و نیائے مغرب میں ہیو گوشیس سے پہلے موجود نہیں تھی ۔ اس لئے انہوں اس کو بین الاقوامی قانون کا بابا آ دم قرار دیا۔ لیکن دراصل ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ ہیو گو گروشیس کی بیدائش سے 860 سال پہلے فقہائے اسلام نے بین الاقوامی قانون کے موضوع پر ایک درجن کتابیں لکھ دی تھیں۔

سب سے پہلی شخصیت جس نے بین الاقوا می قانون پر کوئی مستقل بالذات کتاب کھی وہ امام ابوصنیفہ ہیں۔ان کی کتاب کا نام' کتاب سیرالی حنیفہ تھا۔ یعنی وہ کتاب سیر جوابوحنیفہ نے لکھی۔ان سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی نے بھی بین الاقوامی قانون کے احکام پر کوئی مستقل بالذات كتاب نہيں كھى تھى۔افسوس ہے كہ يەكتاب ہم تك پنج نہيں سكى اور كہيں ضائع ہوگئ ہے۔اس موضوع پر جو قدیم ترین کتابیں ہم تک پینچی میں وہ امام ابوحنیفہ کے براہ راست شا گررشیداوران کے تلمیذ خاص امام محمد بن حسن شیبانی کی تین کتابیں ہیں۔ایک کتاب ہے 'کتابالسیر الصغیر میبری مختر کتاب ہاور عالباطلبہ کے لئے لکھی گئ تھی۔ یہ کتاب آج ہمارے پاس انگریزی ترجمہ کے ساتھ موجود ہے۔ فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں بھی اس کا ترجمه ہوچکا ہے اور یہ کتاب آج بھی دستیاب ہے۔اس کتاب کے بعدامام محمد کوخیال ہوا کہ ہیہ . بہت مختصر ہے، ایک مفصل کتاب بھی ہونی چاہئے۔اس پر انہوں نے ایک مفصل کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے 'کتاب السیر الکبیر' رکھا۔ یعنی بڑی کتاب یا Major Book on International Law - بدكتاب جب المام محمر نے لكھى تو دنيائے اسلام ميں اس كاغير معمولي استقبال کیا گیا۔اس کتاب کی تھیل کے موقع پر برواجشن منایا گیا۔اس لئے کہاس موضوع پر پہلی باراتی ضخیم اور مفصل کتاب کھی گئی تھی۔جس دن بیے کتاب ممل ہوئی اس دن پورے بغداد میں اس کی خوشیاں منائی گئیں ۔خلیفہ ہارون الرشید نے خود بھی اس جشن میں حصہ لیا۔امام محمد

کے گھر ہے سرکاری طور پرایک جلوس نکالا گیا جس میں اس کتاب کی جلدیں رکھی گئیں اور لوگ

اس کتاب کو لے کر جلوس کی شکل میں خلیفہ کے ہاں گئے اور امام محمہ نے بیہ کتاب ہارون رشید کو پیش کی ۔ ہارون نے اس موقع پر کہا کہ میر ہود ورحکومت میں جواہم ترین کارنا مہ وجود میں آیا ہوہ وہ کسی شہراور کسی علاقہ کی فتح یا کوئی اور چیز نہیں بلکہ اس کتاب کی تصنیف ہے۔خلیفہ نے کہا کہ بیا ہم ترین کارنا مہ ہے جواللہ تعالیٰ کی مشیت سے میر سے زمانے میں انجام پذیر ہوا۔

یہ کتاب بہت ضخیم تھی ۔ امام محمد کوخیال ہوا کہ ایک در میانہ درجہ کی کتاب بھی کصیں ۔ انہوں بے کتاب بیم کتاب نامکمل طور بے دائیوں نے بیا بیم کتاب کمل کو دیشیت سے اسٹبول (ترکی) کے کتب خانہ سلیمانیہ میں موجود ہے ۔ انہوں نے بیا پر مخطوطہ کی حیثیت سے اسٹبول (ترکی) کے کتب خانہ سلیمانیہ میں موجود ہے دہ کتاب مکمل کی تھی یا نہیں ، یہ معلوم نہیں ، لیکن جو نے آج کتب خانہ سلیمانیہ میں موجود ہے دہ نہوں کتاب میں موجود ہے دہ کتاب مکمل کی تھی یا نہیں ، یہ معلوم نہیں ، لیکن جو نے آج کتب خانہ سلیمانیہ میں موجود ہے دہ نہوں نامکمل ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے نہذا آخر ماالفہ محمد ابن الحسن ، یہ دو آخری کتاب ہے جو امام محمد بن نامکمل ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے نہذا آخر ماالفہ محمد ابن الحسن ، یہ دو آخری کتاب ہے جو امام محمد بن نامکمل ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے نہذا آخر ماالفہ محمد ابن الحسن بین کا مام شیبانی نے تالیف فرمائی۔

امام محمہ کے زمانے میں اور کئی حضرات نے بھی اس موضوع پر کتابیں تکھیں۔ان میں کم سے کم چھ کتابیں آج ہمارے پاس چھپی ہوئی موجود ہیں۔ میرے ذاتی کتب خانہ میں بھی ہیں۔ میرے ذاتی کتب خانہ میں بھی ہیں۔ میسب کتابیں دوسری صدی ہجری میں تکھی گئی تھیں۔ لہذا ہے کہنا کہ بین الاقوامی قانون کا بابا آ دم فلاں ڈچ یا کوئی اور قانون دان ہے درست نہیں ہے۔ حقائق کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ مین الاقوامی قانون کا اگر کوئی شخص بابا آ دم ہوسکتا ہے تو یا تو امام ابوضیفہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پر ایک مستقل بالذات کتاب کھی یا بھرامام محمد بن حسن شیبانی نے سب سے پہلے اس موضوع پر ایک مستقل بالذات کتاب کھی یا بھرامام محمد بن حسن شیبانی ہیں جن کی کھی ہوئی کتابیں آج موجود ہیں۔

یے فقہ اسلامی کے آٹھ بڑے بڑے شعبے ہیں جن پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلے چار شعبے یعنی عبادات، مناکحات، معاملات اور فقہ معاشرت وہ شعبے ہیں جو قانون کی اصطلاح میں اسطلاح میں Personal Jurisdiction رکھتے ہیں۔ قوانین کے نفاذ کا ایک تو دائر ، عمل شخصی ہوتا ہے شخص طور پر کوئی شخص یعنی میں، آپ یا کوئی اور اس قانون کا پابند ہو۔ یہ پرسل جوریسڈ یکشن کہلاتا ہے۔ دوسر Territorial Jurisdiction یا علاقائی دائرہ کارکہلاتا ہے۔ کسی خاص علاقہ میں اس قانون پڑمل ہوگا اس علاقہ سے باہر عمل نہیں ہوگا۔ ان

میں جو پہلے حیار ہیں و شخصی دائرہ کارر کھتے ہیں اورمسلمان جہاں بھی ہےان پرعمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کل بیٹابت ہوجائے کہ مریخ پر انسانی آبادی موجود ہے۔ وہاں پلاٹ تقسیم ہونے لگیں اور آپ وہاں جا کر گھر بنالیں تو آپ کومر یخ پر بھی ان احکام پڑمل کرنا ير عالاس كاصول يه بكد المسلم ملتزم احكام الاسلام حيث كال كمسلمان جهال بھی ہوگا ان حیار میدانوں میں احکام اسلام کا پابند ہوگا۔ بقیہ حیار یعنی احکام سلطانیہ پا سیاست شرعید، فقدالجنایات ، اوب القاضی اورسیر وه بیس جن کا دائر ه کارعلا قائی ہے ، بایں معنی کہ اسلامی ریاست کے حدود میں اسلامی حکومت ان ابواب کے احکام برعمل درآ مد کرے گی۔ اسلامی ریاست ان احکام برعمل درآ مدکرنے اور کرانے کی مکلّف ہے۔افراد براہ راست ان احکام کے مکلّف نہیں ہیں۔ افراد سے بینہیں کہا گیا کہتم حدود اور قصاص کی سزائیں براہ راست لوگوں کو دیا کرو۔افراد سے بینہیں کہا گیا کہ بین الاقوامی قانون بیمل کرو۔افرادان ہدایات کے یابند ہیں جوعبادات مناکات، معاملات، فقداجماعی کے ابواب میں بیان ہوئی ہیں۔ چورکوسز اکیے دی جائے ،عدالتیں کیے قائم کی جائیں، جج کیے مقرر کئے جائیں، ٹیکس كيے لگائے جاكيں۔ بيكام افراد كے نہيں بلكہ حكومتوں كے كرنے كے بيں راس لئے فقہ اسلامی اور قانون میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں قانون اس کو کہتے ہیں جوعدالتوں کے ذریعے حکومتی منظوری ہے نافذ ہو۔ ہمارے ہاں فقداس کو کہتے ہیں جو یوری زندگی کے دائرہ کار پرمحیط ہو۔جس میں سرکاری اور غیر سرکاری دونو رقتم کی سرگرمیاں شامل ہیں ۔جس میں ذاتی اوراجتماعی زندگی کے دونوں پہلوشامل ہیں ۔

#### اسلام كاقانون ضابطه

یتو فقه اسلامی کے آٹھ بڑے بڑے شعبے ہیں۔ان کے اندر ذیلی شعبوں پراگر ہم آئیں تو وہ اتنے مفصل ہیں کہ ان میں ہے کسی ایک کی بھی پوری تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔لیکن سجھنے کی خاطر میں مثال کے طور پرایک دو کا تذکرہ کرتا ہوں۔

ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ادب القاضی فقہ اسلامی کا ساتواں اہم شعبہ ہے۔ ادب القاضی کے لفظی معنی تو ہیں تاضی کے آ داب، قاضی کے لئے ہدایات یا عدالت کا طریقہ کار۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے ادب القاضی اسلام کے قانون ضابطہ کو کہتے ہیں۔ اسلام کا قانون ضابطہ کو کہتے ہیں۔ اسلام کا قانون ضابطہ یا Islamic law of procedure الصطلاح میں ادب القاضی کہلاتا ہے۔ اس قانون کی مد وین فقہائے اسلام نے دوسری صدی جمری ہی میں شروع کردی گئی تھی۔ پہلی صدی بجری کے اواخر میں میں ادب القاضی کی اصطلاح فقہائے اسلام نے دے دی تھی۔ دوسری صدی بجری ہے کتابوں میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے۔ امام مالک کی موطا میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے۔ امام مالک کی موطا میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے۔ ان کے محاصرین کی کتابوں میں یہ اصطلاح موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی بجری کے اواخر تک یہ طے کردیا تھا کہ وانون کے بڑے بڑے سرک ہو تی کی اصطلاح میں قانون کے بڑے بڑے شعبہ دو ہیں۔ ایک شعبہ دہ ہے جس کو آج کل اصطلاح میں قانون ضابطہ یعنی اصلی یعنی brocedural law کہا جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ دہ ہے جس کوقانون ضابطہ یعنی procedural law

آج دنیا کے ہر قانون کے دوشعبے ہوتے ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جو قانون میں اصل حقوق وفرائض کو طے کرتا ہو۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جوان حقوق وفرائض پڑمل درآ مد کے راستے یا طریقے کو تجویز کرتا ہو۔ دنیا کم ویش دو ہزار سال تک قانون ضابطہ کے تصور ہے واقف نہیں تھی۔ حمور بی کے قانون میں قانون اصلی اور قانون ضابطہ کا کوئی تصور نہیں ماتا۔ روٹن لا، یبودی قانون ، منوشاستر ، حسٹینین کے کوڈ میں یے فرق نہیں ملتا۔ ان سے پہلے مدوّن قوانین کے جتنے اور جو بھی نمونے دستیاب ہیں ان میں ایسا کوئی تصور موجو دنہیں ہے۔ ان کے ہاں قانون ایک ہی تھا جس میں قانون اصلی اور قانون ضابطہ ملے جلے تھے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ہی دفعہ میں ایک جملہ اصلی قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے بارے میں ہوتا تو دوسرا جملہ ضابطہ کے قانون کے سارے میں ہوتا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ فرق پیدائی نہیں ہوا۔ اس لئے انہوں نے اس فرق کو سے سے سے میں ہوتا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ نی سے فرق پیدائی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ نے اس انتیاز کو پہلی صدی میں ہی سجھ لیا تھا۔

ادب القاضی کے موضوع پرسب سے پہلی کتاب لکھنے کا شرف امام ابو یوسف ہے کا خوام ابو یوسف ہے حاصل ہوا۔ امام ابو یوسف جوفقہائے اسلام میں بڑا او نچا مقام رکھتے ہیں۔ امام ابو یوسف دوفنون کے بانی ہیں۔ ایک ادب القاضی جس پر انہوں نے سب سے پہلے کتاب کھی دوسرا قانون مالیات عامہ۔ وہ اسلامی ریاست کے پہلے چیف

جسنس تھے۔سلطنت عباسیہ میں ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔انہوں نے محکمہ قضا کو منظم کیا۔ قضاۃ کا تقرر کیا، ان کی تربیت کی ، ان کو ہدایات دیں اور رہنمائی فرمائی۔اس پورے تجربہ کی روشنی میں انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے قانون ضابطہ پر ایک الگ کتاب کسی۔ اگر چہ بیہ کتاب ہم تک پینچی نہیں ہے لیکن مورضین اور سوائح نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کی تحریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ کتاب چھٹی صدی ہجری تک دستیاب تھی۔بعض اہل علم نے اس کی شرحیں بھی کھی تھیں۔ بیشرحیں بھی بعد کی کئی صدیوں تک معروف رہیں۔

جوقد يم ترين كتاب بهم تك ينجى ب-جوآج قانون ضابطه يركهي جانے والى قديم ترين كتاب سے وہ امام ابوبكر خصاف نے لكھى ہے جن كا انقال 260ھ ميں ہوا تھا۔ كويا تيسرى صدی ہجری میں انہوں نے بیے کتاب لکھی تھی۔ بیہ کتاب آج بھی موجود ہے،البذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری صدی جحری سے فقہائے اسلام نے ادب القاضی کے نام سے ایک مرتب فن دنیا کو دیا۔ وہ فن جس کوامام ابو بکر خصاف نے الگ کتاب کی شکل میں مرتب کر کے ہمارے لئے چھوڑا۔امام خصاف کی بیکتاب بہت مقبول ہوئی۔ بوری دنیائے اسلام کے طلبہ اور علماء نے اس کو ہاتھوں ماتھ لیا۔اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ان شرحوں میں سے ایک شرح جو کتاب کے . کھے جانے کے تقریباً ایک سوسال بعدلکھی گئی، وہ چارجلدوں میں ہےاوراس کا نام مشرح ادب القصنا' ہے۔ بیدامام عمر بن ماز ہ کی کھی ہوئی ہے۔اس شرح کا اردوتر جمہ موجود ہے جو بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی نے شائع کیا ہے۔ یہ اردو زبان میں قانون ضابطہ کی قدیم ترین کتاب کاتر جمہ ہے۔ اردوز بان اس وقت پیدائی نہیں ہوئی تھی جب یہ کتاب کھی جارہی تھی۔ ای طرح انگریزی زبان بھی موجودہ شکل میں موجود نہیں تھی جب یہ کتاب کھی گئی تھی۔روئے زمین پرقانون ضابطه برکوئی کتاب تو کیا ہوتی دنیائے قانون میں اس موضوع یا شعبہ علم کا کوئی تصورتک موجودنہیں تھا۔مغرب میں پیضورابھی نیا ہے۔گزشتہ دوڈ ھائی سوسال میں آیا ہے۔ اس سے پہلے قانون کا ایک ہی شعبہ تھا جس میں substansive اور procedural دونوں قتم کے قوانین ملے جلے تھے۔

ابھی میں نے عرض کیا کدان میں سے بہت سے شعبوں کے ذیلی شعبے بے شار میں جن

کو الگ الگ علوم کے طور پر فقہانے مرتب کیا۔ان میں سے بھی ایک دو کی مثالیس عرض کرتا ہوں۔

## اسلام كادبواني قانون يافقه المعاملات

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ فقداسلامی کاسب سے بڑا شعبہ معاملات کا ہے جس کو ا سلام کا دیوانی قانون یا سول لا کہا جا سکتا ہے۔اسلام کا پید بیوانی قانون ہزاروں موضوعات اور لا کھول مسائل واحکام سے بحث کرتا ہے۔ان بہت ہے موضوعات میں سے ایک ریکھی ہے کہ جب دویاد و سے زائد افراد کوئی لین دین یا معاملہ کریں گےتو نمس بنیا دیر کریں گے۔وہ معاملہ کیامال کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر مال کی بنیاد پر ہوگا تو مال کے کہتے ہیں،اس کی کتنی قتمیں ہیں، مال حاصل کیے ہوتا ہے، منتقل کیے ہوتا ہے، بیساری چیزیں دولت (wealth) سے متعلق ہیں۔ آج مغربی دنیاید دعوی کرتے نہیں تھکتی کہ ایم اسمتھ Adam Smith پہلا آ دمی تھا جس نے دولت کے موضوع پر کتاب Wealth of Nations کھیک ہے مغرب میں وہ پہلاآ دمی ہوگا جس نے دولت پر کتاب لکھی ہوگ۔ مغرب والے جس چیز کونہیں جانے اس کے وجود ے ہی انکار کردیتے ہیں۔وہ اینے آپ کوجانتے ہیں تو وہ اپنے کو ہی پوری دنیا سمجھتے ہیں۔ جب میں بھین میں میٹرک یا ایف اے کی کتابیں پڑھتا تھا، تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہند وستان فلال سن میں دریافت ہوا۔ تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے کیسے ا ہے ہی ملک کو دریافت کرلیا۔ میں سو چتاتھا کہ میں خود اس علاقے کا رہنے والا ہوں جس کو بندوستان کہتے تھے۔ اب برصغیر کہتے ہیں، جس میں بھارت ، یا کستان اور بنگلہ دلیش شامل ہیں۔تو میں اپنے آپ کو کیسے دریافت کرسکتا ہوں۔ میں اپنے بارے میں کیوں کہول کہ میں فلان من میں دریافت ہوا۔ میرا علاقہ تو ہزار ہاسال سے موجود ہے۔ اسلام سے سملے بھی سے موجود تھا اوراس وقت بھی یہاں انسان بستے تھے۔ یہ بات مجھے عجیب ی لگتی تھی۔ بعد میں بیہ بات میری مجھ میں آئی کہ جواوگ اس علاقہ کے وجود سے جابل تھے ان کے لئے بیکوئی نئ دریافت ہوئی ہوگی۔ہمارے لئے توبیکوئی نئی دریافت نہیں تھی۔اس ذہنیت کی وجہ سے وہ جس چیز سے نا داقف ہوتے ہیں اس کو بیجھتے ہیں کہ پوری دنیا س سے نا داقف ہوگی اور اس چیز کے

لئے وہ اصطلاح استعال کرتے ہیں جوایک نوآ موز استعال کرتا ہے۔

اس لئے اگروہ یہ کہتے ہیں کہ Wealth of Nations نیا کی تاریخ میں مالیات کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی تو آئییں شاید بیچق ہے کہ وہ ایسا کہیں، کہ ناواقف آدمی الی ہی با تیں کیا کرتا ہے۔ لیکن آج دوسری صدی کی لکھی ہوئی کم از کم تین کتابیں مالیات پر اکھی ہوئی موجود ہیں۔ ابوغبید قاسم بن سلام کی کتاب کتاب الاموال ہے۔ ان کا تعلق دوسری صدی ہجری ہے تھا۔ اس کتاب کا اردوتر جہ بھی بین الاقوامی اسلامی یونیورٹی اسلام آباد نے کیا ہے۔ یہ ترجمہ دوشخیم جلدوں میں دستیاب ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے۔ دوسری کتاب امام ابویوسف کی مال الخراج ہے۔ تیسری کتاب امام ابویوسف کی مال الخراج ہے۔ تیسری کتاب امام ابویوسف کی کتاب الخراج ہے۔ تیسری کتاب امام ابویوسف کی کتاب الخراج ہے۔ یہ اس کا طریقہ کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ یہ ایک الگ فن ہے جس پر کی مغرب میں بہت بعد میں کتا ہی کھی گئی ہیں۔

جب دولت برغور وخوش کیا جائے گاتو مالیات عامہ کی بحث پیدا ہوگی۔اس لئے کہ افراو
کی دولت کامفہوم اور ہے، قوموں کی دولت کامفہوم اور ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ کی دی
ہوئی دولت ہے تواس کا استعال بھی اور ہے اور آنے کا راستہ بھی اور ہے اور اس کے احکام بھی
اور ہیں۔لیکن اگر حکومت کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے آنے کے طریقے
بھی الگ ہوں گے اور خرچ کے طریقے بھی الگ ہوں گے۔اس کا حکام بھی اور ہیں گے۔ تو
گویا دولت کی ایک خاص قتم ہوگئی جس کو آپ ریائی یا سرکاری دولت کہ سکتے ہیں۔ یہ ایک
فایم نے جس کو Public Finance کہتے ہیں۔ گویا ایک عام فنانس ہوتا ہے اور ایک پبلک
فنانس ہے۔ پبلک فنانس پر تاریخ انسانی میں سب سے پہلی کتاب امام ابو یوسف نے کہی جس
کانام کتاب الخراج کہ ہے اور آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا ترجمہ انگریز کی ،ار دواور دنیا
کی گئی دوسری زبانوں میں موجود ہے۔

ادب القاضى كے مندر جات

دوسرااہم قانونی شعبہ یاعلم جس پرامام ابویوسف نے سب سے پہلے کتاب کھی اور بعد

میں فقہائے اسلام نے اس فن کوآ کے بڑھایا وہ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ادب القاضی کہ ہلاتا ہے۔ ادب القاضی کے نام ہے آج بہت ہی چھوٹی بڑی کتا ہیں موجود ہیں۔ اردو میں بھی ادب القاضی پر کتا ہیں موجود ہیں، عربی میں بھی بڑی تعداد میں کتا ہیں قریب قریب برصدی میں کھی ہوئی موجود ہیں۔ مطبوعہ بھی اور مخطوطات کی صورت میں بھی۔ فاری، ترکی اور وصری زبانوں میں بھی ہیں۔ ایک آ دھ کتاب انگریزی میں بھی ہے۔ ایکن اصل اور بنیا دی فخیرہ عربی میں ہی ہے۔

اوب القاضی برکسی جانے والی ان کتابوں کے مواد کا جائزہ لیاجائے تویہ وقتم کے مباحث سے بحث کرتی ہیں۔اوب القاضی سے متعلق مباحث کی دوقسمیں ہیں۔ایک سم کی بحثیں وہ ہیں جن کا تعلق شریعت کے بنیادی احکام اور ہدایات سے ہے۔شریعت لیمن قرآن مجمیدا ورسنت نے جو پچھ مجھا اور سمجھا یا،اس سے مجمیدا ورسنت نے جو پچھ مجھا اور سمجھا یا،اس سے استفادہ کر کے،اس سب سے رہنمائی لے کر جوموا ومرتب کیا گیاوہ ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ وہ ہے جو انتظامی ضرورتوں اور انتظامی سہولتوں کی خاطر فقہائے اسلام نے، قاضی صاحبان نے، حکومت کے افسران نے اور دیگر فتظمین نے اپنی اپنی عقل اور تجربہ کی روشنی میں ایجاد کیا۔ یہ دونوں الگ الگ شعبہ ہیں جن کا مختمر تعارف پیش خدمت ہے۔

سب سے پہلا شعبہ جس میں اصل اور بنیادی حیثیت قرآن پاک اور سنت کی نصوص رکھتی ہیں۔اس کی اساس normative ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لئے اور آئندہ آنے والوں کے لئے قانون کا ماخذ اور ہدایات ورہنمائی کا مصدر ہے۔ بیرحصہ یا شعبہ ادب القاضی کے بارہ میں احکام شریعت کی فہم کا ایک ذریعہ ہے۔شریعت برعمل درآ مدان کی وجہ ہے آسان ہوتا ہے۔ بیشعبہ جھمباحث برشتمل ہے۔

ا: سب سے پہلامبحث میہ ہے کہ خود نظام قضا کیا ہے۔ قاضی کون ہو، اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہوں، اس کا تقر رکون کرے گا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، یہ ذمہ داریاں کون متعین کرے گا، قاضی اگر اپنے فرائض صحیح طرح سے انجام ندو ہے قائگرانی کون کرے گا، گرانی کے کرنے والے کے اختیارات اور حدود کیا ہوں گی۔ بیا پنی جگدا یک بہت بڑا میدان سے جر چز براہ راست ہے جس پر فقہائے اسلام نے ہزاروں صفحات لکھے ہیں اور ان میں سے ہر چز براہ راست

آیات قرآنی یا حدیث رمبنی مااس سے ماخوذ ہے۔

۲: دوسرابرا شعبہ ہے دعوی اور اس کے احکام ۔ جب آپ عدالت میں جائیں گے اور مقدمه شروع کریں گے تو ظاہر ہے آپ کاوہ مقدمہ کسی دعویٰ کی بنیادیر ہوگا۔ایک فریق دعویٰ دائر کرے گاتو چرمقدمہ چلے گا۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر معاملہ کے لئے کسی نہ کسی فریق کی طرف سے دعوی دائر کیا جانا ضروری ہے۔ یہ بات آج سے بارہ سوسال سملے فقہائے اسلام نے لکھی تھی جس کا مقصد ہید واضح کرنا تھا کہ ہرمعاملہ میں پیضروری نہیں کہ اس کا کسی متعین فرد کی جانب ہے دعویٰ دائر کیاجائے ۔ بعض مقد مات میں دعویٰ ضروری ہے۔ بعض کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے۔عدالت ازخود کارروائی کر کے بغیر کسی دعوے کے بھی شخص متضرر کواس کاحق دلاسکتی ہے۔ پچھلے تیں جالیس سالوں میں مغربی دنیا میں پیصور آیا ہے کہ ہر معاملہ کا دعوی ضروری نہیں ہے۔آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگ جوعدالتوں میں استعال Public & Public Welfare Litigation ولي بعولي بالكاني Public Litigation Cases بحوثي بالكانية المنافعة Interest Litigation\_اس طرح کے مقد مات میں کوئی متعین مدعی نہیں ہوتا لیکن عدالت ازخود کاروائی کرتے ہوئے suo moto action لے سکتی ہے۔ ازخود نوٹس لینے کا تصور مغرب میں ابھی تازہ ہے اور سو بچاس سال سے زیادہ نہیں ہے۔ فقہائے اسلام نے بیاتصور بہلی صدی میں دے دیا تھا۔ احادیث ہاس کی تائید ہوتی ہے۔ اس تصور کی بنیاد بھی بعض احادیث پر ہے۔ بعض احادیث ہے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ پچھ مقد مات ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لئے کسی متعین دعویٰ کی ضرورت نہ ہو۔ جبکہ بعض معاملات ایسے ہیں جو تعداد میں نسبتا بہت زیادہ ہیں، جن میں دادری کے حصول کے لئے دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ ایسے مقد مات میں فریق متضرر کو پہلے عدالت میں دعویٰ کرنا جا ہے۔

ان دونوں مقدمات میں فرق کیا ہے۔ دونوں کے احکام کیا ہیں۔ مدی کی شرا لط کیا ہیں، مدعا علیہ کی شرا لط کیا ہیں، مدعا علیہ کی شرا لط کیا ہیں، مدعا علیہ کی شرا لط کیا ہیں، مدی دعویٰ کیسے لکھے، جواب دعویٰ کیسے لکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس پرالگ سے کتا ہیں لکھی گئی ہیں۔ دنیائے عرب کے ایک معاصر فقیہ نے دو جلدوں میں ایک فاضلانہ کتاب لکھی ہے 'نظریة المدعویٰ بین الشریعة والقانون'۔ اس میں انہوں نے تصور دعویٰ کا شریعت اور مغربی توانین میں تقابل کیا ہے۔

س: تیسرابزاشعبه قانون شہادت یعنی Law of Evidence کا ہے کہ کن گواہیوں یا کن چیزوں کی بنیاد پر مدعی کا دعویٰ قبول یارد کیا جائے گا۔ بید رائع ثبوت تفصیل ہےاس شعبہ میں زیر بحث آتے ہیں جن کاعمومی عنوان بینات ہے۔ان ذرائع ثبوت میں زبانی گواہی بھی شامل ہے، اس میں قرین تاطعہ لین circumstantial evidance بھی شامل ہے۔ اس فهرست میں دستاویزات اور حلفیہ بیانات بھی شامل ہیں۔اس میں تقریباً پندرہ چیزیں شامل ہیں جن میں ہے بعض کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ وہعدالت میں قابل قبول ہیں ۔اور بعض کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ان پندرہ میں ہے کم وہیش آٹھ و رائع شوت براہ راست قرآن یاک میں بیان ہوئے ہیں۔ کچھاحادیث میں بیان ہوئے ہیں اور کچھ فقہائے اسلام نے اپنے استدلال ہے معلوم کئے ہیں۔ یہی آخری ذرائع ہیں جن کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ جوذ رائع ثبوت قرآن پاک اور سنت سے ثابت ہیں ان میں تو کوئی بنیا دی اختلاف نہیں۔ بیا کی مستقل بالذات موضوع ہے کہ اسلام کا قانون شہادت کیا ہے۔ اس پر فقہائے اسلام شروع سے کتابیں لکھتے چلے آرہے ہیں۔ پھران میں سے ہرایک موضوع یر الگ الگ کتابیں ہیں۔ زبانی گواہی پر الگ ہیں، واقعاتی شہادتوں circumstantial evidence پرالگ ہیں، دستاویزات برالگ ہیں۔قرآن پاک میں سورۃ بقرہ اوراحادیث میں دستاویزات کے بارے میں ہدایات ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب کوفہ عیں بطور خلیفہ قیام پذیر تھے۔ ان کے ماتحت قاضی نے ، جو صحابی نہیں ، تابعی تھے۔ ان کا ایک مقد مہ سنا۔ حضرت علی نے مقد مہ دائر کیا تھا۔ ان کے سپے ہونے میں کون شک کرسکتا ہے۔ اگر میں قتم کھا کر کہوں کہ روئے زمین پر اُس وقت ان سے زیادہ بہتر اور ان سے زیادہ سپا انسان موجود نہیں تھا تو میری قتم غلط نہیں ہوگی ان شاء اللہ۔ انہوں نے اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں دعوئی کیا کہ بیزرہ میری ہے جواس یہودی نے چرائی ہے۔ عدالت نے شوت ما نگا۔ امیر المونین نے فر مایا کہ ایک گواہ تو میرے بیئے حسن بن علی میں اور دوسرے گواہ میرے غلام قمر میں۔ فیصلہ کیا ہوا۔ حضرت علی کا دعوئی مستر دکر دیا گیا کیونکہ باپ کے حتی میں ملازم یا غلام کی گواہی کیونکہ باپ کے حتی میں ملازم یا غلام کی گواہی کی میں قبول نہیں ہوئے۔ بینہیں فر مایا کہ میں ہوئے۔ بینہیں کہ میں کہ بارے میں ہوئی بین کہ ہونے کی گواہی دے گئے ہیں۔ میرے بیا ہونے کی گواہی دے گئے ہیں۔ میرے بیا ہونے کی گواہی دے گئے ہیں۔ میرے بیا ہونے کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں۔ دوسری طرف ایک بیودی ہے جس کے بارے میں میں کوئی بین ہوئے کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں۔ دوسری طرف ایک باعز اض نہیں کہ اور کی سے بیا ہوئے۔ انہوں نے اس طرح کوئی اعتر اض نہیں کیا اور چپ میں بین تر اپنی تشریف لے گئے۔

یے صفت الحکم ہے۔ان مثالوں اور شواہد ہے فقہائے اسلام نے اہم اصول دریافت کے ہیں اور بہت تفصیلی احکام مرتب کئے ہیں۔مثال کے طور پران احکام میں لکھا گیا ہے کہ جب قاضی بیٹے تواس کی نشست ایس ہونی چاہئے کہ وہ دونوں فریقوں سے یکساں فاصلہ پر ہو، یہ نہ ہو کہ ایک فریق اس کی نشست ایس ہونی چاہئے کہ وہ دونوں فریقوں سے یکساں فاصلہ پر ہو ہوں ہو کہ در بر بیٹا ہے اور دوسر بری جگہ پر بیٹھا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب قاضی دیکھے تو دونوں کی طرف برابر دیکھے۔ یہ بیٹیں کہ ایک فریق کی طرف تو پوری توجہ ہے اور دوسر سے کی طرف کم توجہ ہے۔ دوسرا فریق یہ محسوس نہ کر ہے کہ جھے اہمیت نہیں دی گئے۔ دونوں عدالت کی توجہ، عدالت کے وقت اور فریق یہ توجہ کے دان میں لکھا ہوا ہے۔ ان من کے مقام کہا جاتا ہے۔

2: پانچواں شعبہ ابراء 'کہلاتا ہے۔ ابرا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس پرالگ سے کتابیں ہیں اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابرا اسقاط ، مقاصہ ، یہ بی بحث ہے ہیں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاتالیکن اصول ابراء کے تحت کسی فریق کو یہ اختیار ہے کہ وہ بلا وجہ کی مقدمہ بازی سے نیچنے کے لئے اگر کوئی معاملہ کرے کہ میں نے اپناحق ساقط کرلیا یا صلح کرنا چاہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔ اس کے احکام ابراء کے ابواب میں موجود ہیں۔

## اسلام میں نیم عدالتی ا دارے

۲: چھٹا حصہ ہے نیم عدالتی ادار ئے۔ نیم عدالتی ادار ہے وہ ہیں کہ جو براہ راست عدالتی ذمہداریاں تو انجام نہیں دیے لیکن عدالتی کام میں مددد سکتے ہیں، مثال کے طور پر مفتی ۔ مفتی ۔ مفتی کا کام بیہ ہے کہ وہ قانون کی تشریح کردے۔ شریعت کے بارے میں رہنمائی کردے۔ آپ کا کوئی مسلما انکا ہوا ہے، آپ کا کوئی حق ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، وراثت میں آپ کا حصہ کتنا ہے، وصیت میں کتنا ہے، کوئی اور خرید وفر وخت کا معاملہ ہے تو آپ کا کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنا۔ آپ جا کرمفتی سے قانونی مسلم معلوم کرلیں۔ معاملہ ہے تو آپ کا کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنا۔ آپ جا کرمفتی سے قانونی مسلم معلوم کرلیں۔ آپ کوقانونی مشورہ بغیر کسی خرچہ کے مل جائے۔ بیا یک نیم عدالتی یا نیم جوڈیشل سروں ہے۔ گھراسلامی نظام میں حبہ کا ایک ادارہ ہے۔ حب کے ادارہ سے مرادایک ایسا نیم عدالتی کی جائے معاشرہ کے خلاف کئے جائے معاشرہ کے خلاف کئے جائے دارہ ہے جو عام تناز عات اور مقد مات کی ساعت کے بجائے معاشرہ کے خلاف کئے جائے دارہ ہے کا ذمہ دار ہو۔ حبہ کا ادارہ دو فریقوں کے درمیان مقد مات کی نہیں بلکہ۔

بحثینت مجموعی معاشرہ کے خلاف جرائم کی شکایات کی ساعت کرتا ہے۔ وہ شکایات جن کا تعلق اسلام کے اخلاق سے ہوء عمومی اخلاق یا پبلک اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایات محتسب کی عدالت میں جائیں گی اور وہ اس بارے میں کاروائی کرے گا۔ ایک شخص گھٹیا قتم کا گندم فروخت کرر ہاہے۔ اب نہ آپ نے وہ گندم خریدا ہے اور نہ بی آپ کا اس لین دین سے براہ راست کوئی تعلق ہے اس لئے عام قانون کے اعتبار سے آپ اس معاملہ میں فریق نہیں بن سکتے۔ اس لئے عدالت کم گی کہ آپ کو کیا شکایت ہے۔ لیکن محتسب اس پراعتر اض کرسکتا ہے اور مقدمہ درج کرسکتا ہے کوئکہ وہ پبلک لیٹی گیشن کا ذمہ دار ہے۔

رسول التعلیق نے خوداس ادارہ کو قائم فر مایا اوراس کے کام کی سر پرسی فرمائی۔ آپ وقائا فو قاباز اروں میں تشریف لے جاتے ہے۔ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے اور جہاں کوئی الیم شکایت ہوتی اس کا از الہ فرماتے۔ ایک بارآپ باز ار میں تشریف لے گئے، گندم کا ڈھیر کا ہوا تھا۔ آپ نے قیمت پوچھی۔ گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر تھوڑ اسا گندم باہر نکالاتو وہ گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ دکا ندار نے جواب دیا کہ یا رسول الٹھائے کوگ گیلا گندم خرید نے نہیں اور یہ بارش میں گیلا ہوگیا تھا، اس لئے میں نے خشک گندم او پر کر دیا ہا اور گیلا نے کردیا ہوگیا تھا، اس لئے میں نے خشک گندم او پر کر دیا ہا ور گیلا گیدم او پر کھو، جس کا جی جا ہوگیا تھا۔ گیلا خرید ہے گا وہ نہیں خرید کا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے گا وہ نہیں خرید کا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے گا وہ نہیں خرید کا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے گیلا خرید کے گا وہ کہتا گیدم او پر اور کھو کہ دیے کے گئی گندم او پر اور گیلا نیچر کھ دو۔

حضرت عمر فاروق نے اس ادارے کی مزید توسیع و تنظیم فر مائی اور وسیع پیانے پرخود بھی اس کے لئے کام کیا۔ آپ نے اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لئے جا بجا محتسب مقرر کئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس سے بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ شفا بنت عبداللہ انصاریہ ایک خاتون تھیں ۔ ان کو ایک بازار کا جہاں خواتین کثرت سے آتی جاتی تھیں چمتسب مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داری ہیتھی کہ وہ اس بازار کی نگرانی کریں کہ وہ ہاں کے کام شریعت کے مطابق ہور ہے ہیں کہ نہیں۔

حبه كااداره وقت گزرنے كے ساتھ ساتھ تى أورتوسىيى كى منزليس طے كرتار بارونيا ميں

جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں حبہ کے ادار ہے بھی قائم ہوئے۔ ایک طرف مسلمان حکمراں، قاضی اور دوسرے اہل تدبیر وانتظام حبہ کے انتظامی پہلوؤں پر توجہ دے رہے تھے اوراس ادارہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے نئ نئ انتظامی تدبیر ہیں روبعمل لار ہے تھے۔ دوسری طرف فقہائے اسلام ان نت نئے تج بات اور انتظامات کے فقہی احکام مرتب فرمار ہے تھے۔ اس طرح خود حبہ ایک اہم فقہی موضوع بن گیا جس پر بہت ی کتابیں مرتب فرمار ہے تھے۔ اس طرح خود حبہ ایک اہم فقہی موضوع بر درجنوں کتابیں عربی، اردوء انگریزی اور دوسری زبانوں میں موجود ہیں۔ برصغیر میں اس موضوع پر قدیم کتابوں میں ایک انگریزی اور دوسری زبانوں میں موجود ہیں۔ برصغیر میں اس موضوع پر قدیم کتابوں میں ایک انہم کتاب دورسلطنت کے مشہور فقیہ اور قاضی علامہ ضیاء الدین نامی کی نصاب الاحتساب ہے جس کا تذکرہ حبہ پر لکھنے والے بہت سے حصر ات نے کیا ہے۔ یہ کتاب ابھی تک زیور طبع سے آر استہیں ہو تکی۔

اس طرح کے ادارے جن کی تعداد چھ ہے ان کو نیم عدالتی ادارے کہاجا تاہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو نیم عدالتی فرائض انجام دیتے ہیں۔ان میں ھبد کے علاوہ دیگر قابل ذکر ادارے یہ ہیں:

ا: دیوان مظالم ۲: دیوان جرائم ۳: افتاء ۱۲: تحکیم ۵: وکالت بالحضومت

دیوان مظالم حضرت عمرفاروق نے قائم کیا تھا۔اس کا مقصد عام اور کمزورشہریوں کو بااثر افراداور بے لگام حکام کی زیاد تیوں اور بدا تظامیوں ہے حفوظ رکھنا تھا۔ یہ کم وبیش اسی طرح کی چیزتھی جس کوآج ombudsman کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ اعلیٰ سرکاری افسران اور بااثر حکام کے خلاف شکایات سنتا اور عام آدی کو دادری فراہم کرتا تھا۔ یہ ادارہ حضرت عمرفاروق نے قائم کیا تھا۔ حضرت عمرفاروق وقتا فو قتا محست بین یا دیوان مظالم کے اعلیٰ افسران کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ وہ ہدایات آج مختلف زبانوں میں مطبوعہ موجود اور دستیاب ہیں۔ پھر پچھ عدالتیں ایسی قائم ہوئی تھیں جن کا تعلق فوجداری مقد مات سے تھا۔ان کے احکام الگ ہیں عدالتیں ایسی قائم ہوئی تھیں جن کا تعلق فوجداری مقد مات سے تھا۔ان کے احکام الگ ہیں۔

کچھ عدالتیں وہ تھیں جواور نوعیت کے معاملات مثلاً مالی معاملات کودیکھتی تھیں۔ بیاوب

القاضي كاوه حصه ہے جس كے احكام براه راست قرآن ياك اورسنت سے ماخوذ بيں۔

ادب القاضى كا دوسر احصد و التحقاج و انتظامى تجرب كى بنياد پر وجود مين آيا اور فقهائے اسلام في التي تيج به اور عقل كى روشى ميں عامة الناس كى سبولت كى خاطر اس كے احكام مرتب فرمائے ۔ ان ميں سے ايك فن علم الشروط كه التا ہے ۔ شرط كى جع شروط ہے ۔ علم الشروط كه فقائي معنى بين علم الشروط كالت الله عنى الله الله وط كالت الله فقائي معنى بين علم الشروط كالت الله فقلى معنى بين ها بور تو تى الله على كو تي كال الله بى كيا بويالاء كالج ميں بين ها بور تو آپ دستاويز نوليى كہتے بيں ۔ اگر آپ ميں كسى نے ايل ايل بى كيا بويالاء كالج ميں بين ها بور تو آپ نے ديكھا ہوگا كہ ايل ايل بى كے آخرى سال ميں ايك برچه بين ها باتا ہے جس كاعنوان بى دستاويز ات يا كھے ۔ مقدمہ كى ديگر وستاويز ات ، وعوى اور جواب وعوى وغيرہ كيے تيار دستاويز ات كيے لكھے ۔ مقدمہ كى ديگر وستاويز ات ، وعوى اور جواب وعوى وغيرہ كيے تيار دستاويز ات كيے بين الراح في اور خواب وعوى وغيرہ كيے تيار دستاويز ات الله بين لكھيں ۔ اس فن كو علم الشروط كہا جاتا ہے ۔ كرام نے كام كيا اور كا ميں لكھيں ۔ اس فن كو علم الشروط كہا جاتا ہے ۔

فقہائے اسلام نے اس فن کو ایجاد کیا۔ ان سے پہلے الگ سے دستاویز نولی کا یہ فن موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس پر کتا ہیں تکھیں۔ امام ابوزیدالشروطی ایک فقیہ تھے۔ انہوں نے شروط ہیں اتنی مہارت بیدا کی کہ ان کا نام ، ہی شروطی پڑ گیا۔ انہوں نے تین کتا ہیں تکھیں ، کتاب الشروط الصغیر، کتاب الشروط الکبیراور کتاب الشروط الوسیط۔ ان میں سے ایک کتاب شروط الصغیر آج ہمارے پاس موجود ہے۔ جس کا انگریزی ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب سے بید چاتا ہے کہ ان کی رائے میں دستاویز کھنے کا طریقہ کیا تھا۔

بیدن جس بزرگ کی ایجاد ہے وہ امام شافعی ہیں۔ امام شافعی نے سب سے پہلے دستاہ بزات کے فن کواپنی دلچیسی کا موضوع بنایا۔خودانہوں نے کئی دستاہ بزات ڈرافٹ کیس۔
امام شافعی کے تیار کردہ مسود ہے آج ان کی کتاب 'کتاب الام' ہیں موجود ہیں۔ امام شافعی نے ان دستاہ بزات کے نمونے دے کریے دکھایا ہے کہ بین الاقوامی لین دین ہوتو اس طرح کی دستاہ بزہوگی، ملکی لین دین ہوتو اس طرح کی دستاہ بزہوگی، فلال معاملہ ہوتو اس طرح کی دستاہ بزہوگی، فلال معاملہ ہوتو اس طرح کی دستاہ بزہوگی۔ فیاں معاملہ ہوتو اس طرح کی دستاہ بزہوگی۔ یفن سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کیا۔ ان کے بعد بقیہ فقہانے بھی اس دستاہ بزکام کیا۔ کین جس قابل ذکر فقیہ نے مستقل بالذات کتاب کھی اور دہ ہم تک بھی بہنچی ، وہ امام

ابوزید شروطی میں جن کی ایک کتاب آج مجھی دستیاب ہے۔

دوسرافن کہلاتا تھا علم المحاضر۔ مضرکی جمع می ضربے اور اس کے معنی ہیں minutes کاروائی ۔ یعنی اس فن ہیں میں یہ بتایاجاتا تھا کہ مقدمہ کی کاروائی کیے کھی جائے۔ جج خود کھے، عدالتی افسران لکھیں، کوئی فریق کھے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ جن فقہائے اسلام نے علم محاضر پر لکھا انہوں نے اس کے نمو نے اور فارمیٹ بھی تیار کر کے دیئے۔ اس طرح کے فارمیٹ آج بھی ہے ہوئے موجود ہیں ۔ لیکن علم محاضر کی یہ قدیم کتا ہیں آج بھی جن نہو کے موجود ہیں ۔ لیکن علم محاضر کی یہ قدیم کتا ہیں آج بہت زیادہ مفید نہیں ہیں، کیونکہ آج فارمیٹ کا طریقہ مختلف ہے اور دستاویز ات اور طرح سے کسی جاتی ہیں ۔ عدالتی کاروائی قلم بند کرنے کا طریقہ مختلف ہے اور دستاویز ات اور طرح سے آج کمپیوٹر کا زیادہ ترقی یا فتہ ہے کہ آج کمپیوٹر کا زیادہ ترقی ہوئی ہے کہ ان سے بہتہ چلتا ہے کہ فقہائے اسلام نے ان مسائل پر بارہ تیرہ سوسال پہلے سوچا، جن سے ونیا نے مغرب اب سودوسوسال پہلے مانوس ہوئی ہے۔

پھر جب مقدمہ کمل ہوجائے اور فیصلہ سنادیا جائے تو مقد مات کا ریکارڈ کیسے رکھا جائے۔اس فن کو علم سجلات ' کہتے تھے۔' جل' کے معنی رجشر کے جیں۔ سجلات سے مرادوہ فن تھا جس جیں دستاویزات کو تیار کرنے اور محفوظ رکھنے کے طریقے درج ہیں۔ فقہائے اسلام نے میں پر بھی کتابیں کھی ہیں۔ اگر آپ کی رسائی کسی ایسے کتب خانے تک ہو جہاں فقاوئ مائیگیری کا اردو ترجمہ موجود ہو، جو دس جلدوں والا ہے۔اس میں نویں جلدا ٹھا کر دیکھیں ،اس میں بیساری چیزیں لیعنی محاضر، سجلات اور شروط سب موجود ہیں۔ اور یہ تبایا گیا ہے کہ دستاویزات کیسے رکھی جا کمیں۔اس میں دستاویز رکھنے کا طریقہ وہ تھا جس کو آج کل اسکرول دستاویزات کیسے رکھی جا تھی۔ اس میں دستاویز ہوتی تھی اس کو لیسٹ کرر کھتے تھے۔اس طرح کے قدیم اسکرول کی شکل میں رکھی جاتی تھی۔ کمی دستاویز ہوتی تھی اس کو لیسٹ کرر کھتے تھے۔اس طرح کے قدیم اسکرول مدینہ موجود ہیں۔ان میں چوتھی یا نچویں چھٹی صدی تھے کے فیصلے موجود ہیں۔اس طرح کے اسکرول قاہرہ میں بھی موجود ہیں جن میں یا نچویں چھٹی صدی ہجری کے وضیلے موجود ہیں۔ ہمارے بہاولپور میں بھی اس طرح کا ایک میوزیم ہے جس میں اس طرح کے اسکرول قاہرہ میں بھی ماس طرح کا ایک میوزیم ہے جس میں اس طرح کے اسکرول موجود ہیں۔ ہمارے بہاولپور میں بھی اس طرح کا ایک میوزیم ہے جس میں اس طرح کے اسکرول موجود ہیں۔ ہمارے بہاولپور میں بھی سابقہ عدالتوں کے مقد مات کی کاروائیاں لکھی ہوئی

ہیں۔قد می ترین،آج سے تین ساڑھے تین سوسال پہلے کے مقدمات موجود ہیں۔جومیں نے دیکھے ہیں۔

یدادب القاضی کا انتهائی مختصر تعارف ہے جوفقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے اور یہ اس کے ذیلی شعبے ہیں۔ ان ذیلی شعبہ ان فیلی شعبہ ہیں۔ ان ذیلی شعبہ ان کی شعبہ کی اندازہ ہوجائے گا کہ یؤن کتنا پھیلا ہوا ہے۔ فتوی اور آ داب فتوی پر الگ سے کتا ہیں کھی گئ ہیں کہ مفتی کون ہو بفتو سے کتا ہیں کھی گئ

# تقابلي مطالعه قانون كاعلم

آج کل قانون کا ایک شعبہ ہے جس کو comperative law کتے ہیں، یعنی قانون کا اتفاقی مطالعہ یوں ہیں مسلمان فقہاء کی ایجاد ہے ۔ قانونی آراء، فقہی اختلاف اوراس کے اسباب پراپی اپنی کتابوں میں تو قریب قریب ہر بڑے فقیہ نے گفتگو کی اور دوسرے مباحث کے شمن میں اختلاف الفقہاء پر بھی بحث کی ۔ امام شافعی، امام مالک، امام مجر اور امام ابو یوسف نے اپنی اپنی کتابوں میں جہاں اہم فقہی امور پر اپنی اور دوسروں کی آراء اور اجتہادات کو قلم بند کیا وہاں فقہاء کے اختلاف اور اس کے اسباب پر بھی گفتگو کی، لیکن جس فقیہ نے خاص اس موضوع پر الگ سے کتاب کھی کہ مختلف قانونی یا فقہی معاملات میں مختلف قانون دانوں کی مفسر قرآن بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ کی ہیں۔ ان کی کتاب اختلاف الفقہا 'اس موضوع بیں مفسر قرآن بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بیں ۔ ان کی کتاب اختلاف الفقہا کی جو مختلف آراء ہیں پر قد یم ترین دستیاب کیا ہیں ۔ اور ان اسباب کے نتیج میں جو مختلف آرا پیدا ہو کیوں بید ہو کو کا میں اور بہت کیا ہیں۔ اور ان اسباب کے نتیج میں جو مختلف آرا پیدا ہو کیوں بید ہو کیوں اسباب کیا ہیں ۔ اور ان اسباب کے نتیج میں جو مختلف آرا پیدا ہو کیوں کیا ہو کیوں ان کے اسباب کیا ہیں ۔ اور ان اسباب کے نتیج میں ہو مختلف آرا پیدا ہو کیوں کیا ہو کیوں کیا ہو کیا گا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیوں کیا ہو کیوں کیا ہو کیا

کئی اور اہم موضوعات بھی ہیں جن پر فقہائے اسلام نے کثرت سے لکھا ہے۔ ان میں سے متعدد موضوعات کی حیثیت فقد اسلامی کے اہم شعبوں اور ذیلی علوم کی ہے۔ لیکن وقت کی تنگی کے باعث وہ رہ گئے۔ان شاءاللہ آگے چل کرجب اجتہاد پر بات ہوگی یا حکمت تشریع پر گفتگو ہوگی توان میں چندا کیک کامیں ذکر کروں گا۔

علمى قواعد فقهييه

ایک آخری چیز جوفقہائے اسلام کی بڑی عجیب وغریب عطا اور دین ہے اس کوقو اعدفقہیہ کہتے ہیں۔قواعد فقہیہ سے مرادوہ بنیا دی قواعد اوراصول دضوابط ہیں جن سے فقہ اسلامی کے جزوی احکام کو سجھنے میں مدوملتی ہے۔اگر قواعد فقہیہ سامنے ہوں تو بہت سے احکام کو سجھنے میں سہولت ہوجاتی ہے۔ مثال کے طور پرایک فقہی قاعدہ ہے الاصل بقاء ماکان علی ما کان '،اصل ج ہے کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کے بارے میں پیفرض کیا جائے گا کہ وہ ابھی تک موجود ہے جب تک کہ اس کا نہ ہونا ثابت نہ ہوجائے۔ بداصول براہ راست کچھا حادیث ہے ماخوذ ہے۔رسول اللہ کے پاس ایک صحافی تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بیار رہتاہوں ۔میرامعدہ خراب ہےاور تبخیر کامریض ہوں۔ مجھے بعض اوقات بیشبہ ہو جاتا ہے کہ وضوٹوٹ گیا۔گھرے وضوکر کے نکلتا ہول لیکن مسجد تک پہنچتے پہنچتے بیٹے بیٹ میں آوازیں آتی ہیں تو شبہ وجاتا ہے کہ شاید وضوالوث گیا۔ توالی صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبِتم وضوكرك گھرے نكلے ہو،تو جب تك يقين نہ ہوجائے ،اوريقين كے شواہد بتائے كه بيد بیشوامد میں جن سے وضوٹو شنے کا یقین ہوجا تا ہے، لہذا جسب تک یقین نہ ہوجائے اس وقت تك وضوقائم ہے۔اس سے فقہائے اسلام نے بداصول تكالا كہ جو چيز پہلے موجودتھى اس كواس وقت تک موجود سمجما جائے گا جب تک سی قطعی دلیل سے اس کا عدم وجود ثابت نہ ہو جائے۔ جب وہ صحائی گھر سے نکلے تو وضوم وجود تھا اور جب تک یقینی طور پر ثابت نہ ہوجائے کہ اب وضو نہیں رہااس وفت تک آپ سیمجھیں کہ وضوقائم ہے۔اس سے بیقاعدہ ماخوذ ہے کہ الاصل بقاء ماكان على ماكان

اب اگرآپ کے ذہن میں بی قاعدہ ہو۔ تو آپ کوز وجہ مفقو د کے مشہور مسئلہ کے بارے میں فقہاء کرام بالخصوص امام ابو صنیفہ کی رائے کو سجھنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ ایک مسئلہ بیہ بیدا ہوا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہوجائے تو وہ کب تک اس کا انتظار کرے؟ کیا وہ مرتے دم سک اس کے انتظار میں بیٹھی رہے، یا کیا کرے۔ پھی پیتنہیں کہ مرگیایا زندہ ہے۔ یہ پرانے زمانے کے سفروں میں کثرت سے ہوتا تھا کہ ایک آدی کی کام سے مثلاً چین گیا۔ اب وہاں سے نداس کا کوئی خطآ تا ہے نہ ٹیلی فون ہے ندرابطہ کا کوئی اور ذریعہ ہے۔ سال ہاسال پیتنہیں چاتا تھا کہ وہ آدی زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ ایسے مواقع پر بیوی کیا کرے۔ وہ اس کوم وہ قراردے کر علیحدہ ہوجائے، یا عدت پوری کرکے دوسرا نکاح کرلے، آخر کیا کرے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کوئی واضح آیت موجو ذہیں نصصر تکا حادیث میں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ قرآن پاک میں کوئی واضح آیت موجو ذہیں نصصر تکا حادیث میں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ علی اور قافے بھی کر سے ہا و جزیرہ عرب تک محدود تھا۔ تجارت بھی قریب قریب کے علاقوں تک تھی اور قافے بھی کھی کر سے ہا و جزیرہ عرب تک محدود تھا۔ تبارت بھی قریب آئی تھی کہ کسی خص کا سالہا سال تک پیچ ہی نہ چلے کہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔ بعد کے زمانے میں جب خصص کا سالہا سال تک پچ ہی موجو میں جو میں جو میں کی مسافت قطع کر کے جاتے تھا ور سالہا سال وہاں دعوت و تبلیغ، جہادیا تجارت میں مصروف کی مسافت قطع کر کے جاتے تھا ور سالہا سال وہاں دعوت و تبلیغ، جہادیا تجارت میں مصروف کی مسافت قطع کر کے جاتے تھا ور سالہا سال وہاں دعوت و تبلیغ، جہادیا تھا تو دسیوں سال خرنہ دہ کی مسافت قطع کر کے جاتے تھا ور سالہا سال وہاں دعوت و تبلیغ، جہادیا تھا تو دسیوں سال خرنہ دہ کی کا بیتہ ہوجا تا تھا تو دسیوں سال خرنہ دہ کے میں دوئی کہاں گیا۔ ان حالات میں بیمسئد بہت تھمبیر ہوگیا۔

الیی صورت حال میں مختلف فقہانے اپنی اپنی عقل اور فہم سے اس پر رائے دی۔ اس پر ائے دی کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں: امام ابو صنیفہ نے بیر رائے دی کہ جب تک اس شخص کے ہم عصر اور ہم عمر لوگ زندہ ہیں اس وقت تک اس کو زندہ نضور کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو خہ طلاق ہوگی، نہوہ عدت میں بیٹھے گی اور نہ دوسرا ٹکاح کرے گی۔ اب بظاہر سے بہت مشکل تھا کہ گمشدہ آدمی کے دوست اگر استی نوے سال کی عمر تک زندہ رہیں تو آپ اس کی بیوی کو بھی استی نوے سال کی عمر تک زندہ رہیں تو آپ نکاح کرے گی۔ اس کی بیوی کو بھی استی نوے سال کی عمر تک انتظار کرائیں۔ اس عمر میں وہ کیا نکاح کرے گی۔ فکاح ثان کا مسئلہ تو جوانی میں بیدا ہوسکتا ہے۔ اس نوے سال کی عمر میں نکاح کی کیا ضرور ت

لیکن اما م ابوصنیفد کی بیرائے جو بظاہر بڑی عجیب وغریب معلوم ہوتی ہے وہ اس قاعدہ کی بنیاد پر ہے کہ اگر شریعت کا اصول بیہے کہ جو پہلے موجود ہے اس کے بارہ میں بیفرض کیا جائے گا کہ وہ آئندہ بھی موجود ہے۔ جب تک کہ اس کا عدم موجود ہونا ثابت نہ ہوجائے۔ اے عقلی

اعتبارے بدان کی رائے بڑی مضبوط ہے۔لین اس سے اور بہت ہی معاشرتی اور اخلاقی مشکلات پیدا ہوئیں تو فقہائے اسلام نے استحسان سے کام لیا، قیاس سے کام نہیں لیا۔اوراس کا دوسراحل جو بزکیا جس براب دنیا میں عمل درآ مدہوتا ہے۔

یوں ایک ایک کر کے سینکڑوں تو اعد فقہ تیار ہوئے گئے۔ فقہائے اسلام نے صحابہ کے زمانے سے بیتو اہل علم وفقہ قرآن پاک اور شریعت جیسے اہل علم وفقہ قرآن پاک اور شریعت کے احکام پر غور کرتے گئے تو اس طرح کے قواعد نگلتے گئے۔ ان قواعد کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جاتا رہا۔ ان قواعد کی دریافت کے دوطریقے تھے۔ ایک طریقہ تو کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جاتا رہا۔ ان قواعد کی دریافت کے دوطریقے تھے۔ ایک طریقہ تو بیتی اشاہ و نظائر) کی نشاندہی کی جات احکام (یعنی اشاہ و نظائر) کی نشاندہی کی جات جائے اور پھران احکام کا ایک دوسرے سے موازنہ کرکے وہ عمومی اصول اخذ کئے جائیں جوان ملتے جلتے احکام (اشاہ و نظائر) میں مشترک ہیں۔ اس فن یعنی اشاہ و نظائر کا تذکرہ سب سے ملتے جلتے احکام (اشاہ و نظائر) میں مشترک ہیں۔ اس فن یعنی اشاہ و نظائر کا تذکرہ سب سے مہلے حضرت عمر فاروق کی ایک مشہور تحریمیں ماتا ہے۔ جیسا کہ فقہ اسلامی کی تاریخ کے طلبا بخو بی واقف ہیں ، حضرت عمر فاروق نے ایک مشہور خطر حضرت ابومولی اشعری کولکھا تھا۔

## علم اشباه ونظائر

حضرت ابومویٰ اشعری بھرہ کے چیف جسٹس تھے۔حضرت عمر فاروق نے انہیں عدالتی پالیسی کے بارے میں ایک خط لکھاتھا۔ اس خط میں بہت میں ہدایات تھیں جو انتہائی فیمتی اصولوں پربنی ہیں۔ اس میں بہ لکھاتھا کہ اشباہ اور نظائر کامطالعہ کرواور ملتے جلتے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرو۔ یبال سے علم اشباہ و نظائر کا بھی آغاز ہوا۔ اس علم کا مقصد شریعت کے ان احکام اور قواعد کا تقابلی مطالعہ کرنا ہے جو بظاہر آیک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ احکام شریعت میں ایسی بہت می مثالیس ہیں کہ دومعاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً شریعت میں ایسی بہت می مثالیس ہیں کہ دومعاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً وضواور تیم آئی دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ دونوں کے احکام میں بچھ امور مشترک ہیں، پچھ امور مختلف ہیں۔ اب جو مشترک ہیںان پر غور کرکے میں ایسی جو مشترک ہیں، پی امور مشترک ہیں۔ یہ ایک غور کرنے کی بات ہے۔ یا مثلاً گوائی اور عدالتی فیصلہ، یہ دونوں بھی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حدیث کی روایت اور فتو کی، دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔

ہیں۔ آپ ایک عالم کے پاس جا کیں اور پوچیں کہ کیا اس موضوع پر کوئی وریث موجود ہے؟ وہ آپ کو صدیث سنادے۔ تو بیروایت حدیث ہوئی۔ فتو کی بیہ ہے کہ آپ ایک عالم سے وال کریں کہ اس مسئلہ کا جواب کیا ہے۔ اور وہ حدیث سنادے۔ دونوں مرتبہ انہوں نے حدیث سنائی۔ ایک مرتبہ بطور نوی کے حدیث سنائی۔ بظاہر دونوں ایک چیز ہیں ہیں۔ ایک ہی چیز ہیں ایکن درحقیقت بیدونوں ایک چیز ہیں ہیں۔

# علم فروق اورعلم اشباه ونظائرً

اس طرح کی یک جاچیزوں پرغورکر کے جب ان کوجع کیا گیا تو ان ملتی جلتی چیزوں کو اشیاہ و نظائر کہا گیا۔ اس پرالگ سے متعدد کتابیں موجود ہیں۔ بیایک فن ہے جواپی جگہ ایک انتہائی اہم اور مشکل فن ہے۔ ان امور پرغور کیا تو غور کرنے کے بعد کہیں تو یہ چۃ چلا کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں۔ کہیں پۃ چلا کہ بظاہر تو دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں لیکن دونوں بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں۔ کہیں پۃ چلا کہ بظاہر تو دونوں چیزیں الگ الگ ثابت ہوتی درحقیقت ایک نہیں، الگ الگ ٹابت ہوتی درحقیقت ایک نہیں، الگ الگ ٹابت ہوتی ہیں، وہ کیوں الگ ہیں، اوران میں کیافرق ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جمع کئے گئے اور ان کو معلم الفروق کہا جا گئے اور ان کو معلم الفروق کہا جا گئے۔

فروق پرایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس کے بارے میں میں بیہ جھتا ہوں کہ شاید پوری انسانیت کی تاریخ میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ وہ علامہ ابولعباس قرافی کی' کتاب الفروق' ہے جو چار جلدوں میں ہے۔ اس لئے کہ شریعت کے علاوہ کہیں اور پایا نہیں جا تا علم قوم کے پاس موجو ذہیں ہے۔ علم فروق دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کہیں اور پایا نہیں جا تا علم فروق پرمسلمانوں میں بہترین کتاب علامہ قرائی کی ہے اس لئے یہی کتاب دنیا کی تاریخ میں اس فن پر بہترین کتاب قرار پائے گی۔ یہ علامہ فراتی ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صببت اس فن پر بہترین کتاب قرار پائے گی۔ یہ علامہ فراتی ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صببت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ اس نے گئری بھی ایجاد کی مسئمی میں جو اور فقیہ بھی تھے۔ است بڑے کہیں ہیں ہی تھے۔ است بڑے کہیں تھے اور فقیہ بھی تھے۔ است بڑے کہیں تھی اور فقیہ بھی تھے۔ است بڑے کتابوں میں ملتی ہیں۔ سائنسدان بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ است بڑے کتابوں میں محق ہیں جو بطا ہرا یک فقیہ سے کہ کتاب الفروق کے مصنف ہیں جس سے بہتر کتاب فروق کے ہیں جو بطا ہرا یک شہیں گئی۔ انہوں نے 560 فروق جمع کئے ہیں جو بطا ہرا یک

دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ اصل میں 560 سائل یا اصول نہیں بلکہ 1120 اصول ہیں۔ یہ اس لئے کہ ہر فرق کے تحت دودو ملتے جلتے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بظاہر توایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی تھیں، لیکن در اصل وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ ان بیس کئی اعتبار سے بنیادی فرق ہے۔ تو 560 عنوانات کے تحت انہوں نے وہ چیزیں ہیں۔ ان بیس کئی اعتبار سے بنیادی فرق ہے۔ تو 560 عنوانات کے تحت انہوں نے وہ چیزیں ہتائی ہیں جو ہر جگہدو ہیں اور ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہیں۔ اشباہ و نظائر اور علم فروق دو ایسے علوم ہیں جن کی کوئی نظیر و نیا میں اس وقت تک تو موجود نہیں ہے آگے چل کر اگر سامنے آجائے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔

یہ اہم فقہی علوم وفنون ہیں۔ان میں سے بیشتر ابواب اور اجزاوہ ہیں جوفقہائے اسلام نے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مرتب فر مائے تصاور دنیا کوان تک آنے میں کہیں ہزار ، کہیں بارہ سواور کہیں اس سے زیادہ سال گگ۔

یہ ایک مختصرترین اور سرسری تعارف تھا اہم فقہی علوم کا۔غیراہم یا جزوی علوم میں نے چھوڑ دیئے۔غیراہم تو کوئی بھی نہیں ہے۔لیکن جو زیادہ جزوی یا تفصیلی تھے وہ میں نے چھوڑ دیئے ہیں۔ اس دنیئے ہیں۔ جوعلوم وفنون اور شجے بنیادی نوعیت کے تھے وہ میں نے بیان کردیئے ہیں۔ اس سے آپ کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہ کتناغیر معمولی عقلی اورفکری کارنامہ ہے جوفقہائے اسلام کے ہاتھوں انجام پایا۔اس لئے میں نے کہا تھا کہ فقدا سلامی علوم اسلامی کا گل سر سبد ہے۔

#### سوالات

بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جیسا عمل جس کو نی اللے نے دن میں پانچ بار کر کے دکھایا، اس میں یہ بیات ہم تک کیوں نہ کینی کہ آپ کی نماز آپ کی زندگ کے آخر میں تمام تبدیلیوں کے بعد کس شکل میں تھی؟ اس بارے میں اختلاف کا پایا جانا تشویش تاک ہے۔

جھے بنیادی اختلاف تو سے ہے کہ اس بارے میں اختلاف کی موجودگی کوئی تشویش ناک بات نہیں۔ رسول اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے مجمع کے سامنے نمازیں پڑھیں اور مختلف انداز میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سے چاہا کہ رسول اللہ علیفی نے نماز میں جس جس جس طرح سے کیا اور جو جو کیا وہ سب محفوظ رہے ۔ کوئی ادارسول اللہ علیفی کی ایسی نہ ہو جو مسلمانوں میں محفوظ نہ رہے اور مسلمانوں کا کوئی ایک طبقہ اختیار نہ کرے۔ آپ نے سناہوگا کہ رسول اللہ اللہ قات بوری پوری رات نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آجا یا کرتا تھا۔ حضرت عاکشہ صدیقہ نے ایک بارعرض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اس کلے پچھلے گناہ ،اگر کوئی تھے بھی ، تو معاف کردیئے ہیں۔ آپ تو پغیر ہیں اور بخشے گئے ہیں۔ پھرآپ اتی محنت آپ کیوں کرتے ہیں۔ اس پرآپ نے فرمایا کہ پغیر ہیں اور بخشے گئے ہیں۔ پھرآپ اتی محنت آپ کیوں کرتے ہیں۔ اس پرآپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبداً شکوراً ، کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں بعض اوقات آپ پوری پوری رات ہوتا تھا۔ طویل نوافل پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہا تھو تھا۔ طویل نوافل پی جب آدی ہا تھ میں آرام ملتا تھا۔ بعدطویل نوافل پڑھن اوقات ہا تھو تھک جاتا ہے ، اور ہاتھ کھول کرنماز پڑھنے میں آرام ملتا تھا۔ پڑھتا ہے ، تو بعض اوقات ہا تھو تھک جاتا ہے ، اور ہاتھ کھول کرنماز پڑھے میں آرام ملتا تھا۔

آپ رمضان کے آخری تین ونوں بیں بھی فیصل مسجد بیں آئیں۔ جہاں ان تین را توں بیں اسکی مضل شبینہ ہوتا ہے جس بیں وئوں بیں بور سے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوجائے گاکہ ایک ہی پارہ پڑھنے بیں ہاتھ دکھ جاتا ہے اور جب امام رکوع بیں جاتا ہے اور سب ہاتھ کھولئے ہیں تو بڑا سکون ماتا ہے۔ رسول الشعالیہ بھی طویل نماز وں بیں بھی بھی ہاتھ جھوڑ کر نماز پڑھا کر تے تھے۔ اب کی نے دیکھا کہ حضور وست مبارک چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ حضور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھی ہاتھا وہ تھائے کے اس بی انہوں نے بیان کیا کہ حضور ہماتی ہوئے کہا تھا ہے۔ اس لئے اس بیل بعد بنجے باندھ دیا۔ نجھے تھک گیا تو ذرااو پر کرلیا، اس سے آرام مل جاتا ہے۔ اس لئے اس بیل ندھ کی جائز کا مسئلہ ہے۔ نہاں بیل کسی کم وہ اور مستحب کا مسئلہ ہے۔ ان بیس سے ہر طرزعمل سنت ہے اور ان بیں سے ہر طرزعمل اپنی جگہ جائز ہے۔ فقہاء نے صرف بیروال اٹھایا کہ ان میں افضل عمل کونیا ہے۔ آگر بیں ان کا موں کو کروں تو کونیا پہلے کروں۔ پچھلوگوں نے کہا کہ ہا تھ چھوڑ کرنماز پڑھنا افضل ہے۔ آگر بیں ان کا موں کو کروں تو کونیا پہلے کروں۔ پچھلوگوں نے کہا کہ ہا تھ چھوڑ کرنماز پڑھنا افضل ہے۔ اس لئے اس بیں کسی تشویش کی کوئی بات ہے۔ اس کے اس بیں کسی تشویش کی کوئی بات ہے۔ اس کے اس بی کسی تشویش کی کوئی بات ہے۔ اس کے اس بی سے مماران چودہ سو برس سے نماز اسی طرح پڑھ سے اور نہ ہی ہیں، آئندہ بھی پڑھیں گے، آپ پریشان نے وہ وہ سو برس سے نماز اسی طرح پڑھ

آپکا جی چاہے تو سورہ فاتحہ ہیں آمین اونجی آواز سے پڑھے اور جی چاہت آہسہ
پڑھے۔ جی چاہے تو رفع یدین کریں اور جی نہ چاہے تو نہ کریں ۔ سب صور تیں جائز ہیں۔ سب
سنت ہیں اور سب کے سنت ٹابتہ ہونے میں کوئی شک وشہ نہیں ۔ نہ یہ چیزیں مسلمانوں میں
افتراق کا موجب ہیں، نہ ان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حرم شریف میں جاکردیکھیں۔
لاکھوں افراد کئی کئی طریقوں سے نماز پڑھے نظر آتے ہیں۔ کوئی زور سے آمین کہتا ہے۔ کوئی
آہتہ سے کہتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور کوئی لڑتانہیں۔ یہ تو ہمارے
ہاں ان امور کو اختلاف کا ذریعہ بنادیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لڑنے کے اسباب
اور ہیں۔ ان کا آمین زور سے یا آہتہ کہنے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں نماز سے باہر رفع یہ ین کوئی تعلق ہے۔ نماز کے اندر رفع یہ ین کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں نماز سے باہر رفع یہ ین کرنے سے ایل اور متعصب لوگ ایک دوسرے پر رفع یہ ین

کرتے ہیں۔اس سے ہرمسلمان کو بچناچا ہے۔

اسلامی فقه پراردومیس کسی اچھی کتاب کی نشاندہی کریں۔

اردو میں دو تین کتابیں اچھی ہیں۔ ایک اچھی کتاب جو مجھے بہت پیند ہے وہ ہندوستان
کے مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی غالبًا نے 'آسان فقہ' کے نام سے کسی ہے۔ دو خیم جلدوں میں
ہے۔ پاکستان میں بار ہا چھی ہے۔ وہ اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب بھی ہندوستان ہی کے
مولا نامجیب اللہ ندوی کی ہے۔ بیاسلامی فقہ کے نام دوخیم جلدوں میں ہے اور کئی بارچھی ہے۔
ایک اور نسبتاً مختصر کتاب ہے 'آسان فقہ' مولا نامجمہ یوسف اصلاحی کی ، یہ بزرگ بھی
ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ اصلا پاکستانی ہیں ، ہزارہ سے ان کا تعلق ہے۔ نیکن وہ تقسیم
ہندوستان میں آباد سے اور وہیں رہ گئے۔ ان کی کتاب 'آسان فقہ' بھی اچھی کتاب

اس وفت میرے ذہن میں بیرتین کتابیں آ رہی ہیں اور بھی بہت می کتابیں ہیں۔سرسری اورا ہتدائی مطالعہ کے لئے بیرکتابیں بہت کافی ہیں۔

公

سر، يبال ميثاق كالفظ استعال نهيس هوا.....

· میثاق کالفظ اس معاہدہ کے بارے میں استعال ہوا ہے، اس آیت میں نہیں کسی اور آیت میں استعال ہوا ہے، اس آیت میں نہیں کسی اور آیت میں استعال ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے مابین معاہدہ کا ذکر ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کے سیاق وسباق میں پیلفظ کئی بار آیا ہے۔

☆

آج كاليكچرآ سانالفاظ مين تفا.....

المدلله، حِليَّ كُوشش كرول كا آئنده بھي آسان الفاظ ميں ہو\_

# شوہر کے گم ہونے پر آپ نے مسئلہ بیان کیا جوداضح نہ ہوسکا۔دوسراجومسئلہ آسان سےوہ بیان فرمادیں۔

فقہانے مفقو دالخبر کے مسلم میں مختلف جوابات دیے ہیں۔امام مالک نے فرمایا کہ ایس صورت میں جب یہ یعین ہوجائے کہ اب شوہر مرگیا ہوگا تو عورت عدت کی مدت گزار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ یہ یعین ہوجائے کہ اب شوہر مرگیا ہوگا تو عورت عدت کی مدت گزار کر دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ یہ یعین ہوجائے تو یہ مجھا جائے گا کہ دہ شوہر اب مرگیا اور عدالت فیصلہ کرے نکاح فننج کردے گے۔ حتیٰ کہ دہ آبھی جائے تو نکاح فننج ہی سمجھا جائے ۔لیکن میدام مالک نے اس وقت فرمایا تھا جب ذرائع آمد ورفت اور رسل ورسائل بہت محدود تھے۔اس کی دلیل امام مالک کی طرف سے مالکی فقہانے یہ دبی کہ اگرکوئی شخص اس کم شدہ آدی کو تلاش کرنے جائے تو مثلاً مشرق میں چیین کی طرف جائے گاتو چھے مہینے جائے ہو مثلاً مشرق میں چین کی طرف جائے گئیں گے۔پھر مغرب میں جانے کے لئے گاتو چھے مہینے جانے کے ایس طاح کے اس کا در جو مہینے آنے کے گئیں گے۔پھر مغرب میں جانے کے لئے ایک ایس طرح جارسال سے کم میں صبح تلاش ہی نہیں ہو سکتی ۔آج کل کے ایک ایک میں نام ش نبیش آسان کے گا۔اس طرح جارسال سے کم میں میہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔

بإنجوال خطبه

# تدوين فقهاورمنا بهج فقهاء

4 اكتوبر 2004



بإنجوال خطبه

# تدوين فقهاورمنا بهج فقهاء

#### العبدلله ربب العلبين

واصلوة والسلام علىٰ رسوله الكريم' و علىٰ الهِ واصعابه اجمعين'

آج کی گفتگو کاعنوان ہے تدوین فقہ اور مناہج فقہا۔

اس گفتگو میں بنیادی طور پر بیدد کھناہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں فقہ اسلامی کے عنوان سے بیطیم الشان کام کن حالات میں اور کس طرح انجام پایا۔ کن شخصیتوں کے ہاتھوں بیکارنامہ دنیانے دیکھا اور اللہ کے وہ کون کون سے بندے متھے جنہوں نے اللہ کے فضل وکرم اور بے پایاں توفیق ورحمت سے امت مسلمہ کوآئندہ ہزاروں سال کے لئے ایک ایساذ خیرہ رہنمائی فراہم کردیا جس کی اساس اور بنیا دقر آن مجیداور سنت رسول پرتھی۔

#### اسلام میں قانون اور ریاست

ونیا کے تمام نظاموں میں اور اسلام کے نظام میں ایک اہم اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا

ہر قانون میں ریاست پہلے وجود میں آتی ہے ادر ریاست کو چلانے ، اس میں نظم وضبط قائم

رنے اور اس کے اندرونی و بیرونی معاملات کو منظم کرنے کے لئے قانون کی ضرورت بعد
میں پیش آتی ہے۔ ہر جگہ ریاست پہلے وجود میں آتی ہے اور قانون بعد میں سامنے
آتا ہے۔ ریاست مقصور مجھی جاتی ہے اور قانون اس مقصد کی شکمیل کا ایک وسیلہ اور ذریعہ
مجھاجا تا ہے۔ اسلام کے نظام میں یہ معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ریاست فی نفسہ مقصود بالذات

مقصود بالذات ہے۔ شریعت برعمل درآ مد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شریعت کے تمام

بہلوؤں کے مطابق زندگی کومنظم کرنا، یہ ہرمسلمان کی ذاتی اورشخصی ذمہ داری ہے۔انفرادی اور اجتماعی زندگیاں شریعت کے مطابق منظم ہوجائیں، یہمسلمانوں کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی۔

چونکہ اس کام کو کمل طور پراور بطریق احسن انجام دینے کے لئے ریاست کا وجود ضروری ہے اس لئے ریاست کو بطورایک ذریعہ اوروسیلہ کے لازمی سمجھا گیا۔ جیسے جیسے بیریاست پھیلتی گئی۔ جیسے جیسے اس ریاست کو نئے شئے مسائل پیش آتے گئے ، نئے نئے علاقے فتح ہوتے گئے اور جیسے جیسے نئی نئی اقوام اسلام میں داخل ہوتی گئیں ، ان کو غئے شئے مسائل اور مشکلات پیش آتی گئیں۔ ان سب مسائل کا جواب قرآن پاک میں اور سنت رسول میں بالواسطہ یا بلواسطہ یا اجمالا ،صراحنا یا اشار تا موجود تھا۔ جیسے جیسے نئی نئی اقوام است مسلمہ کا جزبنی گئیں ، ان کے سابقہ عقائد ، سابقہ تصورات اور سابقہ نظریات کی تطبیر واصلاح کا کام قرآن مجید کی رہنمائی میں شروع ہوتا گیا۔ ان اقوام کے سابقہ رواجات ، سابقہ روایات ، سابقہ روایات ، سابقہ روایات ، سابقہ طورطریقوں میں جو امور قابل اصلاح تھے ، ان کی اصلاح کی تصورات ویات اور سابقہ طورطریقوں میں جو امور قابل اصلاح تھے ، ان کی اصلاح کی گئی۔ اور اصلاح کے بعدان کو اسلام کے اجماعی نظام میں اس طرح سمولیا گیا کہ اِس سے مسلمانوں کی وحدت اور فکری بجہتی کے لئے کوئی مسائل بیدا نہ ہوں۔ یہ کام فقہ وشریعت نے مسلمانوں کی وحدت اور فکری بجہتی کے لئے کوئی مسائل بیدا نہ ہوں۔ یہ کام فقہ وشریعت نے بطریق احسن انجام دیا۔

انسانیت کی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی خفید ہے اور فد جب کو اختیار کررہے ہوں اور اس کے نتیج بہت سے لایخل میں معاشرتی، سیاسی اور انتظامی مسائل پیدا نہ ہورہے ہوئی۔ جہاں بھی انسانی آبادی نے بڑی تعداد میں ایک نظام سے نکل کر دوسرے نظام میں زندگی بسر کرنی شروع کی ہے، وہاں ہمیشہ بہت سے لایخل مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کسی ایک قانون کے دائر سے سے نگل کر دوسرے قانون کا دائر ہ جب بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے اختیار کیا ہے اس سے بے شارمشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ ان مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ ان مشکلات کی تاریخ ان مشکلات کی تفصیلات سے جھری پڑی ہے۔

سد بات بڑی حمرت انگیز ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ الیک کسی لا بیحل مشکل کی تفصیلات سے خالی ہے۔ کہیں بھی ایسانہیں جواکہ اتنی بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہونے کے متیجہ میں

لا پنجل مشکلات پیدا ہوئی ہوں ۔ بھی ایبانہیں ہوا کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جو اپنے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کوچھوڑ گئے ہوں ۔ صدراسلام کی تاریخ کے دفاتر میں کہیں نہیں ماتا کہ کسی خاص علاقے میں کوئی قوم یا طبقہ ایسا ہو کہ ان کو ان کے حقوق پور سے طور پر نہ سلے ہوں اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماعی بغاوت کر دی ہو۔ سیاسی اور علاقائی یا قومی اور نبلی فتم کے مسائل تو ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں ، اور جلد یا بدیر ان کا حل بھی تلاش کیا جاتار ہا۔ لیکن سے مسائل کے قانون نے ان نوآ مدگاں کو برابری یا مساوات عطانہیں فرمائی یا اسلام کا قانون ان کے مسائل حل نہیں کرسکا، سے مسلکہ بھی پیدائہیں ہوا۔

سیسب کام کیے ہوا۔اس کے لئے کیا تد ابیراختیار کی گئیں۔فقہائے اسلام نے اسلام کے احکام کوکس کس طرح واضح کیا، کن کن تفصیلات کو مرتب فر مایا، کن کن مسائل کا پہلے ہے ادراک اور پیش بینی کی ، ان سب سوالات کا جواب اور ان امور کا مطالعہ فقہ اسلامی کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

### فقداسلامي دورصحابه ميس

 تربیت کے زبادہ مواقع حاصل ہوئے۔ ان کا حصہ فقہ اسلامی کی تشکیل وتاسیس میں بھی دور روں سے بہت زیادہ ہے۔ بعد دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ بعد میں آنے والے تمام فقہائے کرام کو اور فقہ اسلامی کے طلبہ کونصوص شریعت سے استدلال میں آنے والے تمام فقہائے کرام کو اور فقہ اسلامی کے طلبہ کونصوص شریعت سے استدلال واسنباط کرنے اور اصول اجتہاد سے کام لینے میں بہت می ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جن کی صحابہ کرام کوضر ورت نہیں تھی۔

ہمیں ادرآپ کوعربی سیمنی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام کو بیضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اورآپ کو سیرت پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام تو سیرت کوخودد مکھورہے ہے اور اس کا حصہ سے ہمیں اورآپ کو بید جاننا اور سیمنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی گؤی آیت کن حالات ہیں ، سی صورت حال میں اور کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ، صحابہ کرام کو بید کیفنے کی ضرورت نہیں تھی ۔ صحابہ کرام کورسول الٹھا ہے تہ بہت حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع میسر تھا جو بعد میں کسی بھی انسان کو میسر نہیں آیا۔ وہ ایسا پھر تھے جود وسرے پھر ول کوسونا بنانے والا تھا۔ پارس کا بیپتی جر جن جن پھروں سے لگار ہا ہے ان کوسونا بناتا گیا۔ جس میں جتنی صلاحیتیں تھیں وہ اتنا ہی میتی ہیرا بنتا گیا۔ صحابہ کرام اور ایشانی عمل کر سے کہ مقام رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے آپس میں در جات کے وجود سے کوئی انکار نہیں کرسکا۔ بیدا یک بدیمی بات ہے کہ بعض صحابہ کرام علم کوشم وبھیرت اور دین کی مزاح شناسی میں وفضل میں بہت نہ یا یاں سے کوئی اختلاف کر ہے کہ جس کے لئے نہ کسی ولیل کی وضورت ہوا دیون کوئی صاحب علم اس سے کوئی اختلاف کر جس کے لئے نہ کسی ولیل کی ضرورت ہے اور نہ کوئی صاحب علم اس سے کوئی اختلاف کر جس کے لئے نہ کسی ولیل کی ضرورت ہے اور نہ کوئی صاحب علم اس سے کوئی اختلاف کر دیوں گئی ہوں کے لئے نہ کسی ولیل کی ضرورت ہے اور نہ کوئی صاحب علم اس سے کوئی اختلاف کر دیوں گئی دیوں کی حال کی ضرورت ہے اور نہ کوئی صاحب علم اس سے کوئی اختلاف کر دیوں گئی دیوں گئی دیوں کی گئی دیوں گئی دیوں کی دیوں گئی دورہ کیا ہے گئی دیوں گئی

یہ کیفیت جوسحا بہ کرام کو حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف رسول اللہ اللہ اللہ کا لیے گا ہواہ راست بڑیت کے نتیج میں حاصل ہوئی ۔ بعض صحابہ کرام کو تربیت کا موقع زیادہ ملا۔ حضرت الوبکر صد این کم وبیش 61 سال تک رسول اللہ اللہ کیا گئے ہے۔ دوسال کی عمر سے ان کی رسول اللہ کیا تھے ۔ بہت بچپن سے دونوں میں گہری دوتی تھی ۔ بجپن دونوں اللہ کیا تھے گئے ہے ساتھ گزارا۔ کو کیا را دوخورت ابو بکر صد این نے رسول اللہ کیا گئے کے اخلاق کو اس کے بہلے دن سے دوخوں میں کہ دہ اسلام کے بہلے دن سے استحداد میں دوجہ ہے کہ دہ اسلام کے بہلے دن سے اسلام میں داخل ہوئے اور 23 سال تک شب وروزرسول التھ اللہ کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کدرسول التھ اللہ کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کدرسول التھ اللہ کے دیگ میں اتنارنگ کئے کہ بعض اوقات اجنبی لوگوں کو بیشہ ہوجاتا تھا کہ شاید یہی رسول التھ اللہ ہیں۔ کی مواقع پر ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں کے حضرت ابو بکر صدیق کے اخلاقی رسول التھ اللہ سمجھا۔ کی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے اخلاقی اوصاف اور شخصی کر دار کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کئے جو قبل از ان رسول التھ اللہ کے التھال کے جو قبل از ان رسول التھ اللہ ہے۔

حفزت الوبكرصديق ججرت كاراد بسي مكه مكرمه به بهر نكلے - ابھى عام ججرت كا آغاز نہيں ہوا تھا۔ بيغالبًا چھٹے يا ساتو ہيں سال نبوت كى بات ہے -حفزت الوبكر تشريف لے جار ہے تھے، راستے ميں ايک قبائلی سر دار ملا ، جواحا بيش كا سر دار تھا۔ احا بيش عرب قبائل كا أيک مجموعہ تھا جو مكه مكرمه كے قرب وجوار ميں رہتے تھے۔ اور قریش ہے ان كے خاص طرر تعلقات تھے۔ احابیش کا سردارابن الدغنہ تھا۔ وہ کہیں سفر سے واپس آرہا تھا۔ راہتے ہیں حضرت ابو بھرصدین کو دیکھا کہتر یف لے جارہے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں جارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے پریشان کردیاہے۔ میرے لئے اپنے رب کی عبادت کرنا ناممکن بنادیا گیاہے۔ اس لئے میں کسی ایسی جگہ جارہا ہوں جہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کی آزادی ہواورکوئی مجھے اللہ کی عبادت سے نہ روکے۔ بس جہاں اللہ کی وسیع زمین میں کوئی یرامن جاتے پناہ ملے گی وہاں چلا جاؤں گا۔

اس نے کہا کلا، والله لا سخویك الله ابداً ، ہر گرنہیں اللہ تعالی آپ ورسوانہیں كرے گا۔انك لتصل الرحم ، آپ صلد حی كرتے ہیں۔ و تحمل الكل ، اورلوگوں كا بوجھ الله ان كے بیاں ہے ہیں ہو تكسب المعدوم ، اور جن كے بیاں ہے ہیں ہو ابنیں اپنی جیب سے كما كرد سے ہیں۔ و تعین علی نوائب الحق ، اور حق كے معاملات میں مدو كرتے ہیں۔ و تعین علی نوائب الحق ، اور حق كے معاملات میں مدو كرتے ہیں۔ و كھتے يہ بالكل و بی الفاظ ہیں جو حضرت خد يجة نے حضور كے بارے میں فرمائے تھے۔

اس سے آپ اندازہ کرلیں کہ دونوں شخصیتوں میں اخلاقی طور پر کتنی کیسانیت پائی جاتی شخصیتوں، کرداراوراخلاق میں کتنی غیر معمولی مشابہت تھی۔ یہ تقریر صحابہ کرام کا سب سے اونچا درجہ تھا۔ ان کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کو بھی ورجہ بدرجہ رسول النہ تابیق کے فیض تربیت سے مستفیض ہونے کا موقع ملا۔ سیدنا عمر فاروق جواسلام کے تین بڑوں میں سے ایک تھے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام کے ارادے سے مدینہ منورہ پنچا۔ تورسول النہ تابیق کی خدمت میں جب حاضری دی تو آپ کو کثر ت سے یوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے اور الو براور عرفلاں جگہ گئے۔ میں نے اور مول النہ تابیق کی خدمت میں جب حاضری دی تو آپ کو کثر ت سے یوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے اور الو براور عرفلاں جگہ گئے۔ میں نے اور مول الو براور عرفلاں جگہ گئے۔ میں اور اپو براور عرفلاں جگہ گئے۔ میں نے اور جمر نے یہ فیصل کے اور الو براور کو جن سے دور تو تا ہے۔ کہار صحابہ کی اس نبوی قربت اور تربیت ہیں گور بیت اگر میں تفصیل بیان کرنے لگوں تو آج کا پورا دن شاید ناکا فی ہو۔ اس لئے کہ صحابہ کرام کا معیار تربیت اگر بیان کیا جائے تو وہ ایک لبی گفتگو کا متقاضی ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام کا معیار تربیت اگر بیان کیا جائے تو وہ ایک لبی گفتگو کا متقاضی ہے۔ اس لئے ان مثالوں کی مزید معیار تربیت اگر بیان کیا جائے تو وہ ایک لبی گفتگو کا متقاضی ہے۔ اس لئے ان مثالوں کی مزید

تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ عرض کرنا میہ ہے کہ تربیت نبوی سے صحابہ کرام مستفید ہوتے تھے۔
اور جس صحابی میں اللہ تعالی نے جتنی صلاحیت رکھی تھی اس کے حساب سے ان کواس نبوی
تربیت کی برکات اور شمرات مل رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اجتمام تھا، اجتمام
ر بانی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اس تربیت سے ایک ایسا کندن بن بن کرنکل رہے تھے
جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ نہ سابقہ انبیاعلیہم السلام کوالیے ساتھی ملے نہ
بعد میں ایسے لوگوں کے آئے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔

بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے خصوصی اجتمام تھا کہ جولوگ رسول اللہ عظیمہ کے جانشین بنیں اورآ پ کے بعد آ پ کی مدایت اور رہنمائی لوگوں تک پہنچا ئیں ، وہ کس درجہ کے لوگ ہونے عیا ہئیں۔ چنانچہوہ اس درجہ کےلوگ تھے جن کے کر دار اور شخصیت کی ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھی۔ان میں فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے اس طرح کا فرق تھا جس طرح انسانوں میں فرق ہوتے ہیں۔ان میں ہے بعض، خاص طور پر بدوی پس منظرر کھنے والے صحاب ابتدا میں اسنے سادہ لوح تھے کہ جب قرآن مجید میں آیا کہ رمضان میں رات کے آخری حصہ میں اس وفت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کالا دھا گہ سفید دھاگے سے جدانہ ہوجائے تو ایک نے نے مسلمان ہونے دالے بدوی صحابی سی سمجھے کہ اس سے مرادوہ دھاگے ہیں جس سے کیڑا بناجا تا ہے۔ چنانچدانہوں نے تکئے کے نیچے دو دھا گے رکھ لئے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھتے رہے کہ بیالگ ہوتے ہیں کہ نہیں۔سورج نکل آیالیکن نہ انہوں نے الگ ہونا تقااور نہ ہی وہ الگ ہوئے بصحابہ کرام میں اس طرح کے سادہ لوح لوگ بھی تھے۔ لیکن جن حضرات نے آ کے چل کرفقہ کی تاسیس میں حصہ لیا اور رہنمائی فرمائی ۔ جن کے زبان مبارک سے وہ کلیات اور احکام واصول فکے جن برفقہ اسلامی کی اساس ہے۔ بیروہ حضرات تھے جوخود صحابہ کرام میں بھی نہایت برتر اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ایے حضرات کی تعداد کتنی ہے، بیانداز ہ لگانا بہت مشکل ہے۔اس لئے کہ بیانداز ہ ہمیشہ انداز ہ ہی رہے گا،جس کی بنیاد محض رائے اور داخلی رائے پر ہوگی ۔اس کے بارے میں قطعیت اور موضوعیت کے ساتھ لو کچھ کہنا بہت مشکل ہے تا ہم ایسے سحا ہرکرام جن کے فقاوی مرتب اور ریکارڈ ہوکر بعد والوں تک ینچے،اورجن کا شاراہل فتو کی صحابہ میں ہوتا ہےان کی تعداد کا انداز ہ علامہ حافظ ابن قیم نے ایک

. سوتمس اورایک سوچالیس کے درمیان ہے۔

ان صحابہ کرام میں سے اکثروہ حضرات ہیں جومدیند منورہ تشریف لانے سے پہلے سے یا مدینه منوره تشریف آوری کے روز اول ہے رسول التّعلیف کے ساتھ تھے۔ان میں مہاجرین بھی شامل ہیں اورانصار بھی۔مہاجرین کامقام زیادہ نمایاں تھا، کیونکہوہ زیادہ عرصہ سےحضور ّ کی معیت میں زندگی بسر کرر ہے تھے۔انصار کوصرف دس سال ملے۔مہاجرین میں سابقون الاولون کوہیں ہیں اور بائیس بائیس اور تنمیس تنمیس سال ملے \_ پھرسب سے بڑھ کر جواعز از اور جو بے مثال سنہری موقع صحابہ کرام کو حاصل تھا وہ پیتھا کہ وہ نزول وحی کے زمانے میں جی رہے تھے۔ دن رات ان کے سامنے قرآن از رہاتھا۔ ان کومعلوم تھا کہ کون می آیت کہاں نازل ہوئی، کس آیت کا کیامفہوم ہے۔حضرت علیؓ نے اینے زمانہ خلافت میں ایک موقع پر فرماياتها كدسلوني، مجھ سے جو يو چھنا جا ہے ہو يو جھالو، اس لئے كه بہت جلدا يسے دن آئيں گے کہتم پوچھو گےلیکن جواب دینے والا کو کی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے قرآن ،سیرت اور حدیث کے بارے میں حضرت علیٰ سے بڑھ کرکون بہتر جواب دے سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کہ میں قرآن یاک کی ہرآیت کے بارے میں جانتاہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور خداکی قسم اگر میں جانتا کہ کوئی آ دمی مجھے سے زیادہ کسی آیت کا جانے والا ہے تو میں سوار یوں پر سوار ہو کرمہینوں کا سفر کرنے جاتااور و ہلم حاصل کرئے آتا لیکن چونکہ میرےملم میں ایسا کو کی اور شخص نہیں اس لئے مجھےاس کی ضرورت نہیں۔

چنانچداس طرح کے صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کوز مانہ وہی میں حضو وہ گیا گئے گئرانی اور تربیت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اور ان کے اندرخود بخو دا کی ایسی تربیت پیدا ہو گئی اور وہ علم وفضل ان کو حاصل ہو گیا کہ وہ خود بخو دشریعت کے رنگ میں رنگ گئے ۔ شریعت کے مزاح شناس ہو گئے اور ان کی زبان مبارک سے جواحکا مات صادر ہوتے تھے اور جو ہدایات نکلی تھیں وہ سوفیصد شریعت کے مطابق ہوتی تھیں ۔ سیدنا عمر فاروق اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، جن کے اندازہ اور پیش بنی کے مطابق کم وبیش سترہ آیات نازل ہو کیں۔ بیساری کی ساری سترہ آیات نازل ہو کیں۔ بیساری کی ساری سترہ آیات ، آیات احکام میں سے ہیں۔ اس سے جہاں سیدنا عمر فاروق کی گہری مزاج شناسی سترہ آیات احکام میں سے ہیں۔ اس سے جہاں سیدنا عمر فاروق کی گہری مزاج شناسی

اسلام کا پتہ چاتا ہے وہاں آنجناب کی غیر معمولی اور بے مثال نقہی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

صحابہ کرام میں چارطرح کے لوگ تھے۔ پھوتو عام صحابہ کرام تھے جن میں وہ سب حضرات شامل تھے جنہوں نے کسی ایک موقع پر یا دومواقع پر رسول الٹھائیے کی زیارت فر مائی۔ جن کی آنکھوں نے جمال نبوت کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام میں اکثریت تو انہی حضرات کی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرات تھے جن کورسول الٹھائیے کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا۔ جنہوں نے خوددین سیکھا، دوسرول کوسکھایا اور بعد والوں تک پہنچایا۔ ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کومقلین کہتے ہیں۔ یعنی تھوڑ ابیان کرنے والے بیدہ ولوگ ہیں جنہوں نے بھی کسی کسی مسئلہ میں رہنمائی فر مائی۔ پھھا حادیث کی بھی روایت کیس لیکن جومواد میں فتو کی دیا۔ بعض مسائل میں رہنمائی فر مائی۔ پھھا حادیث کی بھی روایت کیس لیکن جومواد میں فتو کی دیا۔ بعض مسائل میں رہنمائی فر مائی۔ پھھا حادیث کی بھی روایت کیس لیکن جومواد ان کے ذریعے آیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ اس لئے ان کومقلین کہتے ہیں۔ ان کی تعداد چند سو کے لگ بھگ ہے۔ انہی میں سوسوا سووہ حضرات بھی ہیں جن کے فتاوئی کتب حدیث میں بھی ہے۔ انہی میں سوسوا سووہ حضرات بھی ہیں جن کے فتاوئی کتب حدیث میں بھی ہیں۔ ان کی ایک فہرست بھی حافظ ابن قیم نے مرتب فر مائی ہے۔

ان کے بعد ایک طبقہ مکٹرین کا ہے۔ یعنی جن سے بڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں ، اجتہادات اور فقاد کی منقول ہیں۔ اجتہادات اور فقاد کی منقول ہیں۔ ان حضرات سے بھی بڑی تعداد میں مادیہ منقول ہیں، ان کے فقاد کی اور قرآن مجید کی تقسیر بھی منقول ہیں، ان کے فقاد کی اور ان کی اپنی آراء بھی منقول ہیں، ان کے فقاد میں یہ ان کی اپنی آراء بھی منقول ہیں جو آن اور سنت پر ہنی ہیں۔ ان حضرات سے بڑی تعداد میں می جزیں آئی ہیں۔ یہ مکٹرین کہلاتے ہیں جن سے رہنمائی بڑی تعداد میں ملی ۔ لیکن خود ان مکٹرین کی تعداد تھوڑی ہے۔ ان کی تعداد صحابہ کرام میں ہیں بچیس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔

چوتھا اور سب سے اعلی اور منفر د طبقہ وہ ہے کہ جو مکثرین کے بھی مکثرین ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو رسول اللہ علیہ فلے نے خاص خاص میدانوں میں مہارت کا سرفیکیٹ عطافر مایا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آپ نے فر مایا کہ اقراء ہم ابی ، کہ سب سے بہتر قرآن جانے والے ہیں۔ایک اور جانے والے ہیں۔ایک اور جگہ فر مایا کہ انتخاب میں معاذبین جبل ، کہ حلال وحرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے جگہ فر مایا کہ اعلیم مالحلال والحرام معاذبین جبل ، کہ حلال وحرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے

وانے معاذبن جبل میں ۔ یعنی جس کوآئ فقہ کھتے ہیں۔ حلال وحرام کے ملم بی کوفقہ کہتے ہیں۔
اس کے سب سے بڑے ماہر معاذبین جبل ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اقتصاحہ علی ، کہ فیصلہ کرنے میں سب سے بڑے ماہر فن قضا اور جوڈیشل معاملات میں سب سے بڑے ماہر علی بن ابن طالب ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ افرضہم زید بن ثابت ، علم فرائف یعنی وراثت اور وصیت کے احکام کے سب سے بڑے ماہر زید بن ثابت ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگرتم قرآن کی قرآت کی حسب سے بڑے ماہر زید بن ثابت ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگرتم قرآن پاک قرآت سیکھنا چا ہتے ہوتو کہ معالم کے سب سے بروے ماہر زید بن ثابت ہیں۔ ایک اور جگہ فرات پرقرآن پاک بڑھو۔ ابن ام عبد معرد صرت عبد الله بن مسعود گالقب تھا جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ صحابہ کرام میں اثنا بڑا مقام رکھتے تھے اور رسول اللہ تعلقہ کے اسے قریب تھے کہ باہر سے آئے والے اجبی ان کو حضور کے خاندان کا ایک فرد ہمجھتے تھے۔ ائی کثر ت سے رسول اللہ عقام کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور حضور کے ذاتی معاملات میں اسے بیش پیش رہتے تھے کہ علیات کی حدیث کم ویش گھر کے فرد کی ہوگئ تھی۔ وہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں یعنی اسلام کے عصور کی خدمت میں دینے اور ہر چیز شیس ایس سال تک ان کو دن رات حضور کی خدمت میں دینے اور ہر چیز سیکھنے کا موقع ملا۔

ظاہر ہےان میں جو صحابہ کرام مکثر بن بھی ہیں اور مخصصین بھی ہیں ان صحابہ کرام کا فیض زیادہ عام ہوا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سیکھا۔ جو مقلین ہیں اور جن کی رہنمائی سے لوگوں کو مدد بھی نسبۂ کم ملی ان کا فیض بھی کم عام ہوا۔

کھ صحابہ وہ ہیں جوان مخصصین سے بھی او نچا درجہ رکھتے ہیں۔جو کسی ایک میدان کے مخصص نہیں بلکہ پورے دین کے خصص تھے۔ جیسے خلفائے اربعہ،سیدنا ابو بکرصدیتی،سیدنا عثمان اورسیدنا عثمان اورسیدنا عثمان بن ابی طالب۔ یہ وہ حضرات تھے جوتقریباً ہرمیدان میں سب سے نمایان تھے اور شخین خاص طور پر حضرت عمر فاروق کا مقام ایک نمایان تھے اور ان سے لوگوں کو کسب فیض اعتبار سے خاصا منفر دہے۔ اس لئے کہ ان کا زمانہ ذرا لمباہے اور ان سے لوگوں کو کسب فیض کرنے کا موقع زیادہ ملا۔ وہ رسول النتی بھی تشریف لے جانے کے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سال زندہ رہے۔ اس لئے لوگوں نے ان کے علوم سے زیادہ کسب فیض کیا۔

یبی وجہ ہے کہ جوصحابہ کرام فقہ اور فتو کی میں زیادہ نمایاں رہے اور جن سے بڑی تعداد

میں تابعین نے نقبی معاملات میں کب فیض کیا۔ ان میں سیدنا عمر فاروق کا نام سب سے نمایاں ہے۔ فتو کی اور رائے کے معاملات میں احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے احکام کا استنباط کرنے میں ، اس طرح کے امور میں سب سے بڑا درجہ سیدنا عمر فاروق کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اس درج کے آدمی ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہے نے ان کے بارے میں فر مایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ لیکن چونکہ نبوت ختم ہوگئی اس لئے کسی کے نبی میں کہ ویے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ صلاحیتوں فہم اور بصیرت کے اعتبار سے ، دین میں گہرائی کے اعتبار سے اور کر دار اور اخلاق کے اعتبار سے وہ اس درجہ کے انسان تھے جس میں گہرائی کے اعتبار سے اور کر دار اور اخلاق کے اعتبار سے وہ اس درجہ کے انسان تھے جس میں گہرائی ہوئی ہوئی ہوتی تو سیدنا عمر فاروق نبی ہوتے۔

سیدناعمرفاروق کواللہ تعالی نے غیرمعمولی صلاحیتوں ہےنوازا تھا۔انہوں نے قرآن یاک کاعلم تو حاصل کیا ہی تھا۔اس کی تفصیلات میں پہلے بیان کرچکا ہوں۔احادیث اورسنت ہےان کو کتنی وا تفیت تھی ،اس کی تفصیلات بھی کچھ نہ کچھ آچکی ہیں۔قر آن یاک اور سنت کے ا حکام میں گہری بصیرت اور درک جتنا عمر فاروق کو حاصل تھا۔ اگر صحابہ کرام میں ان کی کوئی مثیل تھی تو سیدنا صدیق اکبر تھے اور کوئی نہیں تھا۔ رسول التھ ﷺ نے ان کے علم کی وسعت کی گواہنی دی۔ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہان کے علم سے دنیا بہت زیادہ استفادہ كرك كى \_اورائجى ميں عرض كرول كاكرآج تك ان كے علم سے اتنا استفاد و كيا جار ہاہے كه کسی غیرنی کے علم وقیم سے استفادہ کی کوئی شکل اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه، جن کو کم وبیش باره سال خلافت کے فرائض انجام دینے کا موقع بھی ملا، وہ رسول التعلیقی کے دنیا سے تشریف لے جا 🗈 کے بعد کم دبیش بچیس سال تک حیات رہے اور اس پورے عرصہ میں بڑی تعداد میں تابعین نے ان سے استفادہ کیا۔ان کے اجتہادات اور فآدی بوی تعداد میں صغار صحاب اور ان کے ذریعے تابعین تک پنچے۔سیدناعلی بن ابی طالب ا رسول التعلیق کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مزید تمیں سال تک علوم نبوت کا نور بھیلاتے رہے اور لوگ بری تعداد میں اس سے استفادہ کرتے رہے۔حضرت عبدالله بن مسعودًّاس درجہ کے انسان تھے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی ضرورت کو قربان کر کے اہل عراق کی تعلیم وتر بیت کے لئے خاص طور پرانہیں کوفہ بھیجا۔ وہاں ان کی فرمہ داری پرلگائی گئ تھی کہوہ لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا کریں۔ فقداور شریعت کی تعلیم دیں۔اور وہاں ایک الیمنسل تیار کریں جوآ کے چل کراس علم کو پھیلائے۔

کوفہ پہلی اسلامی بہتی تھی جوعراق میں اسلامی فتوحات کے بعد قائم ہوئی۔کوفہ اور بھرہ سوفیصد مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ان دونوں کا نقشہ سید ناعمر فاروق نے خود بنایا تھا۔ میں نے کئی بارٹاؤن پلائنگ کے ماہرین کو وہ تفصیلات بتا کیں جوسید ناعمر فاروق نے کوفہ کی بہتی بسانے والے صحابہ کو بتائی تھیں تو ان کو بہت جیرت ہوئی اور کئی ماہرین نے اعتراف کیا کہ اس سے بہتر نقشہ آج بھی کسی شہر کا نہیں ہے۔ جوسید ناعمر فاروق نے کوفہ کے لئے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے لکڑی سے ریت میں نشانات بنا کر انہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح شہر بسالینا۔ بید دوبستیاں کوفہ اور بھر ہمختاف عرب قبائل کا مجموعہ تھیں۔اور نئے اسلامی معاشرہ میں اس بات کا پہلانمونہ تھیں کہ سوفیصد اسلامی بستیاں ایسی ہوتی ہیں۔وہاں چونکہ قبائلی لوگ بڑی تعداد میں جاجا کر آباد ہونے شروع ہوگئے تھے۔ایرانی نومسلم بھی تھے۔ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نو کہا کہ کہ کا زکاہ کیا اور بعد میں تو بہ کی اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تربیت کے لئے خاص اہتمام کی ضرورت تھی۔

اس لئے سیدنا عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں بھیجاتھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود مدینہ منورہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو ایک خط دیااور فرمایا کہ اس خط کو وہاں کوفہ کے جمع عام میں پڑھ کرسنوایا جائے۔ اس میں لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ میں تبہارے لئے ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں۔ اورا پئی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کوتمہارے پاس جھیج رہوفت، ہردن اور ہر لمحدان سے مشورہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا۔ لیکن چونکہ تمہیں ایک ایے معلم کی ضرورت ہے جودین کی روح کو بھتا ہو، اس لئے میں اپنے اور تہم اور تہمہیں ترجے دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کوتمہارے یاس جھیج رہا ہوں۔

یوں حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لے گئے۔طویل عرصہ وہاں قیام کیا اور سالہاسال صرف یہ کام کیا کہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم دی، لوگوں کوتر بیت دی کہ نئے

احکام کااتنباط کیے کریں۔ نے اجتہادات سے لوگوں کی رہنمائی کیے کریں۔

معفرت عبداللہ بن عمر محمد مکثر بن صحابہ میں سے ہیں۔ان کی زندگی کا سارا عرصہ مدینہ منورہ میں کئی کا سارا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا۔انہوں نے کم وہیش ساٹھ پینیٹھ سال تک مدینہ منورہ میں یہی کام کیا۔ رسول اللہ اللہ کے احکامات اوراجتہا دات کولوگوں تک پہنچایا۔لوگوں کی تربیت کی کدان احکام سے مسائل کا استنباط کیسے کریں۔لوگوں کورہنمائی کیسے فراہم کریں۔وہاں انہوں نے ایک نئ نسل تیار کردی۔

جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمریہ کام کررہ سے، تقریباً اسی زمانے میں اور قریب قتے، تقریباً اسی زمانے میں اور قریب قتی بی مدت تک حضرت عائشہ صدیقة جمی مدینہ منورہ میں مقیم رہیں۔ جوغیر معمولی اور منفر دعلم حضرت عائشہ صدیقة کے پاس تھاوہ نہ صرف تابعین بلکہ خود صحابہ کرام اسک منتقل کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حلقہ درس لگا کرتا تھا۔ تابعین وہاں آیا کرتے تھے۔ بختیف معاملات میں کسب فیض کرتے تھے۔ نئی پیش آنے والے صورت حال میں مسائل معلوم کرتے تھے اور اس طرح ایک نسل تیار ہوگئی جس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے براہ معلوم کرتے تھے اور اس طرح ایک نسل تیار ہوگئی جس نے حضرت عائشہ صدیقہ سے براہ راست کسب فیض کیا تھا۔

کچھالیے لوگ بھی تھے جو دونوں صحابہ کے پاس جاتے تھے۔سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس بھی جاتے تھے۔سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس بھی جاتے تھے۔لبحض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان دونوں کی آرا میں اختلاف ہوتا تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر اپنی رائے پر قائم رہتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ اپنی رائے پر قائم رہتی تھیں۔اس لئے کہ نہم اور بصیرت کے اعتبار سے ایک شخص کی رائے ایک اور دوسرے کی دوسری ہو کتی ہے۔

عبداللہ بن عباس بھی ایسے ہی مکثر بن سخابہ میں سے تھے۔ان کی رہائش زیادہ تر مکہ مکرمہ میں رہی۔مکہ مکرمہاور طائف میں ان کے شاگردوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔

## صحابه کرام میں فقہی اختلاف اوراس کے اسباب

جبیہا کے عرض کیا گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام نے تعلیم وتربیت کے نتیجہ میں ایک ایک جماعت تیار کر دی۔ حضرت الی بن کعب نے دشق میں، حضرت زید بن ثابت نے مدید منورہ اور بھرہ میں۔اس طرح سے ہرعلاقے میں ایک الی نسل تیار ہوگئ جو صحابہ کرام کی تربیت یافتہ تھی۔ تربیت یافتہ تھی۔ان میں سے بعض کے پاس ایک صحابی سے حاصل کی ہوئی تربیت تھی۔ اس علم اور تربیت کے نتیج میں انہوں نے شریعت کے احکام پر غور شروع کیا اور نئے نئے مسائل پر احکام کا استنباط کرتے کئے ۔صحابہ کرام یہ کامر سول النہ اللہ کے ۔صحابہ کرام یہ کامر سول النہ اللہ کے ۔صحابہ کرام ہوب بھی کسی نئی کی بیر تربیت ہوتی چلی آرہی تھی۔ رسول النہ اللہ کا بیطریقہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی کسی نئی صورت حال سے دو چار ہوتے تھے تو رسول النہ اللہ ان کی بات من کر انہیں مناسب رہنمائی مورت حال سے دو چار ہوتے تھے لوض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی کے اجتہاد نے ان کو خطی کے راہتے پر پہنچاد یا۔ تو حضور اس غلطی کی اصلاح فرمادیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی کے اجتہاد نے ان کو جزوی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی ۔ آپ اس قابل اصلاح جزء کی اصلاح فرما کر اور باتی اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات پورے اجتہاد کی منظوری دے دیا کرتے ہوں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی لیبسفر پر تھے۔ وہاں مشہور صحابی حضرت عمار بن یا سرکونسل کی ضرورت پیش آئی۔ پائی دستیاب نہیں تھا۔ اب کیا کرتے۔ قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہے کہ پائی نہ ہوتو خسل کا تقاضا کیسے پورا کریں۔ حضرت خد ہوتو وضو کیسے کرو۔ بیصراحت نہیں ہے کہ پائی نہ ہوتو غسل کا تقاضا کیسے پورا کریں۔ حضرت عمار بن یا سرنے اجتہاد کیا کہ اگر وضو کا قائم مقام تیم کا عمل ہوسکتا ہے تو غسل کا قائم مقام اس سے بڑھ کر ہونا چاہئے۔ وہ ایک جگہ گئے جہاں مٹی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر جس طرح تیمی غسل کیا اس کے بارہ میں خود ہی فرماتے ہیں کہ تسد غت کسا تشمر غ جا کر جس طرح تیمی غسل کیا اس کے بارہ میں خود ہی فرماتے ہیں کہ تسد غت کسا تشمر غ ہیں۔ انہوں نے انہائی ویا نت واری سے یہ سمجھا کہ غسل کی جگہ تیم کرنا ہوتو اسی طرح کرنا چیس انہائی ویا ہوئی ہیں۔ انہوں نے انہائی ویا بتا ہو گئیل گئی ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ قائیل گئی تھا جمتنا وضو کے لئے کیا جا تا ہے۔ گویا حفرت عمار بن یا سرکے اجتہاد کورسول اللہ قائیل گئی تھا جمتنا وضو کے لئے کیا جا تا ہے۔ گویا حضرت عمار بن یا سرکے اجتہاد کورسول اللہ قائیل کے نامنظور فر مایا۔ اور اس کو درست قرار نہیں حضرت عمار بن یا سرکے اجتہاد کورسول اللہ قائیل بیا نے نامنظور فر مایا۔ اور اس کو درست قرار نہیں

زياب

بعض اوقات ایسا ہوا کہ دو صحابہ نے ایک جیسی صورت حال میں دو مختلف طرزعمل اختیار فرمائے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہتم نے درست کیا۔ دوسرے سے فرمایا کہتم ہیں سنت طریقے تک راستہ مل گیا۔ گویا درست تو دونوں ہیں لیکن زیادہ بہتر سے ہے۔ غلط ایک کو بھی نہیں کہا۔ ایک کو درست اور دوسرے کو سنت کے مطابق قرار دیا۔ گویا احکام شریعت کی ایک سے زیادہ تجبیریں ممکن ہیں۔

بعض اوقات صحابہ کرام نے حضور کے ارشاد کو دو مختلف طریقوں سے سمجھا۔ اور آپ نے بیک وقت دونوں سے سمجھا۔ اور آپ نے بیک وقت دونوں سے فرمایا کہ 'لفد اصبتہ، لقد اصبتہ، تم نے بھی درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔ اس سے یہ پہتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اجتہادات میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی فعل یا کسی حکم کی ایک ہی تعبیر ممکن ہوتی، تو آپ نے ایک تعبیر کو درست قرار دیا اور بقیہ کے بارے میں کہا کہ بید درست نہیں ہیں۔ بعض اوقات دونوں تعبیر یں درست قرار دیں لیکن ایک کو صرف درست اور دوس کے وسنت کے مطابق قرار دیا۔ بعض اوقات دونوں کو ہر ابر درست قرار دیا۔

صحابہ کرام میں فہم شریعت اور رائے اور اجتہاد میں جس انداز کا اختلاف حضور کے زمانے میں ہوا، ای انداز کا اختلاف بعد میں بھی ہوا۔ اس اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے اسباب میں سے بعض تو وہ ہیں جو بعد میں بھی پائے جاتے رہاور بعض وہ ہیں جو صرف صحابہ کرام کے ساتھ فاص تھے۔ مثال کے طور پر بعض اسباب وہ ہیں جولوگوں کی شخصیت اور مزائ سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج اور انداز مختلف تھا۔ کوئی بھی دوانسان اپنے مزاج اور انداز میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ۔ ایک کو جلدی خصہ آئے گا دوسر نے کوئیس آتا ہوگا۔ ایک آدمی ہر معاملہ میں صبر سے کام لیتا ہوگا دوسر انہیں لیتا ہوگا۔ اس طرح اختلاف مزاج کی مثالیس روز سامنے آتی ہیں۔ اس کا نیکی اور بزرگ سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہت نیک اور متی انسان بھی بعض اوقات بہت نیک اور متی انسان بہت صبر سے کام کے لیتا ہے۔ اس کے برعکس بعض اوقات بہت گناہ گار انسان بہت صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس بعض اوقات بہت گناہ گار انسان بہت صبر کے کام کے لیتا ہے۔ لہٰ ذاان چر وں کا تعلق لوگوں کے مزاج اور افراج سے ہوتا ہے کہ کی کی نیکی اور بزرگ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی اس ساخت سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی نیکی اور بزرگ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی اس ساخت سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی نیکی اور بزرگ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی اس ساخت سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی

ہے۔ مزاج کے اس فرق اور طبیعتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات ایک معاملہ کو سیجھنے میں اور اس کی تغییر میں صحابہ کرام میں فرق واقع ہوجایا کرتا تھا۔ اس کی مثالیس آ گے آرہی ہیں۔

صحابہ کرام اور فقہائے عظام میں اختلاف کا دوسرا سبب بیتھا کہ قرآن پاک نے بعض جگہ بعض ایسے الفاظ استعال کے ہیں جوایک سے زائد مفاجیم کے حامل ہیں۔ عربی زبان میں ان کامفہوم ایک سے زائد ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے والہ مطلق ات بتر بصن بانفسی شدوء کہ جن عورتوں کو طلاق ہوجائے وہ تین قروء تک انظار کریں۔ اس کے بعد چاہیں تو دوسرا نکاح کر سمینے ہیں۔ اب قروء سے کیام او ہے۔ بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اس سے مراد وہ مختصر مدت ہے جو ہر مہینے میں تین یا چار یا پانچ چھ دن ہوتی ہے۔ جس میں خواتین کو نماز معاف ہو جایا کرتی ہے۔ بعض نے صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس سے مراد اس کے علاوہ وہ بقیہ مدت ہے جو پاکیزگی کی مدت کہلاتی ہے۔ اب چونکہ عربی زبان میں اس لفظ کے دونوں معنی اور مفاجیم سے سی اس لفظ کے دونوں معنی اور مفاجیم سے سی کی وجہ سے دوختلف مفاجیم اس ایک مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کی۔ اب ان دونوں مفاجیم کی وجہ سے دوختلف مفاجیم اس کے سامنے آ جا نمیں گے۔ ان دونوں مفاجیم کی وجہ سے دوختلف مفاجیم اس کے ۔ ان دونوں مفاجیم کی وجہ سے دوختر کے احکام سامنے آ جا نمیں گے۔ ان دونوں کی وجہ سے دوطرح کے احکام سامنے آ جا نمیں گے۔ ان دونوں کی وجہ سے دوطرح کے احکام سامنے آ جا نمیں

بعض اوقات کسی سنت کے حکم کو یا کسی حدیث کو صحابہ کرام نے دوانداز سے سمجھا۔ اور جس نے جس انداز سے سمجھا۔ اور جس نے جس انداز سے سمجھا اس نے اس انداز سے اس پڑمل کیا۔ سمجھنے میں یا تو بیصورت پیش آئی کہ عربی زبان کے کھاظ سے اس حکم کے سمجھنے میں ایک سے زائد زاویہ سے سمجھنے کی گئجائش موجود تھی۔ یا رسول اللہ اللہ سے ایک بات کو دو مختلف مواقع پر ارشاد فر مایا۔ ایک مرتبہ ایک اسلوب اختیار فر مایا۔ جس صحابی نے ایک اسلوب کو یاد محاانہوں رکھا انہوں نے ایک انداز سے اس کامفہوم لیا۔ جس صحابی نے دوسرے اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے اس کو دوسرے اسلوب کو یاد رکھا انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے اس کی تغییر کی۔ اس طرح سے دونقط نظر سامنے آگئے۔

بعض او قات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی اپنی بسیرت اور فہم کے مطابق قرآن پاک کی کسی آیت یا سنت کے دومختلف مفہوم ہو سکتے تھے۔اس وجہ سے ان کی رائے کا اختلاف ہوا۔ بعض اوقات صحابہ کرام میں یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ رسول الشعلیہ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی یانہیں۔ اگرارشاد فرمائی تھی تو کسیاق وسباق میں ارشاد فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے آکر یہ گواہی دی کہ میرے شوہر کا انقال ہوا تھا تو رسول الشعلیہ نے میں ممرے لئے نہ کسی نفقہ کا تھم دیا تھا نہ رہائش لازمی قرار دی تھی۔ اس پرسید ناعمر فاروق نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ 'لانتہ لئے کتاب ربنا و سنة نبینا لقول امرأة لا ندری احفظت کی موجودگی میں فرمایا کہ 'لانتہ لئے کتاب ربنا و سنة نبینا لقول امرأة لا ندری احفظت ام نسیت' ،کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کوایک خاتون کے بیان کی بنیاد پرنہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہم نہیں جانے کہ اس کو یا در ہایا بھول گئی۔ حالا تکہ وہ خاتون سے اسیدنا عمر فاروق نے اس صحابی حدیث بیان کررہی تھیں ۔لیکن یہ رائے کا ایک اختلاف ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔

سیدناعمرفاروق نے فیصلہ کیا کہ لوگوں میں زیادہ مہرادا کرنے کی روش پیدا ہوگئی ہے۔
انہوں نے اس رجحان کی حوصلہ کئی کرنے کا فیصلہ کیا اورا یک دن مجد نبوی میں تقریر کرتے
ہوئے اعلان فر مایا کہ میں نے طے کیا ہے کہ آج کے بعد مہرکی زیادہ سے زیادہ حد مقررکی
جائے اوراس سے زیادہ مہر مقرر کرنے کا کسی اختیار نہ ہو۔ مجد میں بہت سے صحابہ موجود تھے
لیکن کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ کسی صحابی کے ذہن میں اس کے خلاف کوئی نقط نہیں
آیا۔ بعد میں سیدناعمرفاروق نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون آر ہی تھیں۔ ان کا نام غالبًا
حصرت خولہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نے بیات سی ہے کیا تم نے مہرکی زیادہ سے زیادہ حدام نے مہرکی زیادہ سے ذیادہ نہیں کے دیکھا کہ بال میں نے کہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ خدم ترکر نے کی بات کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بال میں نے کہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ خداراً نے مہرکی دیا ہے تو والیس مت لو تو فلانا خدو اسند شیئا '،اگرتم نے انہیں سونے چاندی کا ڈھر بھی دیا ہے تو والیس مت لو تو فلانا خدو اسند شیئا '،اگرتم نے انہیں سونے چاندی کا ڈھر بھی دیا ہے تو والیس مت لو تو قرآن تو ڈھیر تک دیئے یابندی لگا سکتے ہو۔

سیدناعمرفاروق نے تمام صحابہ کودوبارہ جمع کیااور فرمایا کہ 'احطا عمرواصابت امرأة 'عمر نے غلط کہا اوراس خاتون نے درست کہا۔ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور مجھے مہرکی حد بندی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ گویارائے اور فہم کا اختلاف ہوسکتا ہے۔ اس میں بیہ کہنا کہ کس صحابی کی رائے درست ہے یاکس کی رائے درست نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ سب صحابہ کرام ہی کی مختلف آ راتھیں۔ان میں سے بعد میں آنے والے فقہاء نے اپنی اپنی بھیرت اور دلائل کے مطابق اخذ واستفادہ کیا۔

صحابه کرام کی آرامیں اختلاف کا ایک بزاسب بیقلا که بعض اوقات حالات کی تبدیلی ے ایک صحابی نے میسمجھا کہ قرآن یاک یاسنت میں جو تھم دیا گیاہے وہ ان حالات پرمنطبق نہیں ہوتا۔لہذاان حالات میں اس تھم برعمل نہیں کیا جائے گا۔ پچھاور صحابہ نے سمجھا کنہیں ان حالات میں بھی اس علم رعمل کیا جائے گا۔ یہ ایک subjective رائے ہے جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہال مصارف زكوة كا حكم ب وبال فرمايا كياب كه انما الصدقات للفقراء والمساكين، وبال آيا بك والمولفة قلوبهم '، كمان لوكول كوجمي ذكوة وي جاسكتي بحض كى تاليف قلب وركار جو يعنى ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن ہول اور بیامید ہو کہ اگر ان کو کچھ مادی وسائل فراہم کردیے جائيں توان كى وشنى ميں كى آجائے گى۔ اسلام اور كفر كى سرحد پر درميان ميں كھڑ ہے ہوں اور بی خیال ہو کہ اگران کی معاشی مشکلات کچھ کم کردی جائیں تو بیاسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یا اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی ایمان میں پختگی اور ممل میں با قاعد گی نہیں آئی اور بیہ قوی امکان ہے کہ اگران لوگوں کو مالی وسائل دے دیئے جائیں اور تنخواہ باندھی جائے ، مالی مدو کی جائے تو اسلام میں اور پختہ ہوجائیں گے۔اس طرح کے لوگوں کے لئے مولفۃ قلوب کی اصطلاح استعال کی گئی ہے اور ان کوز کو ہ کی مدسے رقم دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔مؤلفة القلوب کے لئے نادار محتاج یا غریب ہونا ضروری نہیں غریب تو فقرا اور مساکین میں آ گئے ۔مؤلفۃ القلوب اگر باوسائل بھی ہوں اوران کی تالیف قلب درکار ہوتو ان کوز کو ۃ کی مد ہے بیسے دیئے حاسکتے ہیں۔

رسول التعلیق نے اپنے زمانہ مبارک میں بعض عرب قبائل کے سرداروں کو، جوعرب کے بہت بااثر سردار وں کو، جوعرب کے بہت بااثر سردار تھے جو اگر اسلام کی مخالفت میں ثابت قدم رہتے تو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتے تھے۔ان کی اسلام دشنی کو کم کرنے کے لئے رسول التعلق نے کافی عرصہ سے زکو ق کی رقم سے کچھ مدمقر رفر مادی تھی جوان سرداروں کو ہر

سال ملتی تقی ۔حضور ّ کے زمانہ مبارک میں اور بعد میں حضرت ابو بکرصدیق کے زمانے میں بیرقم با قاعدگی ہےان کوملتی رہی۔ حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی کچھ سالوں تک ملتی رہی۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتوحات کا دائر ہ وسیع ہوا اور عرب میں اسلام تقریباً سوفیصد پھیل گیا تو حضرت عمر فاروق نے ان قبائلی سر داروں کی بیامداد بند کردی اور فر مایا كداب اسلام تمهار افتاح نبيس ربا - ابتم اسلام كے خلاف كچھ كرنا بھى جا ہوتو نہيں كر كتے ۔ حضرت عمرفاروق نے خدانخواستہ مولفۃ قلوب کی منسوخ نیس کی قرآن یاک کے کسی تحم معطل نہیں کیا۔ بلکہ بیدد یکھا کہ اس نئ صورت حال پر قرآن پاک کا حکم منطبق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پراگر میں پر کہوں کہ جمجھے تالیف قلب کے لئے زکوۃ سے پیے دیئے جائیں ،اس لئے کہ اگر جھے مؤلفۃ القلوب کی مد ے بیے نہ دیئے گئے تو میں خدانخواستہ اسلام کونقصان پہنچاؤں گا۔ اور آ پ سب کہیں کنہیں تہمیں موافقة قلوب کی مدمیں زکوۃ کی رقم سے پیسے نہیں ملنے جائیس ۔ توبیہ ایک رائے ہے اور یقینا درست رائے ہے۔لیکن اس کا مطلب سنہیں کرآپ نے موافحة قلوب کی مد ہی ختم کردی \_ بلکہ بیکہاجائے گا کہ آ پ نے اس مدے میری entitlement یا استحقاق کومنظور نہیں کیا۔حضرت عمرفاروق نے بیہ طے کیا کہ ان لوگوں کی entitlement اور admissibility یا استحقاق کوحالات کے بدل جانے کی وجہ ہے ختم کردیا۔اس لئے کداب وہ حالات توہیں رہے۔ کچھاورصحابہ کا کہنا تھا کہ نہیں اب بھی دینا چاہے۔ یہ ایک اختلاف ہے جو حالات کے بدلنے اور تقاضوں کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس طرح کے اختلاف کے اسباب بعد میں بھی موجو در ہیں گے \_آج بھی ہیں اور ماضی میں بھی تھے \_

### فقهاسلامی پرصحابه کرام کے مزاج اور ذوق میں اختلاف کا اثر

ایک اور بڑا سبب میہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ وہ انفرادی طور پر لوگوں کے مزاح اورافقا رطبع کا معاملہ ہے۔ انسانی مزاح اور ذہن میں ایک تنوع پایا جاتا ہے۔ کچھلوگ ہیں جو انتہائی عاقلانہ مزاح رکھتے ہیں اور ہر چیز کوعقل کے نقط نظر سے دیکھنا جا ہتے ہیں۔ کچھلوگوں کا مزاح خالصتا جذباتی اور عاشقانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیاتیہ مسجد نبوی میں

خطبہارشادفر مار ہے تھے۔ کچھلوگ کھڑے تھے۔ پکھلوگ بیٹھے تھے۔ پکھلوگ ابھی گلی میں تھے اور مجدی طرف آرہے تھے۔رسول اللہ اللہ خطبہ جب شروع کرنے لگے تو فرمایا کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ایک صحابی جو ابھی گلی میں تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے ۔ پچھ لوگ جو مسجد کی طرف آ رہے تھے وہنہیں بیٹھے اور مسجد کی طرف چلتے رہے۔ جو چلتے رہے انہوں نے اس تھم کو ا یک عقلی انداز میں دیکھا۔ عاقلانہ تعبیر پیفر مائی کہ رسول النتظافیہ کا ارشادان لوگوں کے لئے ہے جو سجد نبوی میں داخل ہو میکے ہیں۔ جولوگ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے ان کے لئے بید ارشادنمیں ہے۔ بدایک عقل تعبیر ہے جس کی وجہ سے وہ چلتے رہے۔ جوحضرات بیٹھ گئے تھان ک تعبیر عاشقانہ تھی کہ جناب بیٹھنے کا تھم ہے تو بس بیٹھ جائیں اور کھڑے ہونے کا تھم ہے تو کھڑے ہوجائیں۔ بیبھی اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے جو حکم ملے اس پر بلا چون و چرابغیر سوچے سمجھ مل کیا جائے۔ بیا پنی جگہ ایک شان رکھنے والی تعبیر ہے اوراس دوسری تعبیر کی این ایک شان ہے۔ دونوں میں ہے ایک نقط نظر کو درست اور دوسرے کو غلط قراردینا بہت مشکل ہے۔ بیانسان کے مزاج اور صوابدید پر منحصر ہے۔ اپنی طبیعت اوراینی ا فقادیر ہے۔جس شخص کی جس طرح کی افقاد ہوگی وہ اس طرح کرے گا۔ بیتنوعات صحابہ کرام کے مزاج میں بھی 🕰 ۔ کچھ صحابہ کرام کا مزاج بڑا عاقلانہ تھا۔ کچھ صحابہ کا مزاج بڑا عاشقانہ تھا۔ کچھے ہے کے مزاج میں دونوں پہلو تھے۔

اسلام کسی کے ذوق اور مزاج کو دبا تانہیں ہے۔ یہ اس لئے نہیں آیا کہ آپ کے ذوق کو دبادے۔ یاکسی کے مزاج کو بدل دے جواللہ نے بنایا ہے۔ مزاج میں اگر کوئی چیز شریعت سے متعارض ہوتو بدلنی چاہئے۔ لیکن اگر کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو شریعت کو اس نیمارض ہوتو بدلنی چاہئے۔ لیکن اگر کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہوی کا بھی پابند نہیں بنایا۔ تا بددیگر ال چہرسد۔ صحابہ کرام کو چھتے تھے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا تھم نہیں بنایا۔ تا بددیگر ال چہرسد۔ صحابہ کرام کو چھتے تھے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا تھم نہیں بنایا۔ ایک مشورہ ہے آپ کے ذاتی جھی ہوا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے خاتون بریرہ کی مثال بہت مشہور ہے جنہوں نے آپ کے ذاتی مشورہ سے اختلاف کیا۔ ایک خاتون بریرہ کی مثال بہت مشہور ہے جنہوں نے اپنے ذاتی معاملہ میں رسول اللہ کھاتھے کے شخصی مشورہ سے اختلاف کیا۔

اس طرح کے پچھ معاملات ہیں جن کا فیصلہ آدمی اپنے ذوق سے کرتا ہے۔ اپ ذاتی پہند ناپند سے کرتا ہے۔ اس میں بعض اوقات کی دوسرے آدمی کے مشورہ کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔ پھر مختلف انسانوں کے مزاج اور رویے مختلف ہوتے ہیں۔ گرم علاقوں کو گوں کا مزاج اور ہوتا ہے اور کو ہتانی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ سرحرائی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ برے ترقی یافتہ اور متدن مقامات کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ برے ترقی یافتہ اور متدن مقامات کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ مزاجوں کے تغیر کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جن میں جغرافیائی اسباب بھی ہوتے ہیں ، مالی اسباب بھی ہوتے ہیں، تہذیبی اسباب بھی ہوتے ہیں ۔ سے سارے تنوعات انسانوں کے تنوعات ہیں جن کو تر آن مجید نے اللہ کی نشانیوں است کے والو انکم 'تمہارے رنگوں اور زبانوں کا اختلاف اللہ تنویائی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لہذا اس تنوع اور اختلاف کو تو قر آن برقر اردکھتا ہے اور اس کو مٹانے کا تھم نہیں دیتا ہے۔

جب بیتنوع اور اختلاف ہوگا۔ تو اس کا اثر لوگوں کے نہم پراٹر پڑے گا۔ جب نہم پر پڑے گاتو رائے مختلف ہوگی، اجتہا دات مختلف ہوں گے۔ صحابہ کرام میں اس کی بے ثار مثالیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اور ان کے صاجر اوے عبداللہ بن عمر کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا۔ والد کا مزاج انتہائی عا قلانہ اور صاجر زادے کا مزاج انتہائی عاشقانہ عبداللہ بن عمر جب مدینہ منورہ سے کہیں، بالخصوص مکہ مکرمہ کے سفر پر جاتے تھے تو اس راستے کو اختیار کرتے تھے جو حضور آنے اختیار فرمایا تھا۔ جہاں حضور نے پڑاؤ کیا وہاں عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر عبداللہ بن عمر میں پڑاؤ کرتے تھے۔ جتی کہ اگر حضور اراستہ میں کہیں قضائے حاجت کے لئے بیٹھے ہوتے تو عبداللہ بن عمر میں بیٹھ جائے تھے، ضرورت ہویا نہ ہو۔ ظاہر ہے اسلام نے ایسا کوئی تھم نہیں دیا۔ یہ چیز اسلام میں نہیں جس بھی حضور اگی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو دہ اس کے عاشقانہ تعلق اور والہانہ مزاج کی دلیل جیر وں میں بھی حضور اگی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو دہ اس کے عاشقانہ تعلق اور والہانہ مزاج کی دلیل ہر انسان سے شرعاً مطلوب نہیں ہے۔ انسانوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہوں ایسانہیں کیا۔ وہ تو آئی کی مرتبہ مزیر شریف لے جارہے تھے تو دیکھا کہ لوگ اس ورخت میں ایسانہیں کیا۔ وہ تو آئی کی مرتبہ مزیر شریف لے جارہے تھے تو دیکھا کہ لوگ اس ورخت میں ایسانہیں کیا۔ وہ تو آئی مرتبہ مزیر شریف لے جارہے تھے تو دیکھا کہ لوگ اس ورخت

کی تلاش میں تھے جہاں پیٹھ کرحضور نے صحابہ سے بیعت کی تھی۔ آپ نے پوچھا کیوں تلاش کرر ہے ہو۔ کسی نے کہا اس کے نیچ نماز پڑھیں گے۔ حضرت عرش نے کہا بی تو بڑی خطرناک بات ہے۔ لوگ آج اس کے نیچ نماز پڑھیں گے۔ پرسوں اس کو چومیں گے۔ اس کے بعد تتمرک لے کر جا کیں گے۔ آپ نے اس کے کاشنے کا حکم دے دیا۔ اب بیا کی انتہائی عاقلانہ انداز ہے۔ جو حضرت عمرفاروق ہی سمجھ سکتے تھے کہ پاپنچ سوسال بعد کیا ہوگا۔ شاید کوئی اور ہوتا تو نہ سمجھتا۔

سیدنا عثان غنی کے زمانہ تک روضۂ مبارک کا دروازہ عام لوگوں کے لئے کھلار ہتا تھا۔، جہاں رسول اللہ علیت کا مزار مبارک ہے وہ دراصل حضرت عائشہ صدیقے گا مکان ہے۔ بیتو سب کومعلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جوم کان تھاوہ ایک لیے سائز کے بلاث پرتھا۔اس میں ذرامتنظیل قتم کا کمرہ اورا بیب چھوٹا ساصحن تھا۔اس صحن کا دروازہ باہرا میک تنگ سی گلی میں که آنا تھااورادھرایک کمرہ اورایک جھوٹا ساکھڑ کی نما دروازہ تھا، جس میں آ دمی جھک کرجا تا ہو، وہ معجد نبوی میں کھلٹا تھا۔اس طرح کے دروازے کوعر بی میں خوخہ کہتے ہیں۔ جب رسول الله مَيَاللَّهِ كَالنَّقَالِ مِوكِّما يه وَاس حصه مِن آيكي تدفين موكَّى . بعد مين حضرت ابوبكرصديق كي تد فین بھی ای کمرہ میں ہوئی۔ جوحفرت عائشہ کے گھر کا کمرہ تھا۔ گویا ان کے بیڈروم میں دونوں قبریں تھیں ۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ بھی دہاں پر دفن ہو ئے تو حضرت عا کشہ نے سوچا کداب یہاں ایک نامحرم کا مزار ہے اور جھے یہاں نہیں سونا چاہیے۔آپ دیکھیں کہ تقویٰ اور حیا کی معراج ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے ایک دیوار بناکراس کمرے کے دوجھے کردیئے۔اورلوگوں کی سہولت کی خاطر باہرگلی میں اس کا جھوٹا درواز ہ کھول دیا۔اِدھر سے د بوار لگا کر بند کرد یا اور گلی میں ایک چھوٹا سا درواز ہ کھول دیا۔لوگ وہاں سے آیا کرتے تھے اور رسول التعلیقی کی قبری زیارت کر کے اور سلام پڑھ کر چلے جاتے تھے۔حضرت عثمان غنی اپنے ز مانے ایں ایک روز قبر پرسلام کے لئے حاضر ہوئے تو ویکھا کہ ایک صاحب قبر مبارک پر جھکے ہوئے ہیں اور وہاں سے مٹی اٹھارہے ہیں۔آپ نے بوچھا کدکیا کررہے ہو۔ پہلے تو وہ خص بتا نانبیں جا ہتا تھا۔لیکن حفزت عثان کے اصرار پراس نے بتایا کہ میں جہت دور ہے آیا ہوں اور حضور کے قبر مبارک کی مٹی تیر کا لے جانا جا ہتا ہوں۔ آپ نے اس مخص سے مٹی واپس لی یا

نہیں ، یہ تو میں نہیں جانتا کیکن بعد میں صحابہ کرام کے مشورہ سے اس دروازہ کو بند کرادیا۔
صرف ایک چھوٹی می کھڑی کھلوادی کہ لوگ باہر سے قبر مبارک دیکھ کیں اور سلام پڑھ کیں اور
اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ وہ دن اور آج کا دن! کوئی شخص حجرہ مبارکہ میں داخل نہیں
ہوا۔ وہ دیوار بھی نہیں کھلی۔ اس کے بعد سے بند ہوگئی۔ حضرت عثان غی کا یہ فیصلہ بظاہراس
دوسرے زائر کے عاشقانہ مزاج سے بہت مختلف تھا۔ ممکن ہے کہ اس سے سلسلہ میں رائے عامہ
معلوم کی جاتی تو بیشتر لوگ کہتے کہ نہیں بھئی قبر مبارک کو چومنے کا موقع ملنا چاہے ۔ لیکن حضرت عثان غی کے ذہن میں وہ تمام نتائ تھے جوستقبل میں برآ مد ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اس چیز کی احازت نہیں دی۔

اس طرح سے مختلف مزاجوں اور افتاد طبع کے اختلاف کی وجہ سے مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے اجتہاد کیا تواس سے مختلف فتم کے احکام سامنے آئے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ آئیس کسی مسئلہ میں اپنی رائے قائم ہی نہ کرنی پڑے۔ بلکہ اس کی نوبت ہی نہ آنے ویتے تھے اور کوشش کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جس طرح سے بیان کردیں۔ یا کا برصحابہ سے جو سنا وہ بیان کردیں۔ اس طرح ان کی بعض آراایسی ہو گئیں جو عام جابہ کی آرا سے مختلف تھیں۔ جس کو آپ شذوذ کہہ سکتے ہیں یعنی شاذرائے۔

سے تینوں صحابہ کرام تین مختلف خصوصیات کے حامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کے رویہ میں تھوڑ اسا کھلا بن تھا۔ میں انگریزی کا لفظ استعال نہیں کرنا چا ہتا الیکن سمجھانے کی غرض سے کہدر ہا ہوں کہ ان کا رویہ تھوڑ اسا الله الله الله الله ان کے اجتہاد کے انداز میں ایک توسع تھا۔ بعض محاملات میں جہاں بقیہ صحابہ کی رائے ذرامشکل ہوتی تھی، وہ آسان اجتہاد فرمایا کرتے تھے اور آسان حل پیش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا رویہ اس معاملہ میں برئی تنی کا تھا۔ ان کی کوشش غالباً بیہ ہوتی برئی تنی کا تھا۔ ان کی کوشش غالباً بیہ ہوتی تھے۔ ان کی کوشش غالباً بیہ ہوتی مقمی کہ کوئی ایساامکان نہ رہے کہ شریعت کے کسی تھم کی خلاف ورزی ہو، بلکہ جومشکل ترین راستہ ہوای کو اپنایا جائے۔ آسان راستے میں امکان ہے کہ غلط ہو۔ مشکل راستے میں اس کا

امکان کم ہے۔ صحابہ اور تابعین میں مشہورتھا کہ حفزت عبداللہ بن عمر کے شدا کد ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی شذوذ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی رخص مشہور ہیں یعنی ان کی زخصتیں اور آسان آرا۔

ان مثالوں سے بیاندازہ ہوگیا ہوگا کہ صحابہ کرام میں، تابعین میں، تیع تابعین میں فقیہ
یا مجہد کے اجتہاد پراس کے مزاج کے اختلاف کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے فہم
قرآن کی وجہ سے، پھرفہم سنت کی وجہ سے، پھراٹی ذاتی رائے کی مختلف ہونے کی وجہ سے،
پھراپنے مزاج اور افتاد طبع کی وجہ سے، پھر حالات کے بدلنے اور صورت حال کے تبدیل
ہونے سے اور پھر اس علاقے اور ماحول سے جہاں بیٹھ کروہ اجتہاد کررہا ہے۔ یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے آناشروع ہوا۔ تابعین کے زمانے میں بھی جاری رہا۔

#### فقها سلامي عهدِ تالعين ميں

تابعین کی تعداد صحابہ کرام کے مقابلہ میں بہت زیاد ہے۔ جو تابعین تفقہ میں نمایاں ہوئے ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔لیکن تابعین میں سات فقہائے کرام بہت نمایاں ہوئے جو فقہائے سبعہ کہلاتے ہیں۔ یعنی سات بڑے فقہا۔اکٹر و بیشتر صحابہ کرام کے تمام علوم اوراجتہادات ان سات فقہا تک پہنچے اور ان کے اجتہادات کے ذریعے وہ آگے تع تابعین تک پہنچے۔ان سات بڑے فقہائے تابعین میں یہ بیان کرنا تو بہت مشکل ہے کہ تر تیب میں پہلے کون ہے اور بعد میں کون۔ اس لئے کہ تابعین کرام کے درجات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اور حتی طور پر پھھ کہنا بہت مشکل ہے۔ان کے نام بغیر تر تیب کے یہ ہیں۔

ا: حضرت قاسم بن عبدالله بن الى بكر، يه حضرت الوبكرصدين كي بوت تهدانهول في النه بكره بيه حضرت الوبكرصدين كي بوت تهدانه بن الى طويل عرصه تك كسب فيض كيا- ظاہر ہے كه حضرت ام المونين كي بين اور محرم تھے تو بيت كلف ہروقت آ جاسكتے تھے۔ اس لئے دوسرول كى برنسبت ان كا زيادہ وقت حضرت عائشہ كے ہال گزرا۔ انہيں نے كم وہيش بيس بائيس سال ام المونين كے سايہ كا طفت ميں تربيت بانے كا موقع ملا۔ جس انداز سے ان كوكسب فيض كا موقع ملا جس انداز سے ان كوكسب فيض كا موقع ملا بوگا وہ بقيہ حضرات كونبيں ملا ہوگا۔ ام المونين كے علاوہ ان كوحضرت عبدالله بن

عباسٌّ سے بھی بھر بوراستفادہ کاموقعہ ملا۔

۲: حضرت سعید بن المستب، جوحضرت ابو ہریرہؓ کے شاگر دبھی تھے، داماد بھی تھے اور ایک طویل عرصہ تک یعنی تقریباً تعمیں پنیٹیس سال تک ان کو حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے جوآ دمی اتنا قریبی شاگر دہواور بعد میں داماد بھی بن جائے۔ اس کو جو قرب حاصل ہوگا وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ انہوں نے مدینہ منورہ کے دوسرے صحابہ کرام ہے بھی بھر یوراستفادہ کی۔

۳: حضرت سلیمان بن بیار، بیام المونین حضرت میموند کے خاص پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان کے علاوہ مدینہ منورہ کے متعدد صحابہ کرام سے کسب فیض کیا جن میں حضرت عائشہ حضرت زید بن ثابت محضرت عبداللہ بن عباس محضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہر برہ جیسے اکا برصحابہ شامل تھے۔

۳۰: حضرت خارجہ بن زید بن ثابت ، بیا نبی حضرت زید کے صاحبز اوے ہیں جن کے بارے میں حضور یف خارجہ بن زید بن کے بارے میں حضور نے فر مایا تھا کہ افسر ضہم زید، سب سے زیادہ علم فرائض جانے والے زید ہیں۔ انہوں نے کم وبیش چوتھائی صدی تک اپنے والد ماجد اور دوسرے کبار صحابہ سے فقہ واجتہاد کی تربیت حاصل کی۔

2: حضرت عروہ بن زبیر بن عوام میں حضرت زبیر بن عوام جوعشرہ مبشرہ بیں ہے ہیں ان کے صاحبز ادے۔حضرت عروہ حضرت عا کشرصد لفتہ کے بھا نجے تھے۔وہ اور قاسم بن محمد ہم درس بھی تھے اور گہرے دوست بھی۔ ظاہر ہے ایک بھانجا تھا، ایک بھینجا تھا ،اور دونوں کو حضرت عا کشہ نے تربیت دی۔حضرت عروہ سیرت النبی پرسب ہے پہلی کتاب لکھنے والے فاضل ہیں۔اور بہتا بعین میں سیرت کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔عروہ نے وسرے بہت سے کبارصحابہ ہے بھی کسب فیض کیا جن میں نمایاں ترین نام خودان کے جلیل القدر والدگرا می حضرت زبیر میں کہا ہے۔

۲: حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعود، به عتب بن مسعود صحابی کے لوج تے ۔ تھے۔

2: سانویں فقیہ کے بارے میں ذرااختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سالم بن

عبدالله بن عمر ہیں۔ کچھاور حضرات کا کہنا ہے کنہیں کچھاور حضرات ہیں۔

یے فقہائے سبعہ کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے کسب فیف کیا۔ان کے اجتہادات کو یکجا کیا تجریری شکل میں مرتب کیا اور طویل عرصہ تک ان کا درس دیا۔

ان کےعلاوہ جوتا بعین نمایاں تھان میں بھی چندنام بہت مشہور ہیں۔

ا: حضرت عطابن افی رباح ، جو مکه مرمه میں طویل عرصه تک رہے اور حضرت عبد الله بن عباس سے کسب فیض کیا۔

۲: محد بن مسلم بن شہاب زہری، جومد پیندمنورہ میں طویل عرصد ہے اور امام مالک کے اساتذہ میں ہیں۔

۳۰: حفزت امام نافع جومدینه منوره میں رہنے اور عبداللہ بن عمر کے شاگر داور امام مالک کے اساتذہ میں ہیں۔

ان تمام تا بعین نے مختف علاقوں میں مختف شہروں میں زندگیاں گزاریں اور صحابہ سے جو پچھ جیسے سیکھاتھا وہ پچھو یہے ہی آ گے منتقل کرتے گئے۔ بیلوگ نئے آنے والے مسائل کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔اس طرح جواب بھی دیا کرتے تھے۔اس طرح جن جن حواج بھی کیا کرتے تھے۔اس طرح جن جن حواج ہوگیا۔
اجتہا دمروج ہوگیا۔

کوفہ کی مثال لیں ۔ وہاں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے طویل عرصہ گزارا۔ حضرت علی کی تو شہادت بھی کوفہ ہی میں ہوئی ۔ کوفہ میں جن تا بعین نے ان دونوں صحابہ ہے کسب فیض کیا، انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک ایسے خاص اسلوب اور منہ کوجنم دیا جوان صحابہ کرام کے اجتہادات کی روشنی میں مرتب ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہر برہ ہے ۔ ان دونوں حضرات کا اپنا اپنا خاص منہ تھا۔ حضرت ابو ہر برہ ہے کہ اس دوایات زیادہ تھیں حضرت عبداللہ بن عمر کے مزاح میں شخق تھی اور ان کے شدا کد مشہور سے ۔ ان سے جن تا بعین نے کسب فیض کیا ان میں امام نافع زیادہ معروف ہیں ۔ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں کچھلوگ ان سے براہ راست اور کچھ بالواسط مستفید ہوئے۔

#### فقهى مسالك كاظهور

ان اسباب کی بناپر مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام کے اسالیب اجتہا درائج ہوئے۔ جب تابعین کا زمانهٔ ختم ہوااور تبع تابعین کا زمانہ آیا تواس وقت تک دنیائے اسلام اتن پھیل گئی تھی کہاس سے زیادہ پھیلا وُمسلمانوں کی تاریخ میں پھر جھی نہیں آیا۔کوئی ایک اسلامی حکومت اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی جتنی تبع تابعین کے زمانے میں ہوئی ۔اموی خلیفه امیر المومنین ولیدین عبدالملک کی حکومت اسلامی تاریخ کی سب ہے بڑی حکومت تھی۔ان کا زمانہ صغار تا بعین اور کبار تبع تابعین کا زمانہ ہے جس میں فقہائے سبعہ بھی موجود تھے، جن میں ہے کچھ صعّاراور پچھ کبار تابعین میں ہے ہیں۔ تبع تابعین بھی بڑی تعذاد میں موجود تھے جوعلم وضل کے میدان میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے حضرات نے اپنی کتابیں کہ صی اور بہت سے دوسروں نے کتابیں تونہیں ککھیں لیکن درس کے طلقے قائم کئے۔اب ہمارے لئے بیہ یو چھنا کہ جی فلاں بزرگ نے کتابیں کیوں نہیں لکھیں اور فلاں نے کیوں کھیں۔ یہ بڑا بےمحل سوال ہے۔ان میں بعض لوگوں نے کتابیں لکھیں۔بعض نے نہیں لکھیں۔جنہوں نے لکھیںان میں بھی کچھ کی کتابیں ہم تک پہنچیں ۔ کچھ کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچیں ۔اللہ کومعلوم ہے کہ جن کے دل میں اس نے کتاب لکھنے کی بات ڈالی تو کیوں ڈالی اور جس کے دل میں کتاب لکھنے کی بات نہیں ڈالی تو کیوں نہیں ڈالی۔ بیتو اللہ کومعلوم ہے۔ جن لوگول کی کتامیں ہم تک پہنچیں وہ کیوں پہنچیں۔اور جن جن کی کتامیں ہم تک نہیں پہنچیں وہ کچھے کیوں نہیں پہنچیں ، پیجمی ہمیں معلوم نہیں۔البتہ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ کچھ بزرگوں نے اپنی آرا، اجتہادات اور تحقیقات کتابی شکل میں مرتب کرلیں۔ کچھ ہزرگ ایسے تھے کہ جن کو ہزی تعداد میں شاگر دبھی ملے اور کچھ کوظاہر ہے کہ زیادہ تعداد میں تلامذہ نہیں ملے اور اگر ملے تو کسی وجہ سے بیسلسلہ جاری ندرہ سکا۔ یاتھوڑ ہے شاگر و ملے بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ پچھ قاضی صاحبان ایسے مقرر ہوئے کہ جو کس ایک خاص فقیہ کے اجتہاد پر فیصلہ کرنے کو بہتر سمجھتے تھے۔ كچھاور قاضى تھے جواپنے اجتہاد پر فيصلے كرتے تھے۔جو قاضى حضرات خوداپنے اجتہاد پر فيصلے کرتے تھے وہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعداد میں کم ہوتے گئے اوران قاضوں کی تعداد

بڑھنے ٹکی جودوسر نقبہا کے اجتہادات پر فیصلے کرتے رہے۔ اب پچھ فقہائے کرام ایسے تھے کہ جن کے اجتہادات کے مطابق زیادہ قاضی صاحبان نے فیصلے دیئے۔ پچھ کے اجتہادات کے مطابق کم قاضوں نے فیصلے دیئے۔ بیسب اللّہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ہم پچھ ہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں نہیں ہوا۔ ان قاضی صاحبان کے دل میں کیوں الی بات آئی کہ ایک خاص فقیہ کے اجتہادات کے مطابق فیصلے دیں اور ایک دوسر نے فقیہ کے اجتہادات کے مطابق فیصلے دیں اور ایک دوسر نے فقیہ کے اجتہادات کے مطابق فیصلے نہوں نے ایسا ہی کہا۔

بعض اوقات ایبا بھی ہوا کہ کچھ فقہانے اینے اجتہادات کو بڑے rational اور liogical نداز میں مرتب کیا۔اورایک مربوط نظام قائم کیا۔ پچھلوگوں کواپیا کرنے کا موقع نہیں ملا ان سب اسباب وعوامل کامجموعی نتیجه به نکلا که جن فقها کی آرا کتابی شکل میں مدون ہوگئیں ۔ جن کے تلامٰہ ہ کی تعدادزیاد ہ تھی ۔جن کے فیصلے اوراجتہادات پر قاضیوں اور مفتیوں نے فتو ہے دینے شروع کئے ۔جن کے فقهی اجتہادات زیادہ عقلی اور مرتب انداز میں مدون ہو گئے ان کے اجتها دات وتحقیقات کوغیرمعمولی پذیرائی اورمقبولیت حاصل ہوئی اوران کے اجتها دات پرعمل کرنے والوں اور ان کی تحقیقات ہے اتفاق کرنے والوں کی تعداد تیزی ہے بڑھنے گی۔ یوں تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ ان کے نام سے فقہی مذاہب وجود میں آ گئے۔مثلاً امام شافعی نے "كتاب الام ك نام سے كتاب كھى۔ يدكتاب أم صحفيم جلدوں ميں ہے۔اس كتاب ميں خود انہوں نے اپنی ہررائے ولائل کے ساتھ مدون کردی۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی کے قلم سے نکلی ہوئی کتاب ہے تو بہت قیمتی چیز ہے۔ تعلیمی ، فکری اور قانونی حوالہ سے اس کا جوغیر معمولی اثر ہوا ہوگا وہ ان فقہاء کانبیں ہوا ہوگا جنہوں نے کوئی کتا بنہیں لکھی لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے۔وہ دنیا سے چلے گئے تو بیسلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ان کے برعکس مثلاً امام شافعی کی کتاب موجود ہے تو سلسلہ درس بھی یوں مجھنے کہ آج جاری اور موجود ہے۔ دنیا کی کوئی لائبریری اس کتاب سے خالی نہیں ہے۔مصر میں امام شافعی کے اپنے زمانے میں اور ان کی موجود گی میں ان کے سینئر استادامام لیث بن سعد بھی موجود تھے۔امام لیث امام شافعی کے استاد وتھے۔عین ممکن ہے کہ وہ امام شافعی ہے بڑے فقیہ، بڑے محدث اور بڑے استاد ہوں کیکن چونکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں کھی ،اس لئے ان کے اجتہادات ہے استفادہ کا سلسلہ ان کی حیات کے بعد بہت

کم اور محدود ہوگیا۔ان کے شاگر دول کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔اس لئے ان کی فقہ بھی ان کے بعد پچھ سالوں تک ہی چلی اور بعد میں ختم ہوگئی اور آج ان کا فقہی مسلک موجود نہیں۔اس کے برعکس امام شافعی نے اپنے اجتہادات پر ضخیم کتاب کھی۔اس کتاب کو آج تک لوگ پڑھتے پڑھاتے میں۔ان کے شاگر دول کی تعداد بھی بہت زیادہ فریادہ تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کوالیسے ایسے شاگر دول کے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے ارات بھی ہوئے ہول کے۔ان کے شاگر دول میں بہت بڑی بڑی اور غیر معمولی شخصیات اثر اس تھیں جن کا اثر سامنے آئے بغیر کسے رہ سکتا تھا۔

امام ابوصنیفہ کوفہ میں بیٹے کریہ کام کررہے تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب اور دوسر ہے متعدد صحابہ کے اجتہادات سے لوگ مانوس چلے آرہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول میں نمایاں ترین نام حضرت علقمہ کا ہے۔ مشہور تابعی ہیں اور تفقہ فی اللہ بن اور بصیرت مین اتناو نچا مقام رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ اگر شرف صحابیت کا احترام نہوتا تو میں بہ کہتا کہ علقمہ بعض صحابہ کرام ہے بھی زیادہ تفقہ رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ صحابی کا مقام بہر حال او نچا ہوتا ہے اس لئے میں بہیں کہتا۔ ان کے شاگر دحفزت ابرا ہیم نحفی تابعین میں اتنے بڑے درجہ کے فقیہ اور محدث شار ہوتے ہیں کہ ان کے اجتہادات اور اقوال حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ مصنّف عبدالرزاق اور مصنّف ابن ابی شیبہ جنہوں نے تابعین کے اقوال بھی جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں ابرا ہیم نحفی کے اجتہادات اس وقت سینکٹروں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ابرا ہیم نخعی کے ایک شاگر دوما و بن ابی سلیمان تھے۔ حماد بن ابی سلیمان کے شاگر دوما م ابو صنیفہ تھے جنہوں نے کوفہ میں کم و بیش جا لیس بچاس سال درس فقہ دیا۔

امام ابوحنیفہ کا درس عام فقہا کے انداز سے مختلف تھا۔ان کا طریقہ یہ بیس تھا کہ وہ کچھ پڑھا کہ وہ کچھ پڑھا کہ وہ کہ میں اورلوگ نوٹ کریں۔وہ یک طرفہ درس نہیں دیا کرتے تھے۔ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہرایک کو اپنے حلقہ درس میں داخلہ نہیں دیتے تھے۔ بڑی محدود تعداد میں شاگردوں کو داخلہ دیا کرتے تھے۔ بیلے سے بڑا پختہ علم لے کر آؤ ، پھر امام ابوحنیفہ کے حلقہ درس میں شامل ہوجاؤ کسی نو واردشاگرد کے پاس اگر پہلے سے علم نہیں ہوتا تھا تو پھر شاگرد کو ایک عرصہ تک

خاموش بيُصنا پرُ تا تفا۔ اور جب ذراتر بيت ہوجاتی تھی اورامام صاحب اجازت دے ديتے تو پھر کچھ بحث میں حصہ لینے کا موقع ملتا۔ جن لوگوں کو گفتگو میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی تھی ان کی تعداد حالیس پیاس اور بھی ستر ای تک ہوجاتی تھی۔ باتی لوگ سننے والے ہوتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتاتھا کہ امام صاحب کوئی سوال سامنے رکھ دیتے تھے۔ حلقہ درس کے شرکا اس کا جواب دیے تھے اور اپنے اپنے جواب کے حق میں قرآن وحدیث سے دلاکل پیش کیا کرتے تھے۔ پھراس پر کئی کئی دن تک بحث ہوتی رہتی تھی اور آخر میں امام صاحب اپنی نیی تلی رائے دیتے تھے۔اکثر اوقات سب لوگ امام صاحب کی رائے ہے اتفاق کر لیتے تھے۔ بعض اوقات ۔ کیجھاوگ امام صاحب کی بات سے اختلاف بھی کر لیتے تھے۔ کافی بحث کے بعدیہ بھی ہوا کہ نہ امام صاحب کی رائے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہےاور نہ ہی شاگر دوں کی رائے بدل رہی ہے تو دونوں آراء لکھ دی جاتی تھیں۔ اس طرح سے پھھلوگ ان اجتہادات اور تمام مباحث کو قلمبند کرتے رہتے اور یوں درجنوں کتب تیار ہوگئیں۔ بیانداز انفرادی طور پر کام کرنے والے فقہا کے کام ہے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک فقیہ گوٹ شین ہوکرلکھ رہے میں اور ایک دوسرے فقیہ حالیس پچاس جیدترین اہل علم کے حلقہ میں اجتماعی مشاورت ہے بحث و تحیص کے نتیج میں ایک چیز مرتب کررہے ہیں۔ ظاہر ہے دونوں کے معیار اور پختگی اور قوت استدلال مين زمين آسان كافرق ہوگا۔

اس طرح امام ابوحنیفہ کے اجتہادات کو ان کے شاگر دول نے مرتب کرلیا۔ ان کے شاگر دول بین ان کے اجتہادات کو مرتب شیائی نے سب سے بڑی تعداد میں ان کے اجتہادات کو مرتب کیا۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھیں۔ اور اس پوری چالیس یا بچاس یا ساٹھ رکئی کمیٹی یا اکیٹری کے اجتہادات انہوں نے تلمبند کر کے مرتب کرڈ الے۔ ان اجتماعی اجتہادات کے علاوہ ان کی ذاتی رائے اور اپناعلم میسب ان کتابوں میں موجود ہیں۔ بیا کتابیں روز اول سے مقبول ہوئیں۔

اگر جغرافیہ آپ کے سامنے ہوتو ذرا نوٹ کریں کہ امام محمد نے بیمام بغدادا ذر کوفہ میں بیٹھ کر کیا۔ بید دنوں شہر دنیائے اسلام میں ایسے مواقع پر واقع تھے کہ مشرق میں واقع علاقے تو کے گاس کے لئے سب سے پہلے علمی مرکز کوفہ یا بغداد ہؤگا۔کوفہ یا بغداد کے مشرق میں واقع علاقے تو

بعد میں فتح ہوئے تھے۔ وہاں اسلامی علوم کا وہ چرچا ابھی ابھی شروع نہیں ہواتھا جو کوفہ، بھرہ، بغداد اور دمثق جیسے پرانے شہروں میں تھا۔ ظاہر ہے اس دور میں مثلاً ملتان میں کوئی بڑا علمی مرکز ابھی تک نہیں تھا۔ دیبل ، نیشا پور، گوا در اور زاہدان میں ایسے مراکز موجود نہیں تھے۔ قریب ترین علمی اجتماعات بغدادیا کوفہ ہی میں ہوتے تھے۔ لہذا مشرقی و نیائے اسلام کے اس پورے علاقہ سے جولوگ حصول علم کے لئے نگلتے تھے وہ لامحالہ قدیم علمی مراکز ہی میں جاتے ہے۔ چنا نجیس سے پہلے وہ کوفہ اور بغداد چنچتے تھے۔ یہاں امام ابوطنیفہ اور امام محمہ کے سینکڑ وں شاگر دموجود تھے۔ پھران شاگر دوں کے شاگر دعلم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں تھے۔ یہاں امام ابوطنیفہ اور امام محمہ کے میں تھے۔ یہاں امام ابوطنیفہ اور امام محمہ کے میں تھے میں امام بیش جسے اس پورے علاقے میں امام ابوطنیفہ کا اسلوب اجتہا دمر دج ہوگیا۔

عقبہ بن نافع جومشہؤر فاتح ہیں۔انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں پیشہر بسایا جائے۔جب جنگل کا نے کا مرحلہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو شیر اور بھیڑ سے اور دیگر درندے کثرت سے پائے جاتے ہیں جن سے گی لوگول کی جانیں ضائع بھی ہوئیں۔مورخین نے لکھا ہے،اور سیح
لکھا ہوگا،اس لئے کہ ہمارے پاس اس کی تر دید کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، کہ عقبہ بن نافع نے ایک
خط لکھا اور اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا کہ عقبہ بن نافع الفہر کی کی طرف سے جورسول التعلیقی اللہ کے حکم کے مطابق یہاں جہاد کا فریضہ انجام دینے آیا ہے، اور مسلمانوں کی فوج کا سپہ
سالار ہے۔وہ یہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے آیا ہے۔اے جنگل کے جانورو اور درندو! ہم اس
علاقے میں مسلمان مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں۔تم بھی اللہ کی مخلوق ہواور ہم بھی اللہ بی کا
حکم نافذ کرنے نکلے ہیں۔لہذا اللہ کے نام پر میری التجاہے کہ تم سب درندے یہاں سے نکل
حاؤ۔

یہ خط لکھ کرعقبہ نے کہا کہ جاکریہ خط جنگل میں کسی درخت پر آویزاں کردو۔ایبا کردیا گیا۔لکھا ہے کہ تین دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے۔شیر نیوں سمیت کی جانور دیکھے گئے کہان کے مند میں ان کے نیچے تھے اور وہ سب نکل نکل کر جنگل خالی کررہے تھے۔ تین دن میں جنگل خالی ہوگیا تو وہاں قیروان شہر کی آبادی شروع کردی گئے۔ یہ قیروان شہر تھا جس میں پہلا اسلامی شہر تھا جس میں سوفیصد مسلم آبادی تھی۔ یہی قیروان اس علاقے کا ایک اہم علمی مرکز قرار ایا۔

امام ما لک کے بیشتر شاگر دونیائے اسلام کے مغربی علاقے سے آئے تھے اوراس علاقہ سے آئے والوں کے راہتے میں بڑا مرکز مدینہ منورہ پڑتا تھا۔ امام ما لک کے بعض شاگرہ قیروان میں جاکر بسے۔ ان کے ایک شاگرہ تھے قاضی اسد بن فرات۔ وہ طویل عرصہ امام ما لک کے پاس رہے تھے اور ان کے اجتہادات ایک کتابی شکل میں مرتب کر چکے تھے۔ یہ اجتہادات ایک کتابی شکل میں مرتب کر چکے تھے۔ یہ اجتہادات موطاامام ما لک کے علاوہ تھے۔ یہ سارے اجتہادات اور اپنے نوٹس اور یا دداشتیں لے کروہ قیروان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنا حلقہ بنایا۔ اب قرب وجوار کے علاقوں میں جو شخص بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تو وہ قیروان جا تا تھا اور اسد بن فرات اور ان کے شام اجتہادات کو مرتب شاگر دوں سے کب فیض کرتا تھا۔ وہاں انہوں نے امام ما لک کے تمام اجتہادات کو مرتب کی تھی ، لیکن اجتہادات اس میں سارے کا نام اسدیماس کئے پڑ گیا کہ یہ اسد بن فرات نے مرتب کی تھی ، لیکن اجتہادات اس میں سارے کے سارے امام ما لک ہی کے ہیں۔

یہ کتاب جومتعد دجلدوں میں بھی ، پورے علاقے میں بہت مقبول ہوئی اوراس کی دجہ سے قرب و جوار میں امام مالک کے اجتہادات مروح ہو گئے۔جولوگ پڑھنے تھے اور اس کے اور اسدیہ شاگردوں سے کسب فیض کرتے تھے۔موطاامام مالک بھی پڑھنے تھے اور اس کے اور اسدیہ کے نسخہ بھی ساتھ لے جاتے تھے۔چونکہ شاگر دبھی امام مالک کے تھے اور کتابیں بھی انہی کی تھی۔لہٰذاان سب علاقوں میں فقہ مالکی مروج ہوگئی۔

قاضی اسدین فرات اس علاقہ کے قاضی بھی ہوگئے۔انہوں نے فقہ مالکی کے مطابق فیصلے کرنے شروع کردیئے۔عام لوگوں کو جب پتہ چلا کہ فیصلے فقہ ماکلی کے مطابق ہورہے ہیں توانہوں نے فقد مالکی کو بڑھنے اور سکھنے برتوجہ دی۔ قاضی اسد کے پچھ عرصہ بعد امام مالک کے ایک اورمستر شد، جوان کے براہ راست شاگر دتونہیں تھے، لیکن ان کے بہت سے شاگر دول کے شاگر دیتھے،امام بحون بن سعیداس علاقہ کی سب سے بڑی علمی شخصیت بن کرا بھرے۔ بیہ نقه مالکی میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ قیروان میں اسد بن فرات کی جگہ بیٹھے ۔اسد بیہ كتاب كاورس دية ربے اس دوران انہوں نے اسد بيكا ايك نيا ايڈيشن تيار كرايا \_اس ميں ترتیب کے اعتبار سے مزید بہتری پیدا کی مزید معلومات کا اضافہ کیا اور سات ضخیم جلدوں میں ایک کتاب کھی جو المدونة الكبرى كهلاتی ہے۔ بيكتاب اصلا امام مالك كى كتاب بے ليكن تحون بن سعید نے اس کومرتب کیا۔ مدونہ اس دن سے لے کرآج تک موطاامام مالک کے ساتھ ساتھ فقہ ماکھی کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ کمی اعتبار سے مدونہ اور کیفی اعتبار سے موطاامام ما لک کوفقه مالکی میں بنیادی اور اساس حثیت حاصل ہے۔اس طرح یہ پورا علاقہ یعنی پورا تیونس، لیبیا،مراکش، الجزائر وغیرہ فقہ ماکئ کا مرکز بن گیا۔اور پھر جب اس علاقہ سے مبلغین کے قافلے جنوب کی طرف یعنی سیاہ افریقہ کی طرف بڑھنے شروع ہوئے تو وہاں بھی جولوگ اسلام قبول كرتے كئے فقد مالكى كواپناتے كئے۔اس لئے پورامغربی افریقہ، بورا موریطانیہ، نائجیر یا، نائج اور سینگال سمیت بیساراعلاقہ ماکلی ہے۔ بیہ چنداسباب ہیں جن کی وجہ سے فقہ ماکھی مروج ہوگئی۔اس طرح کےاسباب بقیہ نقبی مکا تب کے مختلف علاقوں میں رائج ہونے کا

تمام فقہی مذاہب جود جود میں آئے ان کی صحیح تعداد تو اللہ کومعلوم ہے۔لیکن انداز أبیہ

تعداد پینگروں میں تھی۔اس لئے کہ سینکڑوں بڑے بڑے فقہا تھے جو بیکام کررہے تھے۔ان میں ہے جن جن کو بداسباب اور سہولتیں میسرآ گئیں ،ان کی تھہیں باقی رہیں اور جن کو بیا سباب اور سہوتیں میسر نہیں آئیں ان کی فقہیں جتم ہوگئیں۔ جفقہیں باقی رہیں ان کی تعداد بھی بندرہ ہیں کے قریب تھی۔لیکن ان میں بعض وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوگئیں۔مثلأ امام عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ امام ابوصنیفہ کے معاصر تھے۔ان کی الگ فقد تھی۔امام عبدالرحمٰن الاوزاعیٰ بھی امام ابوحنیفہ کے ہم عصر تھے۔ان کی بھی الگ فقہ تھی۔امام سفیان تُوری جوامام ابوحنیفہ کے ذ را جوئئير معاصر تھے۔ان کی اپنی فقیتھی۔ابن جربرطبری کی اپنی فقیتھی۔امام داؤ دبن سلیمان الظاہری کی الگ فقة تھی ۔ پیساری فقہیں ایک ایک کرے مختلف اسباب کی بناء برختم ہوگئیں ۔ان میں سے کوئی فقہ اپنے مؤسس کے انقال برختم ہوگئی۔ کوئی ان کے بعدا یک یا دونسلوں تک قائم ر ہی ۔ کوئی دوسوسال چلی ، کوئی تین سوسال چلی ۔ پچھ کے ساتھ پیجھی ہوا کہ کسی دوسری قریبی اورمماثل فقہ میں ضم ہوگئی۔مثلاً امام ابن جربر طبری اور امام شافعی کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ فقہ شافعی اور فقہ طبری میں بہت جزوی فرق تھاجو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا اور سارے طبری شافعی ہو گئے۔امام اوزاعی کے خیالات اکثر و بیشتر امام ابوصنیفہ کے خیالات سے ملتے جلتے تھے۔ان کے ماننے والے امام ابوحذیفہ کے ماننے والوں میں شامل ہو گئے۔اس طرح ہے ہوتے تھے جو ختہیں باتی رہ گئیں وہ بیآ ٹھ ہیں:

ا: فقه في

ا: فقه مالكي

r: نقهشافعی

۴: فقه بلی

۵: فقهٔ عفری

٢: فقداباضي

2: فقەزىدى

۱۸: فقه ظاہری

ان میں تعداد کے اعتبار ہے سب ہے پہلے فقہ غفی کا درجہ ہے۔ پھر فقہ ثافعی کا درجہ ہے۔

افچرفقہ مالکی ہے۔ پھرسنیوں میں سب سے چھوٹی فقہ فقہ خلی ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جو چار فقہ فقہ این ہیں سب سے بھر فقہ فقہ بعثری ہے۔ اثناعشری شیعہ جس کو مانتے ہیں۔ پھر فقہ زید کی ہے۔ جس پر یمن کے شیعہ عمل کرتے ہیں۔ بیفقہ امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے منسوب ہے۔ ان کی کتاب کتاب المحموع 'حدیث اور فقہ کی سب سے پہلی طالب سے منسوب ہے۔ ان کی کتاب کتاب المحموع 'حدیث اور فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے جوہم تک پہنچی ہے۔ فقہ ظاہری بھی کسی نہ کسی شکل میں مختلف ناموں سے موجود ہے اور لوگ اس پر عمل کررہے ہیں۔ اس کے اثر ات بھی ہورہے ہیں۔ فقہ ظاہری کے بانی اور موسس کی اپنی تو کوئی کتاب آج دستیاب نہیں۔ البتہ ان کے خیالات اور اجتہا وات کا تذکرہ کثر ت شے کتابوں میں ملتا ہے۔

ان کے مانے والوں میں امام ابو بکر علی ابن حزم کی صورت میں ایک ایسی غیر معمولی شخصیت بیدا ہوئی جوشایدانسانی تاریخ کی چند منفر دشخصیات میں سے ایک ہیں۔ان کی وفات 8-457 جحری میں ہوئی۔ان کی دو کتا ہیں ہیں۔الا حکام فی اصول الا حکام اصول فقہ پر ہے۔ اور السمحیّری میں ہوئی۔ان کی دو کتا ہیں ہیں انسانکلو پیڈیا ہے۔غیر معمولی گہرائی کے ساتھ افہوں نے فقہی معاملات پرغور کیا۔ ظاہری فقہا قیاس کے قائل نہیں شے اور اس کو ماخذ شریعت نہیں ہی حقے۔اس لئے جہاں بقیہ فقہانے قیاس سے کام لیادہ قیاس سے کام نہیں لیت تھے۔ نہیں ہی جہاں بیتہ فقہانے قیاس سے کام لیادہ قیاس سے کام نہیں لیت تھے۔ فاہر ہے اس سے بہت سے اجتہادات اور فقہی آراء میں فرق واقع ہوگا۔ جہاں بہت زیادہ ضرورت نہ ہو وہاں وہ قرآن پاک اور احادیث میں مجاز کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔کوشش ضرورت نہ ہو وہاں وہ قرآن پاک اور احادیث میں مجاز کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔کوشش کرتے ہیں کہ لفظ کی تعبیر لغوی معنوں کے اعتبار سے کریں۔اس سے بعض جگہ تشری و تعبیر میں اختلا ف بیدا ہوتا ہے۔

یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر مختلف علاقوں میں مختلف فقہی مسالک اور مذاہب مروج ہوئے۔اس میں صحابہ کرام کے دورے نے کرائمہ مذاہب تک،ان افراد کی اپنی ذاتی تربیت، ذاتی رجحان، مزاج ، علاقے اور حالات کا تنوع ، ہرا عتبار سے فرق واقع ہوا ہے۔الی مثالیں بھی ہیں کہ ایک فقیہ نے ایک علاقے میں بیٹھ کر جواجتہا دات مرتب کئے ، وہ ایک خاص انداز کے تھے۔لیکن جب وہی فقیہ دوسرے علاقے میں گئو وہاں کے حالات پر غور کرنے سے ان کے خیالات میں تبدیلی آئی ، جس کے نتیجہ میں ان کے اجتہا دات بھی بدل گئے۔اس باب میں

سب سے نمایاں مثال امام شافعی کی ہے۔ان کی زندگی کانبڑا حصہ بیمن اور مکہ مکر مدمیں گزرا تھا۔ یمن اور مکه مکرمه میں حالات نسبتا ذراغیرمتمدن تھے۔سادگی نمایاں تھی۔اس لئے انہوں نے جوفقہ يهال بيٹھ كرمرتب كى اس ميں كچھا حكام ديئے گئے ۔ان احكام كوانہوں نے 'كتاب الحجهٔ کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ بعد میں امام شافعی بغداد تشریف لائے \_ بغدادسلطنت عباسيه كادارالحكومت تقاادراس مين روز بروزتر قي مور بي تقى \_ نئے شهربس رے تھے اورلوگ دنیا بھرسے وہاں آرہے تھے۔ امام شافعی نے جب بغداد کے حالات کودیکھا تواینے خیالات میں کئی چیزوں کوتبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ بغداد کے بعد قاہرہ گئے تو وہ بھی افریق ہے کا سب سے بڑا شہر تھا۔ فسطاط کے قریب آباد تھا جومسلمانوں کا سب سے بڑا عسکری مرکز اورافریقه کاسب ہے بہلامسلمان شہرتھا۔تویہاں کے حالات دیکھ کرانہوں نے ازسرنوایک نئی فقدمرتب کی ۔اور کتاب الام کے نام سے ایک نئی کتاب تیار کی ۔ جوآج موجود ہے۔ کتاب الحبرآج موجود نہیں ہوں۔ میں طویل عرصہ سے اس کی تلاش میں ہوں۔ میری خواہشات کی فہرست میں ایک بیبھی ہے کہیں ہے کتاب الحجد ستیاب ہوسکے۔ کتاب الحجداور كتاب الام مين تقابل كياجائ اور ديكها جائ كدامام شافعي كے خيالات ميں كہال كہال تبدیلی آئی۔ اس تقابل مطالعہ سے پہتہ طلے گا کہ امام شافعی کے اجتہادات میں حالات اور واقعات کے فرق سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور کن حالات اور اسباب کی وجہ سے آئیں۔ کتاب الحجہ کے مندر جات متفرق کتب میں بکھرے ہوئے تومل جاتے ہیں، کہیں یکجا نہیں ملتے۔امام شافعی کے بارے میں فقہ کی اکثر کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا گیا ہے کہ وقال الشافعي في القديم أور وقال الشافعي في الجديدُ ، امام شافعي قول قديم ميں بيه كہتے ہيں اورقول جديد میں پیفر ماتے ہیں۔اکثر معاملات میںان کے دواقوال ہیں۔ یعنی قول قدیم جو کتاب الحجہ میں لکھاہوا تھا،اورقول جدید جو کتاب الام میں درج ہے۔

میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ نیاس پوری تاریخ کا انتہائی مخضر خلاصہ ہے جو فقہ اسلامی کے شکیلی دور کو بیان کرتی ہے۔ بیدوہ دور ہے جب ائمہ مجتمدین نے غیر معمولی اجتہادی بصیرت کے نمونے و نیا کودکھائے اور اپنے اسپے فقہی مذاہب مرتب فر مائے۔

#### سوالات

مزاج کے تنوع کے حوالہ ہے آج کی گفتگونے ذہن کو بہت واضح کیا ہے لیکن ایک سوال اجر تاہے کہ جب مزاج کا تنوع اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو کیا اس سے اجتہادات کی حیثیت کم یا زیادہ نہ ہوگی؟

اجتہاد کی حیثیت صرف قرآن وسنت کی میزان کی وجہ ہے کم یا زیاد ہوگی۔اگر کسی کا ذاتی ذوق قرآن وسنت کی میزان میں قابل قبول ہے تو وہ اجتہاد قابل قبول ہے۔اگر اس میزان میں وہ ہلکا ہے تو نا قابل قبول ہے۔صرف کسی کے ذاتی ذوق کی وجہ سے اس کو قابل قبول یا نا قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔

مثال کے طور پرقرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے الحماطریّا' تمہارے لئے نکالا ہے۔ اورایک جگہ آیا ہے کہ 'احل لکم صیدالبحرو طعامہ' کے تمہارے لئے سمندرکا شکاراوراس کا کھانا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ 'مناعا لکم وللسیارہ' تمہارے لئے بھی اور قافلوں کے لئے بھی۔ بیدوآیات ہیں جن میں ایک جگہم طری یعنی تروتازہ گوشت کا ذکر ہے اور دوسری جگہ شکار کا اور ایک جگہ کھانے کا حکم ہے۔ اب آپ فروق کودیکھیں کہ امام ابوحنیفہ کوفہ میں بیٹے ہیں جہاں ایک طرف دجلہ بہتا ہے اور دوسری طرف فرات بہتا ہے اور وہری طرف فرات بہتا ہے اور وہری طرف فرات بہتا ہو اور کئی شار نہیں ۔ کوئی شار نہیں ۔ امام مالک مدینہ منورہ میں بیٹے ہوتے تھے جہاں مجھلی کا کوئی سوال ہی پیرانہیں ہوتا تھا۔ قریب ترین جگہ جہاں سے مجھلی مل سکتی تھی وہ رائغ کی بندرگا ہے جہاں اس زمانہ میں ہوتا تھا۔ قریب ترین جگہ جہاں سے مجھلی مل سکتی تھی وہ رائغ کی بندرگا ہے جہاں اس زمانہ میں آدمی کم از کم دس دن میں مدینہ پہنچتا ہوگا۔ اب مجھلی دس دن تو کیاایک دودن میں خراب ہوجاتی آدمی کم از کم دس دن میں مدینہ پہنچتا ہوگا۔ اب مجھلی دس دن تو کیاایک دودن میں خراب ہوجاتی آدمی کم از کم دس دن میں مدینہ پہنچتا ہوگا۔ اب مجھلی دس دن تو کیاایک دودن میں خراب ہوجاتی آدمی کم از کم دس دن میں مدینہ پہنچتا ہوگا۔ اب مجھلی دس دن تو کیاایک دودن میں خراب ہوجاتی

ے ۔ تو گویامہ پندمنورہ میں مجھلی بہت ناپیدتھی ۔ اب امام مالک نے صید، طعام اور کم طمری ، تینوں کے الگ الگ مفہوم لئے ۔ امام مالک نے کہا کہم طری ہے مرادوہ گوشت ہے جوآ دمی سمندر سے تازہ بہ تازہ لے لئے۔لیکن صیداور طعام دوالگ الگ مفاہیم میں آیا ہے۔ طعام ہے مراد ہروہ سمندری چیز ہے جو دہاں پیدا ہور ہی ہوتو اس کواستعمال کیا جا سکتا ہے۔لہذا سمندر میں پیدا ہونے والا کیکڑا، کچھوااور تمام سمندری جانور حلال ہیں۔ان سب کوٹم طریا کے عموم میں لیا جائے گا۔لغت کے اعتبار ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔صید کالفظ بھی ہے اور طعام کالفظ بھی ہے۔امام ابوحنیفہ کوفہ میں بیٹھتے تھے جہاں مچھلی کثرت سے ملتی تھی۔انہوں نے فر مایا کہ عرف عام میں سمندر کی جو چیز کھائی جاتی ہے وہ مچھلی ہے۔قرآن یاک میں بہت ہے احکام عرف کی بنیاد بردیئے گئے ہیں لہذا جو چیز عرف میں شامل نہیں ہے وہ قرآن یاک کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔توامام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ صرف مجھلی جائز ہے اوراس کے علاوہ کوئی اورسمندری جانور جائز نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ ہرسمندری جانور جائز ہے۔اباس میں پنہیں ویکھا جائے گا کہامام ما لک کا ذوق کیا تھااورا مام ابوصنیفہ کا ذوق کیاتھا۔ آپ صرف بید میکھیں گے کہ قر آن وسنت کے الفاظ میں دونوں آراء کی گنجائش ہے کنہیں ہے۔اگر گنجائش ہےتو ٹھلیک ہےاوراگر قرآن پاک کےالفاظ اور عربی زبان کے لحاظ ہے بیر گنجائش نہیں ہے تو پھریدرائے قابل قبول نہیں ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

اجتہادات کے سلسلہ میں آپ نے عسل کی صورت میں جس طرح ثیم کرکے دکھایا تو ہم نے تو کسی حدیث میں ایسانہیں و یکھا، ہم نے تو حدیث میں یہی پڑھا ہے کہ عسل کی صورت میں ہمی نماز والا تیم ہی کیا جائے۔

آپ نے شاید میری پوری بات نہیں سنی۔ آپ نے حدیث میں جو سنا ہے وہی صحیح ہے۔ حدیث کے مطابق عسل کی ضرورت ہواور پانی موجود نہ ہونماز کے لئے وضو والا تیم ہی کرو۔ یعنی مٹی یا پھر پر ہاتھ مارو۔ پہلے ہاتھوں پر پھیرو۔ پھر دوسرا ہاتھ مارکراس کوتھوڑ اجھٹکو، اس کے بعد مند پر پھیرلو۔ حدیث میں تو یہی ہا اور ہوتا بھی یہی ہے۔ لیکن جب تک بیتم واضح نہیں ہوا تھا اس وقت ایک صحافی کواس کی ضزورت پیش آئی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے یہ جو تیم کا حکم دیا ہے بیصرف وضو کے لئے ہے یاغسل کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ انہوں نے اپنی فہم میں یہ سمجھا کہ شاید مٹی میں لوٹ بوٹ ہوناغسل کے لئے ضروری ہو۔ انہوں نے ایساہی کیا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید مٹی میں لوٹ بوٹ موناغسل کے لئے ضروری نہیں تھا۔ یہ سارا واقعہ بھی حدیث ہی کی آگر حضور کو اطلاع دی۔ آپ نے فر مایا کہ بیضروری نہیں تھا۔ یہ سارا واقعہ بھی حدیث ہی کی کتاب سے لیا ہے۔ جمھے حضرت محمار نے براہ کم است نہیں بتایا تھا۔ حدیث کی کتاب ہی میں یہ لکھا ہوا ہے۔

The emergence of various schools has been very nicely elaborated by you, Jazak Allah. However it is not yet clear as to how certain things which are Halal or permissible for us but are Haram for Shiah groups, such as opening fast with the first Azan after Maghrib but Shiahs delayed it.

 کہتے ہیں کہ جب سورج کی ٹکیا ڈو بتے ڈو بتے اس کا آخری حصہ بھی ڈوب جائے تو اس وقت سمجھا جائے گا کہ دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہوگئی۔اس وقت روز ہ کھول لیا جائے گا۔بعض فقہا جن میں شیعہ فقہا بھی شامل ہیں ، وہ یہ کہتے ہیں کھف تکیکا ڈو بنا کافی نہیں ہے۔اس لئے که نمکیه کی روشنی کا ڈو بنا بھی ضروری ہے۔ ایک پیلا بن جس کوشفق کہتے ہیں وہ سورج کی نکیا ڈو بنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ جو خاصاسرخ ہوتا ہے اور پہلی نظر میں یہ تعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نکیا ڈونی کہ نہیں۔ تو جب تک اس کی سرخی غائب نہیں ہوتی ، اس وقت گویا یہ سمجھا جائے کہ ٹکیا یوری طرح ہے نہیں ووبی۔ وہ شفق ٹکیا کے تابع ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے تابع ہوتی ہے تو تابع کابھی وہی تھم ہوتا ہے جواصل کا ہوتا ہے ۔ البذااصل اور تا بع جب دونوں ڈوب جائیں ،تب رات شروع ہوگی۔اسعمل میں دس بارہ منٹ مزید وقت لگتا ہے۔اس لئے وہ بارہ منٹ مزیدا تظار کرتے ہیں۔ محض کیل کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ کوئی قرآن یا سنت میں اختلاف نہیں ۔ صرف بیا ختلاف ہے کہ کیل کس کو کہتے ہیں۔ اکثریت کے خیال سورج کی ٹکیا کے غائب ہونے سے رات شروع ہوجاتی ہے۔ دوسرا فریق کہتاہے کہ جب ٹکیا کے اثرات بھی ڈوب جائیں گے تو تب لیل شروع ہوگی۔میراذ اتی خیال یہ ہے کہ فقہا کی غالب اکثریت کا کہنا درست ہے۔اس لئے کہ دن اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نطنے لگتا ہے۔سورج کی تکیا کے ظہور سے قبل جب اس کی سرخی یاشفق ظاہر ہوتی ہے اس کودن کا آغاز قرارنہیں دیاجا تا۔اس سے پہلے کے وقت کونہار کہتے ہیں اوراس وقت تک فجر کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ یہی اصول تکیا کے غائب ہونے کے وقت بھی پیش نظر رکھنا جا ہے۔ بہرعال بیکوئی ایسی چیزنہیں جس برکسی کمبی گفتگو کی ضرورت ہو۔ یہ دومختلف رائے ہیں ۔ وآخر دعوا ناان الحمد للّدرب أعلمين \_

### جهثاخطبه

# اسلامی قانون کے بنیادی تصورات

5 اكتوبر 2004



جصاخطبه

# اسلامی قانون کے بنیادی تصورات

#### العبدلله رب العلبين واصلوٰة والسلام علىٰ ربوله الكريب، و علىٰ اله واصحابه اجبعين٬

آج کی گفتگو کاعنوان ہے اسلامی قانون کے بنیادی تصورات 🕳

اسلامی قانون کے بنیادی تصورات سے مرادوہ بنیادی اصول ہیں جونقہ اسلامی کے تمام شعبوں میں کارفر ماہیں اوران شعبوں کے بہت سے احکام کو منضبط کرتے ہیں۔فقہ اسلامی کے قریب قریب تمام شعبوں میں ان اصولوں اور تصورات کی بنیاد پر بہت سے احکام دیۓ گئے ہیں۔ان تصورات کی حیثیت ایسے بنیادی ستونوں کی ہے جن پر فقہ اسلامی کی عظیم الثان عمارت کھڑی ہے۔ ان کی حیثیت کی اعتبار سے ایسے راہنما اصولوں کی ہے جن کو اسلامی شریعت نے ہر جگہ کو ظرکھا ہے۔فقہ اسلامی میں جینے فقاوئی، اجتہادات اوراحکام بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی ترتیب اور استنباط میں فقہ اے اسلام نے ان اصولوں اور تصورات کو پیش نظر رکھا ہے۔

ان سب بنیادی تصورات کا احاطہ اور ان سب پر تفصیل سے گفتگوتو بہت دشوار ہے اور ایک طویل وقت کی متقاضی ہے۔ اس لئے ان میں سے نسبتازیادہ اہم تصورات کا انتخاب کرکے ان کا ایک ابتدائی تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مختصر تعارف سے بیا ندازہ کرانا مقصود ہے کہ فقہائے اسلام نے قرآن پاک اور احادیث پرکس کس انداز سے غور کیا اور انہوں نے قرآن پاک سے کیا کیا نظریات اور تصورات مستنبط فرمائے۔ ان کی بنیاد پرکس طرح فقہی اجتہادات کی عمارت قائم ہوئی۔ اور پھرکن تفصیلات کوسا منے رکھتے

ہوئے فقہائے اسلام نے وہ نظام قانون مرتب کیا جواس وقت انسانیت کی تاریخ کا مکمل ترین اور کامیاب ترین نظام قانون ہے۔

### تصورحق

سب سے پہلے حق کی اصطلاح کود کھتے ہیں۔ آپ نے کشرت سے حقوق اللہ اور حقوق ہے۔ استعال ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں: یہ میراحق ہے، یہ فلال کاحق ہے اور وہ فلال کاحق ہے۔ موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز حق ہیں جاور کیا چیز حق نہیں ہے۔ حق اسلامی فقہ کا ایک بنیادی تصور ہے۔ حق کے لفظی معنی تو اس چیز کے ہیں جو حقیقت کے قریب ہو، جو سچائی کے مترادف ہو۔ جو واقعتا دنیا میں موجود ہو اور امر واقع ہو۔ یعنی جھوٹ نہ ہو۔ وہمی اور فرضی چیز نہ ہو۔ جس کی بنیاد پر انسانوں کے جس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان لین دین ہوسکتا ہو۔ اس کوحق کہتے ہیں۔

استحقاق کے بورے کئے جانے کامحتاج نہیں۔

جن چیزوں کو حقوق اللہ قرار دیا گیا ہے، وہ بھی دراصل بندوں ہی کے حقوق ہیں۔
بند ہے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بندوں ہی کے فلاح وہ ہود کے لئے وہ حقوق مقرر کئے ہیں۔ خاص طور پروہ حقوق، جن میں پورے معاشرے یا پوری است کا مفاد وابستہ ہوں،
ان کو حقوق اللہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ مثال کے طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ است مسلمہ کا اساس اخلاقی اصولوں پر ہو۔ سلم معاشرہ کی داخلی تشکیل اخلاقی قوائین اور ضوابط کی بنیاد پر ہو۔
مسلم معاشرہ میں حیا، برادری، قربانی، احسان جیسے برادر انداخلاقی جذبات فروغ پار ہے ہوں اور انہی جذبات کی بنیاد پر سلم معاشرہ میں تعلقات جنم لے رہے ہوں۔ اگر مسلم معاشرہ میں سے اخلاقی اقد اراور یہ صفات موجود ہوں گی تو ان کا فائدہ مجھاور آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالی کو کئی نقصان نہیں اظلاقی اقد اراور یہ صفات موجود ہوں گی تو ان کا فائدہ محصاور آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالی کو کئی نقصان نہیں کی ضرورت ہی نہیں ۔ اگر یہ چیزیں نہ ہول تو ان کے نہ ہونے سے اللہ تعالی کو کئی نقصان نہیں اس لئے ان معاملات کو حقوق اللہ کی تابس کے ان معاملات کو حقوق بیں۔ تاکہ انسان کو یہ یادر ہے کہ جو چیز اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے یا کہی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے یادر ہے کہ جو چیز اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے یا کہی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے یا در ہے تکہ جو چیز اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے یا کہی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے باب سے تعلق رکھتی ہے یا کہی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے باب سے تعلق رکھتی ہے یا کہی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے باب سے تعلق رکھتی ہے یا کہی فرد یا گروہ کی خالص روحانی تربیت کے بی دو چیز اجتماعیت ہے وہ تو قرق اللہ کہلاتی ہے۔

اس کے مقابلہ میں پھے حقوق ہیں جوحقوق العباد کہلاتے ہیں۔ یہ خالصتاً بندوں کی جان ومال اور ان کے دنیاوی معاملات سے متعلق ہیں۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہوجائے تو یقیناً یہ بہت بری بات ہے اور ایسانہیں ہونا چاہئے ۔لیکن اس جرم کے منفی اثر ات اس شخص تک محدود ہیں جس کے ہاں چوری ہوئی ہے، اس کے برعکس اگر کھلے بازار میں کوئی شخص کسی ہے حیائی کا ارتکاب کرے گاتو پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا۔ اس لئے کھلے بازار میں بے حیائی کا ارتکاب کو حقوق اللہ کی خلاف ورزی قرار دیاگیا۔اور کسی شخص کی ذات کو نقصان کے بہنچانے کو حقوق العہاد کی خلاف ورزی قرار دیاگیا۔

الله کی شریعت کا ایک عام انداز اور مزاج بیہ ہے کہ وہ احکام دیتے وقت اور فرائفن و واجبات کانتین کرتے وقت انسانوں کی کمزوریوں کا حساس کرتی ہے۔انسانوں کی کمزوریوں کالحاظ رکھتے ہوئے احکام دیتی ہے۔اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانیا کہ انسان کمزور

حق کا معاملہ اسلام کے دیوانی اور فوجداری قانون کا بڑا اہم مسکہ بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ سارے معاملات ، لین دین کی جملہ اقسام ، مقد مات ، عدالتوں میں ساعتیں ، ان سب کا تعلق کی ایک یا لیک ہے زا کدانسانوں حقوق ہے ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک حقوق کا مسکلہ واضح اور صاف نہ ہو ، اس وقت تک بہت ہے معاملات کا فیصلہ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ شروع میں فقہا کے اسلام نے قرآن پاک اور احادیث کی نصوص کود کھے کریہ طے کیا کہ حق ہم مرا دوہ استحاق ہے جس کی بنیاد کسی محسوس جا کداد پر ہو۔ کسی tangible asset پر ہو۔ یعنی الی مرا دوہ استحاق ہے جس کی بنیاد کسی فقہا کے المجان کا فیصلہ کے اسے استحقاق یا فائلہ کو جا کے۔ ایسے استحقاق یا فائلہ کو جو کہ بنیاد بن سکتا ہے اس کا تعلق صرف محسوس اور موجود جا کداد ہے ہوگا۔ اب اس پر سوال نہیدا ہوا کہ بھر abstract rights کی حقوق مجرود کی کیا حیثیت ہوگی ؟ کیا وہ خرید سوال نہیدا ہوا کہ بھر abstract rights یعنی حقوق مجرود کی کیا حیثیت ہوگی ؟ کیا وہ خرید وفروخت کا موضوع بن سکتے ہیں ؟ فقہا نے اسلام کے ایک بڑے حصہ کی دائے شروع ہے یہی وفروخت کا موضوع بن سکتے ہیں ؟ فقہا نے اسلام کے ایک بڑے حصہ کی دائے شروع ہے یہی

رہی کہ حقوق مجردہ مال نہیں قر اردیئے جاسکتے اوراس لئے وہ خرید وفر وخت کا موضوع نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس فقہائے کرام کے ایک گروہ کی شروع سے بیرائے رہی ہے کہ حقوق مجردہ کو مال قر اردیا جاسکتا ہے اور وہ خرید وفر وخت اور دوسرے دیوانی معاہدوں اور لین دین کا موضوع اور بنما دین سکتے ہیں۔

مثال کےطور پر بیدڈ بیک ، بیلاؤ ڈ اسپیکراور بیرگلاس ، بیادراس طرح کی بے ثاراشیاء ، بیہ سب tangible چیزیں ہیں۔ان کی خرید وفر وخت ، لین دین ، کراہیا جارہ وغیرہ سب بلا تامل ہو سکتے ہیں۔لیکن اگر حق شفعہ آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا کوئی باغ ہے، اس کے پروس میں ا بیک اور باغ ہے۔ آپ اپنا باغ یا جا کداد بیجنا جائتی ہیں۔ آپ کے پڑوی کوحق شفعہ ہے۔ وہ چاہےتو پہلاحق اس کا بن سکتا ہے۔ کیا وہ اپنے اس حق کوفر وخت کرسکتا ہے۔ فقہائے اسلام کی بدی تعداد نے کہا کہ بیں کرسکتا ہے۔ کچھاوگوں نے کہا کہ کرسکتا ہے۔ آپ کی کچھاز عی زمین ہے۔آپ اس کے مالک ہیں۔اس زرگی زمین سے ملحق ایک اور آدمی کی زمین ہے، پھر ایک اورآ دمی کی زمین ہے۔ساتھ میں ایک نہر گزررہی ہے۔اس نہرے یانی لینے کاحق آپ کوبھی ہاور بعدوالی دوزمینوں کے مالکان کوبھی ہے۔ میتن شرب کہلاتا ہے یعنی زمین کو پانی دینے یا پانی لینے کاحق۔آپانی زمین کی وسعت اور اپنے استحقاق کے مطابق یانی لے سکتے ہیں اور اس یانی کوان دونوں پڑ وی مالکان کی زمینوں ہے گز ارنا پڑ ہے گا۔وہ پنہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو پانی نہیں لے جانے دیں گے۔جس زمانے میں پائپ وغیرہ نہیں تھے،اس زمانے میں نہر گزر سکتی تھی اور کوئی نالہ یا کھالہ گزرسکتا تھا۔اس لئے شریعت نے بیدن تسلیم کیا کہ آپ ان کی ز مین سے اپنانالہ یا کھالہ گزار سکتے ہیں۔ بیحق شرب کہلاتا ہے۔ کیااس حق شرب کوفر وخت کیا جاسكتاہے \_ بعض فقہائے كے خيال ميں فروخت كيا جاسكتا ہے اور بعض كے خيال ميں فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ جوحفرات کہتے تھے کہ حق شرب کوفروخت نہیں کیا جاسکتا ان کے پاس بڑی مضبوط عقلی دلیلیں تھیں۔اس کے برعکس جو کہتے تھے کہ ایسا کیا جاسکتا ہے ان کے پاس بھی بردی مضبوط دلیل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پرسے بیسویں صدی میں حقوق محردہ، یعنی abstract rights، جن کی پیچھے کوئی physical asset نہیں ہوتا تھا بہت سے معاملات کا موضوع بننے لگے۔اب میسوال زیادشدت اور سنجیدگی ہے پیدا ہونے لگا کہ کیا حقوق مجردہ مال ہیں۔ بتدریج فقہائے اسلام کی بڑی تعداد بیہ وفف اختیار کرتی گئی کہ حقوق مجردہ مال ہیں اوران کو مال ما ننا جا ہیئے۔

مثال کے طور برحق تصنیف کو لیجئے۔ آپ نے محت کر کے ایک کتاب کھی تو کیا شرعا اس کے کا بی رائٹ کو محفوظ کرا لینے کاحق آپ کو حاصل ہے یانہیں۔ بیسویں صدی کے شروع تک فقہائے اسلام کی غالب ترین اکثریت کا خیال تھا کہ آپ کو بیدش تصنیف یا کا بی رائٹ محفوظ کرانے اور اس کی بنیاد برکوئی معاوضہ وصول کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ آپ کے پاس ا گركوئى علم ہے تو آپ كا وين فريضه ہے كه اس كو عام كريں - اس كو پھيلائيں - اس كا كوئى معاوضہ لینے کا آپ کوچی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس وفت کا معاوضہ لے لیں جو آپ استعال کررہے ہیں۔ آپ نے دو گھنٹے کا لیکچر دیا تو آپ ان دو گھنٹوں کا معاوضہ لے لیں۔ لیکن اگر آپ کے شاگر دوں اور سامعین میں ہے کچھ لوگوں نے اس کیکچر کونوٹ کر لیا اور اس کو طبع کرا کریا کینٹ بناکرآ گے تقلیم کررہے ہیں تو آپ کونع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ایک علم ہے جوسب انسانوں کا حق اور سب کی ملکیت ہے اور مشترک جائداد ہے۔اس اصول پر بہت سے اہل علم وتفوی خود کاربندر ہے اور دوسروں کوبھی اس پر کاربندر ہے کا تختی ہے حکم دیا۔ بیسویں صدی میں ایسے ایسے تقویٰ شعار حضرات سینکڑوں کی تعداد میں موجود رہے ہیں ،خود ہمارے برصغیر میں موجود ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ، ہزاروں کتابیں تصنیف کیس اورحق تصنیف کا ایک پیسے بھی نہیں لیا۔ اگر وہ حق تصنیف وصول کرتے تو ان کی اولا دآج کروڑ وں میں کھیلتی لیکن چونکہ و واصولاً حق تصنیف کو مال نہیں سمجھتے تھے، اس لئے اس کی خرید وفر وخت کو بھی ناجائز قرار دیتے تھے۔للبذاا بنی کسی تصنیف کی طباعت پر ناشر ہے کوئی رائلٹی وصول کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ بیتو خیران حضرات کی ذاتی قربانی تھی جوانہوں نے دیے دی۔لیکن آج کل سائنس کے میدان میں ،میڈ یکل سائنس اور دیگرفنی دریافتوں کے میدان میں بے ثار نئ نئ دریافتیں ہورہی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیاان دریافتوں اور ایجا دات کی بھی و بی حیثیت ہے جوعلم دین کی ہے؟ آپ نے حدیث کی کتاب کھی ،موطاامام مالک کی شرٹ كركايك مفسل شرح يندره بيس جلدول ميں لكھي اور كہا كه مجھے رائلٹي كاحق نہيں۔ چلئے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملم دین کواللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے ادراس کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔

لیکن اگرکوئی شخص میڈیکل سائنس میں تحقیق کرتا ہے اور کینمر کی دواا یجاد کرتا ہے۔اب وہ کہتا ہے کہ میں تو مفت میں لوگوں کو حصد دارنہیں بناؤں گا۔ تو کیااس کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس ایجاد کوکا پی رائٹ کے تحت رجشر نہ کرائے اوراس کا کوئی معاوضہ یارائکٹی وصول نہ کر ہے۔اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ سوال اہم ہوتا گیا۔اہل علم کے مابین مباحثہ جاری رہا اوراب بالاخر یقریب قریب طے ہوگیا ہے کہ حقوق مجر دہ مال جیں اوران کی خرید وفروخت ہو کئی ہے۔ جب علما کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ نقط نظر اختیار کرلیا تو اس سے بہت سے سے مسائل پیدا ہو گئے۔ان میٹے مسائل کے لئے شئے احکام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ مسائل پیدا ہو گئے۔ان میٹے مسائل کے لئے شئے احکام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔یہ مسائل بیدا ہو گئے۔ان میٹے مسائل کے ایک ایک اہم میدان ہے جس میں اب نئے سے مسائل سامنے آرہے ہیں اور فقہ میں ایک نئے باب، بلکہ نئے ابواب کا اضافہ ہور ہے۔

تضور ِ مال

لیکن پیو تصور مال کا ایک پہلوتھا جس کا تعلق حق ہے۔اب ہم اسلامی قانون کے ایک اور اہم تصور ، تصور مال کا ذکر کرتے ہیں جس پر بہت ہے احکام کا دارو مدار ہے۔ ایک مرتبہ مال کی حقیقت اور اس کی قسموں کو مجھ لیا جائے تو فقہ کے بہت ہے احکام کو مجھنا آسان ہوجا تا ہے۔ مال وہ چیز ہے جس کو انسان جمع کرنے کی خواہش کرے، جس سے اس کی روز مرہ اقتصادی ادر معاشی ضرور تیں پوری ہو تکیں۔اب تک فقہاء کی بڑی تعداد کا کہنا پیتھا کہ مال وہ چیز ہے جس کو حفوظ رکھا جا سکے اور استعال کیا جا سکے اور جس کوفز یکل انداز میں نج علی انسان جیز ہوتے جس کو حفوظ رکھا جا سکے اور استعال کیا جا سکے اور جس کوفز یکل انداز میں نج علی کہ موٹا ہے یہ موٹا ہے کہ بڑا ہے۔ معلی علی معالی جیز سے نہ میں کہ آج ان کو مال قرار دیا جا تا ہے، لیکن عمل ان کا کوئی و جو ذمیس ،مثلاً اچھی سا کھ بحنی یہ ایک ہی ہی سا کھ کو نہ تو نا پا جا سکتا ہے اور نہ تو لا جا سکتا ہے دمیں ہوا۔ اس کے آگر قد یم فقہا کرام ہی کہتے تھے کہ اس کی بنیا دیر لین دین انہیں ہو کتی تو وہ تھے کہ اس کی بنیا دیہت مضوط تھی کہ لین دین اس چیز کا نہیں ہو تھی کہ لین دین اس جیز کا نہیں ہو تھے۔ ان کی اس رائے کی بنیا دیہت مضبوط تھی کہ لین دین اس چیز کا نہیں دین اس جیز کا نہیں ہو تھی کہ اس کی بنیا دیہت مضبوط تھی کہ لین دین اس جیز کا نہیں دین اس جیز کی نہیا دیں میں مصروباتھی کہ کین دین اس جیز کو خواہد کی نہیا دیں میں میں کو نہ کو نہ تو دین اس جیز کا کو کی خواہد کی اس کی کو کی اس کی کو نہ تو کی اس کی کی

ہوسکتا ہے جس کے بارہ میں بتایا جاسکے کہوہ کیا ہے ، کتنی ہے ، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے ،

بری ہے کہ چھوٹی ہے ۔ قابل قبول ہے کہ نا قابل قبول ہے ۔ کسی کی اچھی یا بری سابھ کے بارہ

میں قدیم فقہا ءکرام کا کہنا تھا کہ وہ بہت مہم اور vague چیز ہے ۔ اگر کسی تا جر کے بارے میں

آپ کی رائے اچھی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کی سا کھا چھی ہے اور اگر آپ کی رائے اس بارہ

میں اچھی نہیں تو آپ کے خیال میں اس تا جرکی سا کھ بھی خراب ہے ۔ یہ بہت subjective

چیز ہے ۔ کم از کم ماضی قریب تک یہ ایک غیر متعین اور مہم چیز ، ی تھی ۔ اس لئے الیی مہم اور
غیر واضح چیز کوکار و بار اور لین دین کی بنیا ذہیں بنایا جا سکتا تھا۔

دوسری طرف بیبھی امرواقعہ ہے کہ آج کل ساکھ اور گڈول کی غیرمعمولی تجارتی اہمیت ہوگئی ہے۔آج کل کاروباراورفن تجارت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حقوق مجردہ مثلاً ساکھ کے مال ہونے کا انکار کرنے ہے بڑے مسائل پیدا ہوجائیں گے۔اس چیز کا انکار کرکے کاروبار نہیں ہوسکتا، ایا کہنے سے بہت مسائل آج کل پیداہور ہے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی mutinational کمینیاں ہیں۔آپ نے ویکھا ہوگا کہ جواسلام آباد کا ہالیڈ ہے اِن ہوٹل ہے یہ پہلے اسلام آباد ہوٹل کہلاتا تھا۔جن بزرگ کی ملکیت پہلے تھا آج بھی انہی کی ملکیت ہے۔ اب اس کا نام انہوں نے ہالیڈے ان اسلام آباد ہوٹل کردیا ہے۔ عملاً ہوٹل کے کام اور انتظام میں کچھ تبدیلی نہیں آئی لیکن اس نے نام کے تجارتی فوائد بے ثار ہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہالیڈےان کے نام سےمغربی و نیامیں ہوٹلوں کی ایک چین ہے۔جس کے بارے میں تصور سی ہے کہ ان سب ہوٹلوں کا ایک خاص معیار ہے۔اسلام آباد ہوٹل کے مالکان کوبھی اس نام کے بدلنے سے بہت سے تجارتی فوائد ہوئے ہیں یا ہونے کی تو قع ہے۔اس لئے انہوں نے اس نام کے استعمال کرنے کی فیس اوا کی ہے اور گویا اس ہالیڈ ہے ان نام کوخریدنے کے بیسے دیے میں اور با قاعدگی سے دے رہے ہیں۔اس نام (ساکھ یا Good will) کی وجہ سے اب ان كياس زياده كاكمك آتے ہيں۔جولوگ إليد سان سے واقف ہيں وه مجھ جاتے ہيں كاى طرح کا ہوٹل ہے بھی ہے۔اس لئے وہ وہاں آ کر شہرتے ہیں اور ہوٹل کی آمدنی اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔اب ایس چیز جس سے تجارت میں اضافہ ہوتا ہو،اس سے یک طرفہ طور پرایک آ دمی فائدہ اٹھائے ،اور جواصل مالک ہے جس کی محنت اور قابلیت سے بیسا کھ بنی ، وہ فائدہ

نداٹھائے تو یہ بھی بظاہرانصاف کے خلاف ہے۔اگر ہالیڈ سان کا نام استعال کرنے سے ان کی تجارت بڑھ گئی اور کاروبار نے ترقی کی ،تو وہ تو کیک طرفہ فائدہ اٹھار ہے ہوں ، اور جس کا نام استعال کررہے ہیں اس کو کچھ ندل رہا ہو۔ تو بیٹنی برانصاف معلوم نہیں ہوتا۔ خود شریعت میں بھی کیک طرفہ فائدہ انصاف کے خلاف ہے۔

ان اسباب کی بناپر آج کل کے علاکا کہنا ہے کہ حقوق مجردہ لینی abstract rights بھی مال ہیں اور سیکا روبار اور تجارت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میدہ چیز ہے جس کوحق کہتے ہیں۔ حق مال ہیں اور میکا روبار اور تجارت کا ذریعہ بین نے آپ کے سامنے اٹھایا۔ دورجد ید کے اکثر علما کا خیال مے کہ حقوق مجردہ مال ہیں۔ لیکن مال کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ ۴

مال کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں ورجنوں بارآیا ہے۔ مال کا ذکر شریعت کے احکام اور فقہ میں بھی بار بارآیا ہے۔ مال ہوگا تو جج ہوسکے گا۔ کسی آدمی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو اکثر فقہا ہوگا تو زکو قہ ہوگا۔ مال ہوگا تو جج ہوسکے گا۔ کسی آدمی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو اکثر فقہا کے نزد یک اس کا کفارہ مال کی شکل میں دیا جائے گا۔ بہت می چیزوں کے کفارے مال کی شکل میں دیا جائے گا۔ بہت می چیزوں کے کفارے مال کی شکل میں دیا جائے گا۔ بہت می چیزوں کے کفارے مال کی شکل میں دینے جاتے ہیں۔ لہذا مال کا معاملہ عبادات سے لے کرمعاملات اور فقہ کے بقید ابواب تک ہر جگہ موجود ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں مال سے واسطہ پڑتا ہے، اور مال کے بہونے یا نہ ہونے ، جائزیا نا جائز مال کا سوال بیدا ہوتا ہے۔ اب مال کس کو کہتے ہیں۔

فقہائے نے مال کی جوتعریف کی ہے۔ آج سے نہیں بلکہ چودہ سوسال پہلے جوتعریف کی میں سے مقل سے مراد وہ میں سے بڑی حیرت انگیز بات سے ہے کہ آج کل کے مغربی ماہرین معاشیات بھی مال کی کم وہیش وہی تعریف کرتے ہیں۔ فقہا کی تعریف زیادہ جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال سے مراد وہ چیز ہے جس میں تین خصوصیات بائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت سے ہے کہ انسان کادل اس کی طرف مائل ہوتی ہو۔ دوسری خصوصیت سے ہے کہ اس کی طرف مائل ہوتی ہو۔ دوسری خصوصیت سے ہے کہ اس کو حاصل کیا جاسے میں تین ایسان مانوس ہیں تیسری خصوصیت سے ہے کہ اس سے کوئی ایسا فائدہ حاصل کیا جاسے جس سے انسان مانوس ہیں اور ان کواس فائدہ کی ضرورت ہو۔ یہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہوسکتا ہے۔ یہ تین بنیادی اوصاف ہیں اور ان کواس فائدہ کی ضرورت ہو۔ یہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہوسکتا ہے۔ یہ تین بنیادی اوصاف ہیں

جو مال میں پائے جانے حیاہے۔جس چیز میں ریتین اوصاف پائے جاتے ہوں اس کو مال قرار دیاجائے گا۔

بعض فقہانے مال کی تعریف میں ایک چوتھی شرط کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعض دوسرے فقہان اضافہ کی ضرورت نہیں سمجھتے اور بعض ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہانسانوں کی ایک قابل ذکر تعداداس کو مال مجھتی ہواوراس کو بطور مال حاصل کرنا چاہتی ہو۔ مثال کے طور پر کاغذ کا یہ پرزہ ہے۔ آپ نے اس کوسرٹ پر پھینک ویا۔ اب فقہاء کی اس تعریف کی روسے یہ مال نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ کوئی شخص اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، کوئی شخص اس کو اٹھا اگر مورت نہیں ہوگا۔ کوئی اس کو اٹھا کر ضرورت کے وقت کے لئے مفوظ نہیں کرے گا۔ اگر لاکھوں میں سی ایک آدمی کو کسی وقت اتفا قا اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانوں کی ایک قابل ذکر تعداداس چے کواس کی ضرورت پڑ جائے مفید محمقی ہو۔

یہ چاراد صاف جس چیز میں پائے جاتے ہوں دہ مال ہے، اور ان میں تین ادصاف کے بارے میں تو اتفاق ہے، اور چو تھے وصف کا بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہے جو اچھا اضافہ ہے، اور چو تھے وصف کا بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہے جو اچھا اضافہ ہے کا لہٰذا ہر وہ چیز جس میں میتین یا چارخصوصیات موجود ہوں وہ مال سمجھا جائے گا۔ اس تعریف کی روسے آپ دیکھیں تو دنیا میں انسان جو جو چیزیں استعمال کرتا ہے وہ سب مال ہیں۔ پیسہ بھی مال ہے، فرنیچر، گھر اور زمین اور جا کداد بھی مال ہے۔ زیور اور کیٹر ابھی مال ہے۔ کھانا اور گھر کی بیتہ جیں مال ہیں۔ یہ سب مال کی تعریف پر پور ااتر تے ہیں۔

# مال كى اقسام

فقہائے اسلام نے شریعت کے احکام کوسا منے رکھتے ہوئے مال کو چار بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بڑی اہم تسیمیں ہیں۔ان میں چند کو آپ ضروریا در کھیں۔سب سے پہلی تقسیم کے مال متقوم اور مال غیر متقوم۔ مال متقوم سے مرادوہ چیز ہے جس کوایک مال کے طور پر اور قیمت کی حال ایک چیز کے طور پر شریعت سیانتی ہو کہ آپ کے لئے یہ قیمت کی حال ایک چیز کے طور پر شریعت سیانتی ہو کہ آپ کے لئے یہ ایک جائز چیز ہے اور یہ چیز جائز طور پر کا سکتے ہیں۔اور یہ چیز جائز طور پر

شرعاً آپ کی ملکت میں آعتی ہے۔ ایس چیز مال متقوم ہے۔ مال کی بیشم مختلف افراد کے لئے مختلف ہو عتی ہے۔ ایک چیز ہوسکتا ہے کہ آپ کے لئے قیت رکھتی ہوا در کسی دوسرے کے لئے ویک قیمت نہ رکھتی ہو۔ میں جیس بعض سال ہندوستان میں گزرے ہیں۔ بعد میں بھی جانے کا کئی بارموقع ملا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہندوگائے کے گو براور پیشاب کو بڑا مقدس سہجھتے ہیں۔ برتنوں میں محفوظ رکھتے ہیں اورایک دوسرے کو تخفے میں ہجھتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لئے انتہائی مکروہ اورگندی ہے اور ہم جھتے ہیں کہ جتنی جلدی جان چھوٹے اچھا ہے۔ اگر کسی ہندو کے ہاں رکھے ہوئے گو برکوآپ بھینک دیں یا اس کی تو ہین کردیں تو وہ لانے مرنے پر ہندو کہ ہوئے گو برکوآپ بھینک دیں یا اس کی تو ہین کردیں تو وہ لانے مرنے پر آمادہ ہوجا تا ہے۔ اس کے نزد یک وہ مال متقوم ہے اور ہمارے بال مال متقوم ہے، ہمارے گئے شراب مال متقوم ہے ممکن ہے قیمتی چیز ہو، عیسائی یا ایک غیر مسلم کے نزد یک شراب کا گلاس مال متقوم ہے ، ہمارے گئے شراب مال متقوم ہونا حالات کے لحاظ ہے معلوم نہیں کتنے کا ملتا ہے۔ لیکن مسلمان کے نزد یک وہ ایک نا پاک اور گندی چیز ہے، وہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوار انہیں کرتے۔ گویا کسی مال کا متقوم یا غیر متقوم ہونا حالات کے لحاظ ہے مختلف ہوسکتا ہے۔

مسلمان کے لئے کا روبار ، تجارت اور لین دین صرف اس مال کا ہوسکتا ہے جومتقوم ہو۔

مال غیر متقوم کی بنیاد پر کوئی لین دین نہیں ہوسکتا۔ اگر کوئی لین دین مال غیر متقوم کی بنیاد پر ہوا
ہے تو وہ کاروبار ناجائز ہے۔ باطل اور فاسد ہے۔ بعض صور توں میں باطل اور بعض صور توں
میں فاسد ہے۔ اگر شکی مجیع یا شکی متاجرہ مال غیر متقوم ہے تو وہ عقد باطل ہے۔ اور اگر قیمت یا
اجرت جودی گئی ہے وہ مال غیر متقوم ہے تو عقد فاسد ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور اس کی
بنیاد پر فقہ کے بے شاراح کام مرتب ہوئے ہیں۔

بعض اوقات ایباہوسکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لئے ایک چیز مال غیر متقوم ہو، جس کی کوئی قیمت شریعت شلیم نہیں کرتی لیکن دوسرے کے لئے وہ مال متقوم ہو۔ اس کو بیتی ہے کہ وہ اس کو بطور مال اپنے پاس رکھے۔ اگر کوئی مسلمان اس کوضائع کردی تو اس کا تاوان اواکر نا پڑے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے ملنے جائے جومسلمانوں ہی کے ملک میں رہتا ہو، اور وہ مسلمان اس غیر مسلم کے پاس موجود شراب کی بوتال توڑ دی تو توڑنے والے کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ اس لئے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر غیر مسلم شراب پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ مسلمان نے جب شراب کی بوتل ضائع کردی تو گویا اس نے غیر مسلم کی نظر میں ایک فیتی چیز ضائع کردی۔ وہ سودوسورو پے کی خرید کر لایا تھا اور تو ڑ نے ہے اس کے بینے ضائع ہو گئے۔ اس لئے اس ضائع شدہ مال کا تاوان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی شراب کی بوتل تو ڑ دی تو اس پر تاوان واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ مسلمان کے مسلمان کی شراب مال متقوم نہیں۔ اس لئے وہ کسی تاوان کی ادائیگی کا پابند نہیں ، کیونکہ مسلمان شراب کا جائز مالکہ ہوئی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی ناجائز بیز کا مالکہ ہوئی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی ناجائز جیز کا مالکہ ہوئی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی ناجائز جیز کی ملکیت کا وعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہے۔ یہ فرق ہے مال متقوم اور غیر متقوم میں فرق پڑ تا ہے۔

ایک اور تقشیم یا در کھئے گا جوآئندہ بہت کا م آسکتی ہے۔ بیٹشی اور تیمی کی تقسیم ہے۔ پچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو'مثلی' کہا جا تا ہے یعنی جس کامثل بازار میں ہر جگہ آ سانی ہے ل جاتا ہے۔آپ کے پاس سربال بوائث ہے۔ بدوس رویے کا ہرجگدماتا ہے۔ جہاں سےمرضی ہوخریدلیں۔اگر دس بال بوائنٹ بھی گم ہوجائیں تو آپ کواسی قیت براس شکل کا گیار ہواں بال بوائنٹ ال جائے گا۔اس طرح کی چیزیں مثلی کہلاتی ہیں۔مثلی کے برعکس بچھ چیزیں وہ ہیں جن میں سے ہر یونٹ کی قیت الگ ہوتی ہے۔ الی چیز کوفیمی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پرمکان ہے۔اس سڑک پر جتنے مکانات ہیں ان میں سے ہرایک کی قبت اس کی ساخت اورکل وقوع کے حساب سے الگ الگ ہے۔ آپ قربانی کے لئے جانور خرید ناچاہیں توہر جانور کی قیمت الگ ہے۔ پیزہیں ہوگا کہ ہر جانور ہزاررویے کاہو۔ کوئی ہزار کا ہوگا تو کوئی دوہزار کا۔ بیسب چیزفیمی ہیں قیمی ان چیز وں کو کہتے ہیں جن میں سے ہر یونٹ کی قیمت الگ ہو۔ مثلی چیزیں یا تول کر بکتی ہیں یا ناپ کر بکتی ہیں یا گن کر بکتی ہیں۔جوچیزیں گن کر بکتی ہیں ان کی سائز اور کوالٹی قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے۔اور اگر فرق ہوتا ہے تووہ اتنامعمولی ہوتا ہے کہاس کونظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بھی کوئی معقول انسان جب انڈے خریدنے جاتا ہے تو کسی انڈے کے سائز پر اعتراض نہیں کرتا کہ بیے چھوٹاہے واپس کردو۔ کوئی انڈا ذرا حجونا ہوتا ہے، کوئی انڈا ذرابزا ہوتا ہے اور سب ایک ہی قیت میں خریدے اور بیعے جاتے

ہیں۔بازار میں ای طرح ہوتا ہے۔ توبید دوشمیں اچھی طرح سمچھ لیں۔

جب دومثلی چیز و ن کا آپس میں لین دین کیاجائے گا۔ان میں کی بیشٹی نہیں ہو ہو گئی گئی ہیں ہو ہو گئی ہیں ہو گئی و وہ ریؤ ہوگی اور سود کہلائے گی۔لیکن دو تھی چیز وں کا لین وین ہوگا تو ان میں کی بیشٹی ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس اسلام آباد میں دومکان ہیں۔ان دومکانات کو دے کر آپ اس کے عوض ایک مکان کسی اور جگہ لے لیس تو یہ جائز ہے۔اس لئے کہان دونوں مکانوں کی قیمت ہے۔لیکن اگر آپ کے پاس اس کے مین الگ الگ ہیں۔ اور اس ایک مکان کی الگ قیمت ہے۔لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کے دوقلم ہوں اور آپ دوقلم دے کرایک لے لیس تو یہ جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ دونوں کی قیمت ، کوائٹی اور سائز ایک ہے۔ ایک کلوگندم لے کر آپ دوکلوگندم واپس لے لیس ، یہ کی قیمت ، کوائٹی اور اس کا بیانہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ گندم کی ساخت، اس کا ناپ اور اس کا بیانہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ان کی بازار میں جائیں تو ہر جگہ ایک ہی قیمت ہو گئی دوسرا نوٹ ہر جگہ کی بازی کی جائوں کی تیمت ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ ڈالر میں کا ریک کی ریم کی جگہ دوسرا نوٹ ہر جگہ کی سے بیوں ہو گئی کہلاتی ہیں اور ان کے لین دین میں کی بیشن نہیں ہونی جائے۔

مثلی اور قیمی کی یہ تقسیم تجارت اور خرید و فروخت کے احکام میں ہڑی اہمیت رکھتی ہے۔
خاص طور پر رہا کے مسائل کو سجھنے میں اس سے ہڑی مدد ملتی ہے۔ بعض لوگ اس تقسیم کو نہ جانے
کی وجہ سے رہا کے مسائل کو سجھنے میں ہڑی ہڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو
طرح طرح کی مثالیں دیں گے اور اس بارے میں البحض میں ڈالنا چاہیں گے کہ ربوا کو ربوا
مانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ فلال فلال چیز کو بھی حرام تسلیم کریں۔ اور مثال دیں گے کہ
قیمی چیز وں کی لیکن یا در کھیں کو بھی کی مثال الگ ہے اور مثلی کی مثال الگ ہے۔ ربوا مثلیات
میں چیز اس کے قیمیات میں نہیں چاتا۔

مال کی ایک تیسری شم ہے جس کے لئے فقہا نے استعالی اور استہلا کی کی اصطلاح استعال کی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کو بھی یا در کھئے گا۔ استعالی اور استہلا کی بھی مال ہے۔استعالی ہے مراد وہ چیز ہے جس کو آپ بار بار برت سکیں اور باربار برتے اور باربار استعالی کرنے ہی کے لئے اس کوعونا حاصل کیا جا تاہوں۔اس کے برنگس استبلا کی ہے مرادوہ چیز ہے جس کوایک مرتبہ خرچ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ خرچ نہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر پانی یا دوسرے مشروبات استبلا کی جیں۔آج اس گلاس میں پانی نہیں ہے۔آپ نے اس میں رکھانہیں، لیکن کل رکھاتھا، بیاستبلا کی ہے۔اس پانی کو میں نے پی کرصرف کرلیا۔ یہ پانی جو میں نے کل پی لیا تھا آج میں آپ کو والی نہیں وے سکتا۔وہ تو میں نے پی لیا۔مثلا آپ نی جو میں نے کل پی لیا تھا آج میں آپ کو والی نہیں وے سکتا۔وہ تو میں نے پی لیا۔مثلا آپ دوبارہ نہیں مل سکتا۔آپ نے مجھے گندم دیا۔ میں نے اس کی روئی بنوا کر کھالی۔اب وہ گندم دوبارہ نہیں مل سکتا۔آپ نے مجھے گندم دیا۔ میں نے اس کی روئی بنوا کر کھالی۔اب وہ گندم آپ کوکسی حال میں بھی واپس نہیں مل سکتا۔استہلا کی لیمن دوبارہ نہیں میں اتو کو کو ایس کردیا۔ یہ پلیٹ میں نے مائی اور استعالی کر کے واپس کردی۔ آپ کو گلاس جوں کا توں واپس کردیا۔ یہ پلیٹ میں نے مائی اور استعالی کر کے واپس کردی۔ آپ کی پلیٹ آپ کو جوں کی توں مل گئی۔ یہ استعالی یونی عامت سے۔ usabie رسے میں جونرق ہے اس کو یا درکھیں۔

عربی زبان میں دونوں کے لئے الگ الفاظ ہیں۔ایک کے لئے لفظ ہے قرض۔
دوسرے کے لئے لفظ ہے عاریۃ۔انگریزی میں دونوں کے لئے borrow کا لفظ آتا ہے۔
عاریۃ سے مراد ہے کوئی الیمی چیز لینا جس کو برت کر اور استعال کر کے جوں کا توں واپس کردیا جائے۔ عاریہ کے استعال کی حدود ہیں۔اس کو برشنے کے قواعد ہیں۔اس کے برعکس قرض سے مراد ہے کوئی الیمی چیز لینا جس کو خرنج کرنا مقصود ہو۔ جو چیز قرض لی گئ وہ اب آپ کے بمکمل نصرف میں ہے۔ آپ کو اس کے مکمل استعال کی آزادی ہے۔ جس طرح چاہیں کے بمکمل نصرف میں ہے۔ آپ کو اس کے مکمل استعال کی آزادی ہے۔ جس طرح چاہیں استعال کریں۔اور جب واپس کرنے کا موقع آئے تو اس جیسی، اتن ہی مالیت کی ولیمی ہی چیز آپ کو واپس کرنی ہوگی۔ مثلا آپ نے اپنے محلّہ والوں کے ہاں سے ایک کلوچینی قرض میکوائی۔آپ نے وہ چینی مہمانوں کے لئے خرج کردی۔اب وہ چینی تو ختم ہوگئ۔ جب واپس کریں گے جتنی آپ نے کہ تھی۔ پیقرض ہے منگوائی۔آپ نے وہ چینی میچن یعنی ایک کلوواپس کریں گے جتنی آپ نے کہ تھی۔ پیقرض ہے عاریہ یہ ہے کہ آپ کے مہمان زیادہ آگئے تو آپ نے پڑوئ سے چھ گلاس

منگوالئے۔استعال کئے اور جیسے تھے ویسے ہی واپس کر دیئے۔ یہ عاریہ ہے، قرض نہیں ہوہے۔
ریو استہلا کیات میں ہوتا ہے۔استعالیات میں نہیں ہوتا۔ جو چیزیں استعال کے بعد جوں کی
توں واپس کی جاسکتی ہے اس میں ریونہیں ہوتا۔ جو چیزیں صرف ہوجا کیں اوران کے بجائے
ان جیسی (مثلی) چیزیں واپس کرنی ہوں تو ان میں ریو ہوتا ہے۔ یہ بھی ہڑی اہم بات ہے اس
کو مادر کھئے گا۔

بعض لوگ آپ ہے کہیں گے کہ مکان پر کرا ہے کوں لیتے ہو گاڑیوں کا کرا ہے کوں لیتے ہو۔ اگر سے چیزیں چائز ہیں تو بنک انٹرسٹ کیوں چائز نہیں ہے۔ بہت ہے لوگ جو حدیث اور سنت کے منکر ہیں یا ریؤ کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں اور موجودہ بینکنگ کے نظام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو وہ جان ہو جھ کر بہت ساری الجھیں اور شہات پیدا کرتے ہیں۔ ان شبہات ہیں ہے ایک جو بار بار دہ برایا جاتا ہے ہے بھی ہے کہ اگر مکان کا کرا ہے جائز ہے تو دولت کا کرا ہے بھی جائز نہوں ہے ایک جو بار بار دہ برایا جاتا ہے ہے بھی ہے کہ اگر مکان کا کرا ہے جائز ہو اور دولت کا جائز نہ ہوں ہے ایت ناواقف آدمی کو ابتدا جائز ہونا چاہتے۔ مکان کر ہے ہے ہے استعال کی اتو جوں کا توں مکان واپس کر دیا۔ اس میں سے آپ نے کوئی چیز کم نہیں گی۔ آپ نے درہے سے وہ صرف نہیں ہوا۔ مکان موجود ہے۔ آپ نے واپس کر دیا ہے۔ اس لئے جو چیزیں جوں کی توں واپس کر دی۔ جو فائدہ اٹھایا اس کی اجرت و جائتی ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز آپ نے واپس کر دی۔ جو فائدہ اٹھایا اس کی اجرت و مائتی ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز آپ نے واپس کر دی۔ جو فائدہ اٹھایا اس کی اجرت و دروں میں فرق ہے وہ گئی وہ تواصل واپس نہیں کی جائتی ۔ بلکہ اس جیسی اور وہ بی ہو دول میں فرق ہو فائدہ نا چاسکتی۔ اس کے کہ اصل جی ہوگی وہ تواصل واپس نہیں کی جائتی ۔ بلکہ اس جیسی اور وہ بی دونوں میں فرق ہو فائدہ نا چاسکتی۔ اس کا کرا ہے نہیں ہو سکتا۔ اس کا کرا ہے نہیں لیا جاسکتا۔ ان کا کرا ہے نہیں لیا جاسکتا۔ ان

چوسی تقسیم منقول اورغیر منقول کی ہے۔ پیچھ جا کدا ڈمنقولہ ہوتی ہے اور پیچھ غیر منقولہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی بعض احکام کے لحاظ سے فرق ہے کین وہ اتنا ہم نہیں ہے۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بیچ وشراء کے احکام ، اجارہ کے احکام میں جا کداد منقولہ اور جا کداد غیر منقولہ کی وجہ سے تھوڑ اسافرق واقع ہوجا تا ہے۔ اس لئے منقولہ اور غیر منقولہ مال کے احکام بھی الگ الگ سیجھ لینے چا ہئیں۔ بیچار بڑی برفی تقسیمیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور تقسیمیں بھی ہیں جوزیادہ اہم سیجھ لینے چا ہئیں۔ بیچار بڑی برفی تقسیمیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور تقسیمیں بھی ہیں جوزیادہ اہم

نہیں ہیں۔

# مال کے بارہ میں عمومی مدایات

مال کے بارے میں قر آن مجید نے بعض بنیا دی ہدایات دی ہیں ۔ایک بنیا دی ہوایت سے دی ہے کہ مال دراصل اللہ کی ملکیت ہے۔ مال سارا کا سار اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ كواستعال كے لئے ديا ہے۔ ہارى حيثيت اس مال كے بارے ميں امين اور متولى كى ہے۔ ما لك حقيقى كوئى اور ب، تهم محض امين ميں - جيسے كوئى شخص آپ كواين جائداد كامينجر مقرر کردے۔اوراس جائداد کے انتظام کے لئے کچھٹرالطابھی طے کردے کہ آپ اس جائداد کا انظام كرير اس ميں سے آپ كوكھانے كى بھى اجازت ہے۔ باغ ہے تواس كالچل كھانے كى اجازت ہے۔اس کی آ مدنی اینے مصرف میں لائمیں ،اپنی جائز ضروریات پرخرچ کریں۔اگر اس میں کوئی مکان ہے تو اس میں رہیں۔اگر اس میں مولیثی ہیں تو آپ ان کا دودھ اور دوسرے فوائد حاصل کریں۔ کیکن میرسب کچھان شرا کط کے مطابق ہوگا جو مالک نے آپ کے ساتھ طے کی ہیں۔ تقریباً یہی کیفیت اس مال کی ہے جومیری اور آپ کی ملکیت میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ مال الله کا ہے اور الله نے مجھے اور آپ کواس کا امین بنایا ہے۔ انسان جس چیز کا امین ہو اور جس چیز کے استعال کی اس کو اجازت ہو۔ اس کو وہ مجاز آ اپنا کہد دیتا ہے۔ مثلاً میرے یاس یونیورٹی کی گاڑی ہے۔ میں یونیورٹی کی اجازت سے اس کو استعال كرة موں۔ يونيورٹي نے اس گاڑي كے استعال كے قواعد مقرر كئے ہيں جن كى پابندى كرنا میرے لئے ضروری ہے۔اس گاڑی کومجاز أمیں اپنی گاڑی کہددیتا ہوں عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ بیغازی صاحب کی گاڑی ہے۔ میں بھی عام بول حیال میں اس کواپنی گاڑی ہی کہتا ہوں ۔ حالانکہ میں اس گاڑی کا اصل مالک نہیں ہوں ۔ میں تو یو نیورٹی کی طرف ہے اس کا امین ہوں۔ یو نیورٹی نے مجھے اس کے استعال کی اجازت دی ہے۔ اس لئے میں مجاز أاس کو ا پنا کہ سکتا ہوں۔ یو نیورٹی کی طرف ہے دوسروں کواس گاڑی کے استعال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے دوسرے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ میں شرائط کے مطابق استعمال کروں گا تو جائز ہے،اگر کوئی دوسرااس کواستعال کر ہےتو جائز نہیں ہے۔ میں بھی اگر شرا کط

ہے ہٹ کراستعال کروں گا تو جا بزنہیں ہوگا۔اگر میں ایک ڈرائیور مقرر کرکے کہوں کہ شام کو بیہ گاڑی نیکسی کے طور پر چلا یا کرواور آمدن جھے دیا کروتو پینا جائز ہوگا۔اس لئے کہ یونیورٹی نے اس طرح اس گاڑی کواستعال کرنے کی اجازت نہیں دی۔

اس طرح سے سارا مال اللہ کا ہے۔ ہم اور آپ اس کے امین ہیں اور انہی شراکط کے مطابق استعال کرنے کے پابند ہیں جن شراکط کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس مال کے استعال کی ہمیں اجازت دی ہے۔ جو شراکط مقرر کی ہیں ان کی پیروی کی جائے گی تو مال کا استعال جائز ہوگا۔ قرآن مجید نے جائز ہوگا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت ہی آیات میں بیان کیا ہے۔ ایک جگدار شاد ہوتا ہے: والد هم من مال الله اللہ اللہ کا استعال ناجائز ہوگا۔ تمہیں دیا ہوگا کہ مال اللہ کے اس مال میں سے دوجواللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں آپ کے مال کو مال اللہ کا اللہ کا اللہ کا مال۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ مال اللہ کا ہے۔ یہاں آپ کے مال کو کے دے رکھا ہے۔

ایک اورجگه آیا ہے کہ 'وانف قوا من ماجعلکم مستخلفین فیہ کہ اللہ نے جس مال میں متمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ گویا تم اصل مالک نہیں ہو بلکہ اصل مالک کے جانشین اور نائب ہو۔ جس طرح سے نائب کو استعال کرنے کا اختیار ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کا بھی اور کی حد تک دوسرول کوشریک کرنے کا ، تو اس حد تک تم کر سکتے ہو۔ اس سے آگئیں کر سکتے ہو۔ اس سے آگئیں کر سکتے ۔

قرآن مجید نے ایک جگہ بہت منفرہ لفظ استعال کیا ہے۔ طیبات، کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو تہارے لئے حرام قرار دیا ہے، اور حیثات کو تہارے لئے حرام قرار دیا ہے تین پاکیزہ اور سخری چیزیں تہہارے لئے حائز ہیں اور گندی اور نا پاک چیزیں تہہارے لئے ناجائز ہیں۔ اب قرآن پاک میں بہت میں مثالیں پاکیزہ چیزوں کی دی گئی ہیں۔ پانی، گندم، حلال جانور، شہد، پھل اور اس طرح کی بہت می چیزوں کا ذکر ہے۔ لیکن بیہ فہرست کوئی exhaustive فہرست نہیں ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید میں ناپاک اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض ناپاک چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ کہ فلاں فلاں قتم کی چیزیں حرام ہیں۔ میں سے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہے۔ اب فقہا کے درمیان بیسوال بیدا ہو کہ ان چیزوں کے علاوہ بیلسٹ بھی ایکر اسٹیونہیں ہوں کا خور اسٹی بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہوں کی بیلسٹ بھی ایگر اسٹیونہیں ہوں کا خور اسٹی بیا ہوں کی بیلسٹ بھی ایکر اسٹیونہیں ہوں کی بیلسٹ بھی ایکر اسٹیونہیں ہوں کی بیلسٹ بھی ایکر کی بیلسٹ بھی ایکر اسٹیونہیں ہوں کی بیلسٹ بھی ایکر کیا کہ بیل بیل ہوں کی بیلسٹ بیلسٹی بیلسٹ بھی ایکر کی بیلسٹ بیلسٹی بیلسٹ بھی بیلسٹ بیلسٹ بیلسٹی بیلسٹی بیلسٹی بیلسٹ بیلسٹی بیلسٹ بیلسٹی بیل

اگر کچھ چیزوں کو طیبات قرار دیا جائے گا تو تس بنیاد پر کن کن چیزوں کو طیبات چیز کو قرار دیا جائے گا۔اوراگرقر آن پاک میں بیان کردہ گندی اور خبیث چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو خبیث قرار دینا ہوتو کس بنیاد پر کن کن چیزوں کو خبیث اور نایا ک قرار دیا جائے گا۔

قرآن پاک میں کچھ طیبات کا ذکر ہے اور کچھ حیثات کا ذکر ہے۔ تو کیا ان کے علاوہ کچھ اور طیبات اور حیث میں آیا۔ اس میں کچھواور طیبات اور حبیثات بھی ہیں؟، جن کا نام قرآن پاک یا حدیث میں نہیں آیا۔ اس میں فقہائے تین ارشادات ہیں اور میری نظر میں بیتیوں آرابہت معقول ہیں۔ بیکہنا برامشکل ہے کہذیادہ صحیح رائے کون تی ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہواہے اور قریش کی زبان میں نازل ہواہے اور بالعموم تجاز کا جومحاورہ ہے وہ قرآن پاک میں استعال ہواہے۔ اس لئے قریش میں بالخصوص اور تجاز میں بالعموم جن چیزوں کو طبیبات سمجھا جا تا تھا ان سمجھا جا تا تھا ان سمجھا جا تا تھا ان سب کو خبیثات قرار دیا جا تا تھا ان سب کو خبیثات قرار دیا جا تا تھا اور سب کو خبیثات قرار دیا جا کا گویا کھانے پینے کی کسی چیز کا طبیب یا ضبیت ہونا قریش اور عرب کے نقطہ نظر کے مطابق طے کیا جائے گا کہ طبیبات کیا ہیں اور خبیثات کیا ہیں۔ یہ بظا ہر عرب کے نقطہ نظر کے مطابق طے کیا جائے گا کہ طبیبات کیا ہیں اور خبیثات کیا ہیں۔ یہ بظا ہر عرب معقول بات معلوم ہوتی ہے۔

امام شافعی اورامام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے یا کسی زمانے کے جوسلیم الطبع لوگ ہیں وہ جس چیز کو وہ خبیث الطبع لوگ ہیں وہ جس چیز کو وہ خبیث قرار دیتے ہوں وہ طبیب مانی جائے گی ، اور جس چیز کو وہ خبیث قرار دی جائے گی۔ گویا اس باب میں ہر علاقہ اور ہرزمانہ کے سلیم الطبع لوگوں کی پیند ناپیند اور ان کا ذوق ہڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان امور کے تعین میں اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس لئے کہ قرآن پاک ہرزمانے اور ہر علاقے کے لئے ہے۔ لہٰذا ہر علاقے کے سلیم الطبع انسان جو اسلامی شریعت کو تسلیم کرتے ہوں ، ان کے ذوق کے مطابق طے کیا جائے گا کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا چیز خبیث ہے۔ یہ بات بھی ہڑی معقول معلوم ہوتی ہے۔ جائے گا کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا چیز خبیث ہے۔ یہ بات بھی ہڑی معقول معلوم ہوتی ہے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ مرمات تو صرف وہ ہیں جوقرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہرانسان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو اس کا ذوق طیب قرار دیتا ہو وہ طیب ہے اور جس کو وہ طیب نہ سمجھے اس کو نا جائز قرار دے۔ یہ لوگوں کے انفرادی ذوق پر ہے۔ ان محرمات کے وہ طیب نہ سمجھے اس کو نا جائز قرار دے۔ یہ لوگوں کے انفرادی ذوق پر ہے۔ ان محرمات کے وہ طیب نہ سمجھے اس کو نا جائز قرار دے۔ یہ لوگوں کے انفرادی ذوق پر ہے۔ ان محرمات کو

علادہ جن کوقر آن پاک میں صراحنا خبائث قرار دیا گیا ہے۔کوئی اور چیز قطعی خبیث اور حرام نہیں ہے۔عمومی طور پر قرآن مجیداور شریعت کے نصوص دیکھیں تو ہیہ بات بھی بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ وہ محرمات کی نشاندہی کردیتا ہے اور ان کے علاوہ باقی چزي جائز قرارديتا بـ أو احل لكم ماوراء ذالك 'ايك جكد آيا بـ كديديداوريد چزين حرام ہیں اوراس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے۔ اگر بیاصول ہے تو جومحر مات قرآن میں آئے ہیں تو وہ حرام ہیں اور باقی سب جائز ہیں۔ یہ بات بھی بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ ان تینوں میں کون می بات زیادہ درست ہے بیکہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن طیبات کے بید تينول مفهوم بين جوفقهائ اسلام نے سمجھے۔اس لئے ميں ييعرض كرنا جا بتا مول كه خودقر آن یاک کے الفاظ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ایک ایک لفظ میں سمجھ کا اختلاف ہوسکتا ہے اور اس سے تفصیلات میں فرق واقع ہوسکتا ہے۔ کچھ فقہا کا کہنا ہے ہے کہ طیبات وہ ہیں جن میں کوئی قابل ذکرفائدہ انسانوں کے لئے موجود ہو۔اوروہ فائدہ ان کے نقصان سے زیادہ ہو۔جس میں فائدہ زیادہ اور نقصان تھوڑا ہو وہ طیبات ہیں۔جس کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو، وہ خبائث ہیں۔ یہ ایک چوتھی رائے ہے۔اس کی بھی قرآن یاک سے تائید ہوتی ہے۔قرآن یاک میں شراب اور جوئے کے بارے میں ایک مقام پرآیا ہے کہ 'وائے مھے ا کبرمن نفعهما "كوياشراب اورجوئ كفع كوجودكوقرآن في سليم كياب كين نفع تحور اجاور نقصان زیادہ ہے۔ یہ بھی حبیثات کی تعریف ہوسکتی ہے۔

# مال میں تصر ف کی حدود

انسان جس چیز کاما لک ہوتا ہے اس میں انسان کوتصرف کرنے کا اختیار ہے۔تصرف فقہ کی ایک اور اصطلاح ہے جو اکثر جگہ استعال ہوتی ہے۔تصرف کے اصل معنی تو ہیں disposal یا کارروائی لیکن اس سے مراوا ہے مال میں اس کے جائز استعال کا حق ہے۔ ناجائز استعال کا حق تصرف میں شامل نہیں ہے۔ اپنے مال کے بھی ناجائز استعال کا حق کسی کونہیں ہے۔ کوئی اپنامال جوئے میں استعال کرے۔ اپنامال مسلمانوں اپنامال جوئے میں استعال کرے۔ اپنامال مسلمانوں کے خلاف سازش میں استعال کرے ، بیرجائز نہیں ہوگا۔ جائز کام میں ، جائز طریقے سے جو

اقدام بھی آپ اپنے مال کے سلسلہ میں کریں وہ تصرف کہلاتا ہے۔

تصرف کی پانچ شرا کط ہیں۔ان پانچ شرا کط کے مطابق جب تصرف ہوگا وہ جائز ہوگا۔ جہاں ان پانچ شرا کط میں ہے کسی شرط کی خلاف ورزی ہوگی وہ تصرف جائز نہیں ہوگا۔

پہلی شرط میہ ہے کہ وہ تصرف حدود شریعت کے اندر ہو۔ بیدا یک عمومی شرط ہے جس میں بقیہ شرا کط بھی آ جاتی ہیں۔مزید وضاحت کے لئے ان کوالگ الگ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

۔ دوسری شرط ہے ہے کہ مال کو ضائع نہ کیاجائے۔ مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کی دو حسین ہیں۔ ایک حکمت تو ہے ہے کہ اللہ تعالی نے مال انسانوں کی فلاح اور فائدے کے لئے اتارا ہے۔ آپ کو اختیار نہیں کہ اسے ضائع کریں۔ دوسری حکمت ہے ہے کہ اصل مالک تواللہ ہے۔ آپ تو امین ہیں۔ کو کُ خض اپنے باغ میں آپ کو متولی مقرر کردے اور آپ کو اجازت دے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھایا بھی کریں۔ کیکن آپ اس کے پھل ورکز تر نہ رہیں بہادیں۔ کہ اس نے جھے تھرف کی اجازت دی ہے۔ ہے کہ اصل مالک نے بھلوں کے جائز اور معقول استعال کی اجازت دی تھی۔ اس نے خائز اور معقول استعال کی اجازت دی تھی۔ اس نے ضائع کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس

الله تعالى في بھى مال كوضائع كرنے كى اجازت نہيں دى ہے۔ حديث ميں آتا ہے: 'نهنى رسول الله ﷺ عن قبل وقال و كثرة ال سفوال و اضاعة المال 'حضور فاس حديث ميں تين چيزوں ہے منع فرمايا ہے۔ بلاوج فضول گوئى ہے، بہت زيادہ ما تكنے سے اور مال كوضائع كرنے سے لہذا مال كوضائع كرنے كى اجازت نہيں ہے۔

تیسری شرط بیہ ہے کہ ترج کرنے میں اعتدال سے کام لیاجائے۔ 'والسندیسن اذا انفق والسہ یسر فوا ولم یقتروا 'یا ہل ایمان کی صفت ہے جب وہ خرج کرتے ہیں تونہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ 'و کان بیس ذالك قو اما ان دونوں کے درمیان توازن کے ساتھ خرج کرتے ہیں۔ اعتدال کے لئے ضروری ہے کہ انسان دو چیزوں سے نیچے۔ ایک اسراف سے ، دوسرے تبذیر سے ۔قرآن پاک نے ان دونوں سے منع کیا ہے۔ ایک اسراف سے کہ کی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ مال خرج کیا جائے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحالی نے پوچھا کہ یارسول الشفائی کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟

اً و آب نے فر مایا کہ ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ والو کنت علی شاطی نھر جار' اگر بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی وضو کررہے ہوتو وہاں بھی ضرورت سے زیادہ استعال جائز نہیں ہے۔اگر دولیٹر یانی ہے وضو ہوسکتا ہوتو تین لیٹر یانی کا استعال جائز نہیں ہوگا۔اگر آپ ایک لیٹر پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو دولیٹر پانی کااستعال جائز نہیں ہوگا۔ یہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس کو اسراف کہتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے۔اسراف کے بارے میں ایک بات خاص طورسے یا در کھنے گا۔ بہت سے لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ اسراف کاتعین کسی علاقے کی اقتصادی صورت حال سے ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی اقتصادی صورت حال کے لحاظ سے پیہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا اسراف ہے ادر کیا اسراف نہیں ہے۔ آج سے مثلاً یا نچ سوسال پہلے اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ غربت اور فقروفا قد تھا۔ وہاں اسراف کامفہوم اور ہوگا۔ سعود یوں کے لئے اسراف کامفہوم اور ہوگا۔ کویٹیوں کے لئے اور ہوگا۔ بنگلہ دیشیوں کے لئے اور ہوگا۔اسلام آباداور کراچی کے رہنے والوں کے لئے اور ہوگا۔گاؤں اور دیہات کے لئے کوئی اور ہوگا۔اس کا کوئی متعین پیانہ یا کوئی لگا بندھا ضابطہ نہیں ہے کہ یہ چیز اسراف ہے کنہیں ہے۔ یہ ہر خص خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے لئے کیا اسراف ہےاور کیانہیں ہے۔ بنیاوی اصول ہے کہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرج کرنا

تبذیریہ ہے کہ ناجائز کام میں پیسے خرج کیاجائے۔ایک پیسے بھی کسی ناجائز کام میں خرج کیاجائے گاتو بیتبذیر بھوگ ۔شراب کا ایک گھونٹ بھی ناجائز ہے اور دس گھونٹ بھی ناجائز ہیں۔ شراب میں خرج کرنے کو اسراف نہیں کہیں گے ، تبذیر کہیں گے ۔اسراف جائے میں ہوگا، پانی میں ہوگا ، کھانے پینے اور دوسری حلال چیزوں میں ہوگا ۔ تبذیر جوئے میں ہوگی ،شراب میں ہوگی اور بقیہ ناجائز کا موں میں ہوگی ۔

ایک جگہ سب دکا نیں کیڑے کی ہیں۔ کیڑا نازک چیز ہے جس میں نائلون اورریشم کے کیڑے ہیں۔ کیڑا نازک چیز ہے جس میں نائلون اورریشم کے کیڑے اس کیڑے ہیں۔ وہاں میں درمیان میں کیم کلزگی دکان کھول لوں۔ جہاں ہر لیجے اس بات کا خطرہ ہو کہ کسی دکان کے کیڑوں میں آگ لگ جائے گی۔ ایسا کرنا میرے لئے جائز جین ہوگا، حالانکہ دکان میری ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی جائداو میں جس جائز کا روبار کے لئے جاہوں، دکان کھول لوں۔ لیکن چونکہ دوسروں کے نقصان کا شدید خطرہ ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بنیا دی اصول ہے جو کسی بھی مال کے نقصرف میں ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔

آخری شرط میہ ہے کہ مال کوامانت الٰبی سمجھا جائے۔اوراس کوامانت الٰہی کے طور پر ہی استعال کیا جائے۔

تصورملكيت

مال کے بعد ایک اور اہم تصور ملکیت کا ہے۔ بلکہ مال اور ملکیت دونوں گویا ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ مال میں تصرف کا حق انسان کو ملکیت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان چونکہ ما لک سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکیت کیا ہوتی ہے۔ ہرچیز کی ملکیت حقیقی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کوحق انتفاع کی وجہ سے بجاز اُما لک کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس یہ جینے اموال واملاک ہیں بطور عاربہ کے ہیں۔ انسان ما لک حقیقی کا وکیل اور انسان کے پاس یہ جینے اموال واملاک ہیں بطور عاربہ کے ہیں۔ انسان ما لک حقیقی کا وکیل اور انسان ہے۔

ہمارے کیا ظ سے میہ جو مجازی ملکیت ہے۔ اس کی دونشمیں ہیں۔

ا: ایک ملکیت نام یعنی ممل ملکیت کہلاتی ہے۔

r: دوسری ملکیت ناقصہ یعنی نامکمل ملکیت کہلاتی ہے۔

ملکیت تام حاصل کرنے کے چار ذرائع ہیں۔ لینیٰ اگر کوئی شخص کسی مال کی کممل ملکیت حاصل کرنا چاہے تووہ چار ذرائع میں ہے کسی ایک ذریعہ سے حاصل ہو علی ہیں:

ا: ایک ذریعہ یہ کہ ایسا کوئی مباح مال، جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ آپ جا کراپ قبضے میں لے لیس۔ یہ حصول ملکیت کا سب سے اولین اور فطری ذریعہ ہے۔ پرندے اٹر ہے ہیں آپ نے جا کر شکار کرلیا۔ اور شکار کر کے پرندہ پر قبضہ کرلیا، وہ آپ کی ملکیت نہیں۔ جو محصلیاں آپ نے شکار کر کے جا کر طور پراپ قبضہ میں لے لیس تو وہ آپ کی ملکیت ہوگئیں۔ دریا میں پانی بہہ رہا ہے۔ کسی کی ملکیت نہیں۔ آپ گھڑا ہم کر گھر لے آئے وہ آپ کی ملکیت ہوگیا۔ گھاس کھڑا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو مزدوری دے کر کڑوالیا اور گھر لے آئے۔ اب یہ آپ کی ملکیت ہو۔ اب یہ آپ کی ملکیت نہیں تھا۔ یہ ملکیت کا سب سے ملکیت نہیں تھا۔ یہ ملکیت نہیں تھا۔ یہ ملکیت نہو۔ اور ملکیت نہو۔ اور ملکیت نہو۔ اور مہلا ذریعہ ہے جو شریعت نے تسلیم کیا ہے۔ یعنی ایسے مباح مال کو جو کسی کی ملکیت، نہ ہو۔ اور

سی خص ، فردیا گروہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔جس سے استفادہ کی ہر شخص کوا جازت ہو۔ تو جو شخص نہ ہے۔ تو جو شخص نہ ہوے تا ہے۔ شخص پہلے جا کر اس کو حاصل کر لے اور اس پر قبضہ شکم کر لے وہ اس کی ملکیت ہوجا تا ہے۔ اس کوفقہاء کی اصطلاح میں احراز مباحات کہتے ہیں ۔

۲: ملکیت کادوسراذ ربعہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جائز عقد، لین دین یاخرید وفروخت ہو، جس کوشر بعت جائز سلیم کرتی ہو، جس کے نتیج میں کوئی چیز آپ کی ملکیت میں آجائے ۔ لہذا جس چیز کو آپ کسی جائز عقد، بھے و شراو غیرہ کے ذریعہ حاصل کریں گے، وہ آپ کی ملکیت ہوگی اور آپ اس کے مالک ہوں گے۔ آپ نے پہنے دیئے اور مکان خریدلیا۔ یا تم اواکی اور گاڑی خرید لی۔ پہنے ویئے اور بازار میں جو جی چاہا خریدلیا۔ یہ سب چیزیں جو آپ نے جائز طور پر قیمت اواکر کے خریدیں، یہ سب آپ کی ملکیت تامہ میں شامل ہیں۔

سن ملکت تامہ کا تیسرا ذرایعہ قدرتی اضافہ یاطبعی برطور ی ہے۔ مثلاً کوئی چیز پہلے ہے آپ کی ملکت تامہ میں تقی اوراس میں قدرتی اورطبعی اضافہ ہوگیا تو وہ اضافہ بھی آپ کی جائز ملکت ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بوداخرید کرلگایا۔ وہ ایک چھال دار درخت بن گیا۔اس میں جینے پھل آ کیں گے وہ آپ کی ملکت ہے۔ کوئی پنہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو چھوٹا سا بودا میں جینے پھل آ کیں ہے۔ آگیا۔ جانورخریدا تھا۔اس کی نسل بڑھ گئے۔ جب تک بڑھتی جائے گی وہ آپ کی ملکت ہے۔ اگر ملکت ہے وجائز تمرات ہیں وہ سب آپ کی ملکت ہے۔ اور آپ کی ملکت تامہ شار ہوگی۔

۳: چوتھاؤر بعدہے کہ کسی چیز اصل مالک کے بجائے آپ شریعت کے تھم، قانون کے حکم یا اصل مالک کے بجائے آپ شریعت کے تھم، قانون کے حکم یا اصل مالک کے بعد بیٹا وارث ہوگیا۔ بیٹے کی مکمل ملکیت ہوگئی۔ قانون کے تھم سے کہ قانون نے کسی شخص کو کسی کا وارث قرار دیا تھا، یا کسی جائداد کواس کا حق قرار دیا تھا۔ حکومت نے ایک جائداد کسی شخص کو کسی کا وارث قرار دیا تھا۔ حکومت نے ایک کہ فائداد کسی کے نام الا نے کردی۔ بعد بیج انداد فلال کے نام الاٹ کردی جائے گی۔ وہ جائز ملکیت کہ فلال شخص کے مرنے کے بعد بیجا نداد فلال کے نام الاٹ کردی جائے گی۔وہ جائز ملکیت ہوگی جس کو آپ لے سکتے ہیں۔ ملکی قانون اور حکومت کے فیصلے نے اس کو آپ کی ملکیت قرار دیا۔ای طرح اصل مالک نے وصیت کردی کے میرے مرنے کے بعد میری جائداد کا ایک

تہائی حصہ یا فلاں مکان فلاں شخص کودے دیا جائے۔ میری گاڑی فلاں کودے دی جائے۔ بیہ کتابیں فلاں کو دے دی جائے۔ بیہ کتابیں فلاں کو دے دی جائیں۔ بیر بھی جائز ملکیت ہے کیونکہ اصل مالک کی جائین آپ کو حاصل ہوگئی۔ بیرچاروں ذرائع اسباب ملکیت تامہ ہیں۔
تامہ ہیں۔

ملکیت کی مختلف قتمیں ہیں ۔مشترک ملکیت بھی ہوتی ہے۔انفرادی اور شخصی ملکیت بھی ہوتی ہے۔انفرادی اور شخصی ملکیت بھی ہوتی ہے۔مشترک ملکیت کے استعال کے بہت سے احکام وآ داب اور قواعد ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کا پہاں موقع نہیں۔البتہ اختصار کے ساتھ چند ضروری با تیں عرض کر دیتا ہوں۔مشترک ملکیت کی دویڑی بڑی شمیں ہیں:

# ملك مشترك متميز

متمیز سے مراد وہ ملکیت ہے جو دو یا زائد شرکاء کی مشتر کہ ملکی تو ہولیکن ہر شریک کا حصہ الگ الگ مطے شدہ ہو۔مثلاً ایک بڑے باغ کے چار جصے ہیں اور چاروں بھائیوں کی مشتر کہ ملکیت میں ہیں ۔اس طرح کی مشتر کہ ملکیت کے احکام آسان اور واضح ہیں۔

## ملك مشترك مشاع

ملک مشاع سے مراد وہ ملکیت ہے جس میں شرکاء کے جے الگ الگ متعین مذہ ہوں ،
بلکہ ہرشریک ملکیت کے ہر ہر حصہ میں شریک ہو۔ مثال کے طور پر ایک موٹر کار دوآ دمیوں کی
مشتر کہ ملکیت ہوتو بنہیں کہا جاسکتا کہ ایک شریک موٹر کار کی اگلی نشتوں کا مالک ہے اور دوسرا
شریک بچیلی نشتوں کا۔ بلکہ دونوں شرکا موٹر کار کے ہر ہر حصہ کے برابر مالک ہیں۔ ملک
مشاع میں پھر دوصور تیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ملک مشاع وہ ہوتی ہے جو قابل تقسیم ہو۔ جیسے
دوکان میں رکھا ہوا سامان تجارت ، بڑے بڑے مکانات ، حویلیاں یا زرگی زمین۔ جومشترک
مالکوں میں سے سی کے مطالبہ پڑآ سانی سے تقسیم کی جاسکے۔ ملک مشاع کی دوسری قسم وہ ہوئی ہے جو تقابل تورہ وہ ہوتی ہوں ہوئی ہا سکے۔ مثلاً موٹر کار ، گھڑ کی آم ، سواری کا جانور ، دود ہود ہے دالے جانور وغیرہ۔
ان مینوں میں سے پہلی دوقسموں کے احکام نسبتاً آسان ہیں۔ آخری اور تیسری قسم
یا نا قابل تقسیم ملک مشاع کے احکام ذرامشکل اور نسبتاً زیادہ مفصل ہیں۔ آگر سب مالکوں میں
یا نا قابل تقسیم ملک مشاع کے احکام ذرامشکل اور نسبتاً زیادہ مفصل ہیں۔ آگر سب مالکوں میں

باہمی رضامندی اور مفاہمت ہوتو مشتر کہ ملکیت سے استفادہ کرنے میں کوئی مشکل پیدائمیں ہوتی ۔ مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب ایک یا ایک سے زائد فریق مفاہمت اور تعاون سے کام نہ لیں ۔ ایسی صورت سے عہدہ برآ ہونے کے تفصیلی احکام فقہائے کرام نے مرتب فرمائے ہیں ۔ اگر ان احکام پرعمل درآمد کے باوجود کوئی فریق مطمئن نہ ہوتو آخری چارہ کار کے طر پرمشترک جائداد کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں میں کتاب القسمت کے نام سے تفصیلی ابواب ہوجود ہیں جن میں تقسیم کر دیا جائد کہ طاقی ہے۔ یہ عموما اس مشابُ جائد میں اختیار کی جاتی ہے جو نا قابل تقسیم ہو۔ مہایا قائے معنی ہیں کہ دونوں شرکاء جائداد یا ملکیت کے منافع کو باری باری استعال کریں۔ مثلاً ایک شریک ایک دن استعال کریں۔ مہایا قائے کا حکام فقہ کی کتابوں میں شرح کرے، دوسرے دن استعال کرے۔ مہایا قائے احکام فقہ کی کتابوں میں شرح کرے، دوسرے دن استعال کرے۔ مہایا قائے احکام فقہ کی کتابوں میں شرح کرے، دوسرے دن استعال کرے۔ مہایا قائے احکام فقہ کی کتابوں میں شرح دوسط سے فرکور ہیں۔

بعض اوقات قانون شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ کی جائز اور تام ملکیت کو آپ سے جبرا لے لہا جائے۔ اس طرح کی چارشکلبس شریعہ بی نے قرار دی ہیں۔ کہ سی شخص کی ملکیت کو اس کی مرضی کے خلاف اس سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی شخص مقروض ہے۔ اور قرض داروں کا قرض نہیں دے رہا۔ دس لا کھر و پے قرض لیا تھا اور اب جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو کہدرہا ہے کہ میرے پاس قرض ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے مکان کی قیمت دس لا کھر و بے ہے۔ تو عدالت اس کے مکان کو خالی کرا کر نیلام کر دے گی اور قرض ادا کردیا جائے گا۔ یہ زبر دستی ملکیت لینے کی ایک شکل ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ منافع عامہ کے لئے کسی جا کداد کی ضرورت ہو۔ ایسے منافع عامہ کے لئے کسی جا کداد کی ضرورت ہو۔ ایسے منافع عامہ علی جا کداد کوزبردتی لئے بغیر پورے نہ کئے جا سکیس۔ اس کی مثال سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع سے طے ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ طے کیا کہ مجد نبوی میں تو سیع فرما نمیں گے۔ اس کے لئے آس پاس کے مکان حاصل کرنے ضروری تھے۔ حضرت عمر فاروق نے مدینے کے تمام مکانوں کی قیمت لگوائی اوران میں جواعلیٰ ترین قیمت تھی، اس کے حساب سے معجد نبوی کے چاروں طرف کے مکانات کے مالکان کو قیمت دے کر کہا گیا کہ اسٹے اسٹے مکان خالی کردیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب ا

دونوں نے حضرت انی بن کعب کوتھم بنایا۔ حضرت انی بن کعب نے حضرت عمر فازوق کے جس نے انفاق کیا اور میہ۔ طے ہو گیا کہ اس طرح مفاد عامہ کے لئے کسی شخص کو مجود کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی جا کداو فروخت کہ اس طرح مفاد عامہ کے لئے کسی شخص کو مجود کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی جا کداو فروخت کردے۔ بلا قیمت لینے کا کوئی تصوراسلام میں نہیں ہے۔ جو بھی بازار کی قمیت ہوگی وہ اداکر نی برنے گی۔ اس کے بغیر کسی جا کداو کا ذرہ برابر لینے کا کوئی حق اسلام شی نہیں ہے۔ فقہ اسلامی کا بیش منہیں ہے۔ فقہ اسلامی کا بیش اس کے بغیر کسی جا کداو کا ذرہ برابر لینے کا کوئی حق اسلام شی نہیں ہوئے حق اسلامی کا بیش میں کیا جا کہ الاصطرار کے عالم میں بھی کسی کی چیز بلا قیمت وصول کرنا جا تر نہیں۔ مثلاً ایک شخص کو شخت بیاس لگ رہی تھی۔ مرنے والا تھا۔ اور کسی غیر مسلم کی شراب رکھی ہوئی تھی۔ مراب مالک کود بنی پڑے گی۔ اس لئے کہ آپ کے اضطرار۔ اس موقع پر شراب کے مالک کود بنی پڑے گی۔ اس لئے کہ آپ کے اضطرار اس کے حال دوسرے کا حق سے دوسرے کا حق اضطرار یہاں تو نہیں تھا۔ لیکن دوسرے کا حق سے دوسرے کا حق سے خت اضطرار یہاں تو نہیں تھا۔ لیکن دوسرے کا حق سے خت اضطرار یہاں تو نہیں تھا۔ لیکن دوسرے کا حق سے خت اضطرار یہاں تو نہیں تھا۔ لیکن دوسرے کا حق

تیسری صورت جہال لوگوں کی جائداد کو زبردتی فروخت کیا جاسکتاہے اور انہیں مجور کیا جاسکتاہے کہ دوانی اندوز ٹی مجور کیا جاسکتا ہے کہ دوانی اشیاء فروخت کریں۔ وہ ہے جہال لوگ ہورڈ نگ یا ذخیرہ اندوز ٹی کررہے ہوں۔ فرض کیجئے دس بارہ تا جروں نے بازار کی ساری یا بیشتر گندم خرید کراپنے گوداموں میں ذخیرہ کردی اور کہا کہ نہیں بیچتے۔ اور اس انتظار میں ہیں کہ جب قیمت چڑھے گوتو تیادہ قیمت پرفروخت کریں گے۔ فلہ کی قلت ہوگی تو زیادہ قیمت پرفروخت کریں گے۔ شریعت

نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور حکومت کو بیاختیار دیا ہے کہ الیم صورت حال ہوتو وہ زبردتی گوداموں کوتو ڑ دیے اور غلہ فروخت کرادے۔ اور ان کومجبور کردے کہ وہ بازار کی قیمت پر فروخت کردیں۔

چۇھى صورت حق شفعہ كى ہے۔ شفعہ كا اختيار شريعت نے شريك كوبھى ديا ہے اور پڑوى كو مى ديا ہے۔

اگر چے شفعہ کو جبری انقال ملکیت قرار نہیں دیا جاسکتا۔لیکن چونکہ یہاں ایک گونہ عدم رضا پائی جاتی ہے اس کئے بعض معاصر فقہانے اس کوچھی جبری انقال ملکیت کے سیاق وسباق میں بیان کیا ہے۔

#### تصورضر ورت واضطرار

فقداسلامی کا ایک اہم تصوریا نظریہ نظریہ ضرورت ہے۔ نظریہ ضرورت پرمضا مین آتے ہیں۔ لوگ شریعت کا موقف سمجھے بغیراس نظریہ کے بارے میں غلط فہمیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ نظریہ ضرورت یا اضطرار کا تصوریہ ہے کہ کوئی ایسی صورت حال جس میں حرام کا ارتکاب ناگزیر ہوجائے ، شریعت کے کسی بنیادی مقصد کے تحفظ کے لئے کسی نا جائز کام کا کرنا ناگزیر ہوجائے اور اس ناجائز کام کا ارتکاب کئے بغیر کوئی اور راستہ شریعت کے مقصد کے تحفظ کا ندرہ جائے۔ اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے انسان جائز کام کا ارتکاب کی جائے ہوں کہ جنگل یا ویرانے میں بیاس سے ضائع ہور ہی جان کا تحفظ ہی ہے۔ اب اگر کوئی انسانی جان کسی جنگل یا ویرانے میں بیاس سے ضائع ہور ہی ہوں کا تحفظ ہی ہو جائے ہوں کی کوئی کی قطرہ تک دیہتیا بنہیں ہے اور ایک غیر مسلم ہمسفر کے بیاس صرف شراب کی ہوتل ہے تو اس صورت حال میں وہ مجور اور مضطریا سا جان بچانے کے بیاس صرف شراب کے ایک وہ گئی ہے۔ لیکن جان بچا سکتا ہے۔ یہاں حرام کے ارتکاب کی اجازت جائز نہیں ہو کہ جمن مہلکی پھلکی بیاس بھانے اور صرف لذت اندوزی کے لئے جائز نہیں ہے۔ جائز مہیں ہو کے اس مدتک ہوگا جان بچانے کے لئے ناگزیر ہو۔

بدوه صورت حال ہے جس کے بارے میں فقہ کا فارمولا ہے کہ السف رورات تبیسع

المحظورات ، کہ ضرورت ناجائز چیز ول کوجائز قرار دے دیتی ہے۔ کیکن یہال ضرورت سے مراد ہماری اردووالی ضرورت نبیں ہے۔ بلکہ ضرورت نقداسلامی کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ صورت حال ہے جہال شریعت کا کوئی مقصد فوری طور پرضائع ہور ہا ہو۔ اس کا کلیہ سے ہے کہ 'السصرورات تقدر بقدر ہفاء کہ ضرورت پرائی حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک عمل کرنا ناگز بر ہے۔ اگر ایک گھونٹ سے جان نے سے عمل ہوگا۔ وگھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ وگھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ وگھونٹ ایک لقمہ لیم خزیر سے کام چل سکتا ہوتو دو لقے جائز نہیں ہول سکتا ہوتو دو لقے جائز نہیں ہول گے۔ اس لئے کہ العفرورات نقدر بھدر ہا۔

تیسری شرط بیہ ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے ناجا نز کام جائز ہور ہاہے وہ ضرورت اس وقت بالفعل موجود ہو۔ آئندہ ضرورت پیش آنے کے خدشہ کی بنیاد پرکسی ناجا ئز کآم کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ فی الوقت ،at that very moment ، وہ ضرورت موجود ہو۔ تب ناجائز کا ارتکاب جائز ہوگا۔

ضرورت کی بہت کی قشمیں ہیں۔ پھے ضرورتیں ایس ہیں کہ جن کی موجودگی کے باوجود کو کی فعل حلال حرام حلال نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی مسلمان کافل کسی حال ہیں جائز نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ایس نہیں جس ہیں کسی مسلمان کوفل کرنا جائز قرار پائے۔ بدکاری کسی حال ہیں جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں جس ہیں بدکاری جائز قرار پاجائے اوراس کا ارتکاب کردیاجائے۔ پچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام تو رہتی ہیں لیکن ارتکاب کے باوجود ان کے کردیاجائے۔ پچھ چیزیں ایسی ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ پغل حرام تو رہے گالیکن اضطرار کی حالت میں کرنے والا گنا ہگارنہیں ہوگا۔ کوئی شخص زبر دئی کسی مسلمان کو پکڑ نے اور کہے کہ اگر کلمہ کفرنہ بیل تو بیں گولی ماردوں گا۔ تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہنا کہ کفر کہنا حرام تو رہے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس کا گناہ اٹھالیا۔ حرام رہے گا کہ کفر کہنا حرام تو رہے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس کا گناہ اٹھالیا۔ حرام رہے گا کناہ اٹھالیا۔ حرام رہے گا گناہ کھی نہیں ہوتا۔ جسے مرر ہا ہواور جان بچانے کے لئے مردار گوشت کھالے۔ وشریعت میں ایک حرام عمل حرام بھی نہیں رہتا اور گھالے۔ یا کسی ایسے جانور کا گوشت کھالے جوشریعت میں جائز نہیں ہوتا۔ جسے مرد ہا ہواور جان بچانے کے لئے مردار گوشت کھالے جوشریعت میں جائز نہیں ہوتا۔ یا کئی اور کا گوشت کھالے جوشریعت میں جائز نہیں ہوتا۔ یا کسی ایسے جانور کا گوشت کھالے جوشریعت میں جائز نہیں ہوتا۔ یا کسی ایسے جانور کا گوشت کھالے جوشریعت میں جائز نہیں ہو۔

#### تصورعقد

فقه اسلامی، بلکه قریب قریب دنیا کے تمام قدیم وجدید قوانین میں ایک اہم تصور عقد کا ہوتا ہے۔ یعنی جب دویا دوسے زائد افراد کے درمیان کوئی تجارتی، دیوانی، عائلی یا کسی اور انداز کا کوئی معاملہ یا معامدہ ہوتو اس کے قواعد وضوابط اور احکام کیا ہول۔ بیرمعاملہ یا معامدہ فقہ اسلامی کی اصطلاح میں عقد کہلاتا ہے۔ بیاصطلاح خوداسی مفہوم میں قرآن پاک سے ماخوذ ہے: یا ایھال نے بیان والو! اپنے عقود کو پورا کرویا عقود کی یا بندی کرو۔

فقہائے اسلام نے عقد کی مختلف تعریفیں کی جیں۔ غالبًاسب سے جامع اور مختر تعریف وہ ہے جو مجلۃ الاحکام العدلیہ مین دی گئی ہے۔ مجلّہ کی دفعہ ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ عقد سے مراد ایجاب اور قبول کا ایسے قانونی اور شرعی انداز میں باہم مر بوط ہونا جس کا انرمحل عقد پر ثابت ہوجائے۔ ایجاب سے مراد وہ پیشکش یا آفر ہے جوایک فریق کسی معاملہ کے لئے دوسر سے فریق کے سامنے کرتا ہے۔ قبول سے مراد اس پیشکش کوقبول کرلینا۔ شرعی انداز سے مراد ہے فریق کے سامنے کرتا ہے۔ قبول سے مراد اس پیشکش کوقبول کرلینا۔ شرعی انداز سے مراد ہے مراد وہ چیز، جائداد، مال، کام، حق یا تعلق ہے جس کی خاطر کوئی عقد کیا گیا ہو۔ اثر سے مراد وہ نتائج و ثمرات ہیں جو اس عقد کے بعد ظاہر ہوں۔ مثلًا ملکیت کی فتقلی وغیرہ۔

عقد کے جائز ہونے کی بنیا دی اور اساس شرا لط تین ہیں:

ا: عقد جائز کام کے لئے ہواور مال متقوم کی بنیا دیر ہوا ہو۔

۲: فریقین کی مکمل اور بے غبار رضامندی (تراضی ) سے ہوا ہو۔

m: آپس کی شرا نطاور معامله شریعت سے متعارض نه ہو۔

اسلام میں قانون عقد کی بہت ی تفصیلات فقہائے اسلام نے مدون کی ہیں۔ان میں سے بہت ی تفصیلات کے بارہ میں ان کے سے بہت ی تفصیلات کے بارہ میں فقہاء کرام متفق الرائے ہیں، جبکہ بعض کے بارہ میں ان کے مابین اختلاف یایا جاتا ہے۔عقد کے بارہ میں سب سے نرم اور لبرل نقطہ نظر امام احمد بن عنبال

اوران کے ہم خیال فقہاء کا ہے۔ عقد کی اقسام، ان کے احکام اور شرا اکط اسلام کے دیوائی قانون کا غالبًا سب ہے ایہاں عقد کی سراری اقسام اوران کے احکام بیان کرنا تو مشکل ہے۔ البت عقد کی اہم قسموں کا تعارف مختصراً بیان کردیتا ہوں۔

عقد کی بنیادی قشمیں تو دوہی ہیں:

: عقد شيخ

۲: عقدغیر سیجیح

عقد صحیح سے مراد وہ عقد ہے جس میں عقد کے تمام احکام اور شرا لَطَا پڑمُل کیا گیا ہو۔ عقد صحیح میں پھر ایک تقسیم عقد نافذ اور عقد موقوف کی ہے۔ نافذ وہ ہے جو فی الفور نافذ العمل ہوجائے۔عقدموقوف وہ ہے جوخود توضیح ہولیکن اس پڑمل درآ مداور اس کے نتائج وثمرات کے ظہور کے لئے کسی اور کی اجازت درکار ہو۔

عقد نافذکی پھر دو مزید تشمیں ہیں۔ایک تشم عقد لازم کہلاتی ہے۔اس مین ایک بار
ایجاب و قبول ہوجانے کے بعد دونوں فریقوں پراس کے ثمرات و نتائج کی پابندی قانو ناعا کہ
ہوجاتی ہے۔مثلاً عقد تھ ایک عقد لازم ہے۔ جب ایک باریہ عقد ہوجائے تو بائع کے لئے
لازمی ہے کہ شے مبیعہ مشتری کے حوالہ کردے اور مشتری کے لئے لازم ہے کہ قیمت ادا
کرے۔ یہاں کوئی ایک فریق کی طرفہ طور پر اب معاہدہ نے بیس نکل سکتا۔اس کے برعکس
عقد غیر لازم وہ ہے جہاں دونوں فریق جب چاہیں دوسر نے فریق کی اجازت کے بغیر عقد کو ختم
کرسکتے ہیں۔مثلاً و کالت کی بعض صور توں میں ، یا اعارہ میں دونوں فریق جب چاہیں معاہدہ
ختم کرسکتے ہیں۔

عقد غیر صحیح کواحناف دو ذیلی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ان کے ہاں عقد فاسد وہ ہے جس کے دونوں ارکان ( یعنی ایجاب اور قبول ) اور محل عقد تو درست ہوں لیکن کوئی ایسی شرما مفقو دہوجس کا عقد کی حقیقت سے تعلق نہ ہو۔اگر یہ کمی پوری کردی جائے تو عقد صحیح ہوجا تا ہے۔عقد غیر صحیح کی دوسری قسم احناف کے نزدیک عقد باطل ہے۔عقد باطل سے مرادوہ معتدجس میں کوئی ایک بنیادی رکن مفقو دہو۔عقد فاسد کے کچھ نہ کچھ قانونی اثرات ہوتے ہیں، جبکہ عقد باطل سرے سے ab initio کا لعدم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ

انگریزی قانون نے بھی امام ابوصنیفہ کے نقط کنظر سے ملتا جلتا نقط کنظر اختیار کیا ہے۔ انگریزی قانون میں بھی voidable یا قابل بطلان (فاسد) میں فرق روا کانون میں بین تصور فقہائے احناف کے ہاں سے ہی لیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ انگریزی قانون میں بین تصور فقہائے احناف کے ہاں سے ہی لیا گیا ہو۔

عقد کی ایک قتم مکروہ بھی ہے۔ میعقد کی وہ قتم ہے جوفی اعتبار ہے، یعنی میکنیکلی، تو درست اور صحیح ہو، کیکن کسی اخلاقی قباحت یا کسی اور منفی پہلو کی وجہ سے اس کو ناپسند قرار دیا گیاہو۔ایسے عقو دیر حکومت وقت اپنے اختیار تمیزی سے پابندیاں یا مناسب حدود وقیود عامکد کر سکتی ہے۔

معامله کی نوعیت کے اعتبار سے بھی عقد کی متعدد ذیلی تشمیں ہیں۔ مثلاً عقو والمعاوضہ، جن بیس بیج وشراء، اجارہ ،سلم، استصناع، و کاله وغیرہ شامل ہیں،عقو دالمشار کہ جن میں شرکت، مضاربت، مزارعت اور مساقات وغیرہ شامل ہیں۔ یاعقو والتوثق جن میں کفالہ،حوالہ اور رہمن نمایاں ہیں۔

عقد ہے ملتی جلتی دوادراصطلاحات فقہائے اسلام کے ہاں مرقب ہیں۔تصرف اور التزام۔تصرف ہیں۔تصرف اور التزام۔تصرف ہے میں دوسروں ہے متال وہ معاملات ہیں جوکوئی شخص کیک طرفہ طور پر کرسکتا ہواور جن کے نتیجہ میں دوسروں کے حقوق قائم ہوجاتے ہوں۔ جیسے صبہ ، اقرار یا وصیت وغیرہ۔اس طرح کے التزام بھی وہ کیک طرفہ اقدام ہے جس کے نتیجہ میں کوئی شخص دوسرے کا کوئی حق اپنے ذمہ لے لے۔مثلاً وقف یا ابراء یا کفالت کے معاملات۔

#### تصورا بليبت

فقداسلامی کا ایک اوراہم تضور اہلیت کا ہے۔ اہلیت سے مراد کسی فرد کی وہ صلاحیت ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قانونی شخصیت کی تکمیل ہوجاتی ہے اور وہ شخص پھر وہ تمام کام کرسکتا ہے جو قانونا اس کے اعتبار میں ہیں۔ اسی طرح اہلیت کے حصول کے بعد اس پروہ تمام شرعی اور قانونی ذمہ داریاں بھی عائد ہوجاتی ہیں جو ایک ذمہ دارشہری پر عائد ہونی چاہئیں۔

اہلیت کی دوقتمیں اور دو درجات ہیں۔قتمیں تو اہلیت کاملداور اہل ناقصہ ہیں، جبکہ در ہے اہلیت و جوب اور اہلیت ادا ہیں۔ اہلیت کے مختلف اددار ومراحل ہیں۔ اہلیت ناقصہ اور بعض میں اہلیت کاملہ ہوتی ہے۔مثال کے طور پر جنین، بچہ، مراحق وغیرہ کی اہلیت ناقصہ ہے۔ جبکہ بالغ کی اہلیت بھی ناقص اور بھی کامل ہوتی ہے۔ پختہ عمراور پختہ عقل (رشد) والے کی اہلیت ہراعتبارے کامل ہوتی ہے۔

اہلیت کے بعض عوارض بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اہلیت ضائع یا کمز در ہوجاتی ہے۔ یے عوارض آسانی یا قدرتی بھی ہوتے ہیں اور خوداختیار کر دہ یا مکتسبہ بھی ہوتے ہیں۔ان سب کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

فقہ اسلامی کے بید چنداہم اور بنیادی تصورات ہیں جن کا میں نے انتہائی اختصار سے تعارف کرایا ہے۔ ان میں سے کئی تصورات میں نے چھوڑ دیئے ہیں جن کا صرف تذکرہ کرد تاہوں:

#### تصور تذليس

تدلیس کے لغوی معنی کسی کمزوری کودانستہ چھپانے کے ہیں۔ فقد کی اصطلاح ہیں تدلیس سے مراد ہے باکع کی طرف سے شے مہیعہ کا عیب چھپانا۔ اس کے عمومی مفہوم ہیں مشتری سے غلط بیانی کرکے بیاس کے روبروغلط تا کڑ چیش کر کے اس کوکوئی کم ترچیز خرید نے پر آمادہ کر لینا بھی شامل ہے۔ تدلیس شرعاً حرام ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ تدلیس کے نتیجہ میں ہونے والی بجے وشراء کے معاملہ میں فقہاء کرام کے درمیان اس امر پر اتفاق رائے ہے کہ تدلیس کے شکار شخص کو بچے فنچ کرانے کا اختیار ہے۔ نہ صرف معاملہ بچے وشراء میں بلکہ ہرا یہ عقد میں جس کی بنیاد معاوضہ پر ہوشخص متضرر (مدلس علیہ ) کو اختیار ہے کہ عقد کوفنچ کرد ہے۔ یہ اختیار تدلیس کہلاتا ہے۔ فقہائے کرام نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ تدلیس کا ارتکاب کرنے والا مستوجب تعزیر ہے اور حکومت وقت اس کو سزائے تعزیر دے متی ہے۔ کلاف

تکلیف کی عمومی تعریف اصول فقہ کے ضمن میں بیان ہوچکی ہے۔ خلاصهٔ کلام بد که

تکلیف ہے مراد ہے شارع کی طرف ہے کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کا تھم دیا جانا یا کسی فعل کے کرنے یانہ کرنے کا تھل الجیت کے مباحث کے کرنے یانہ کرنے کا اختیار عطا ہونا۔ تکلیف کے مباحث کا بڑا گہراتعلق الجیت کے مباحث سے ہے۔ اس لئے تکلیف (مکلّف قرار دیئے جانے ) کا اکثر و بیشتر دارو مدار اہلیت پر ہے۔ تصور حررج

لغوی اعتبار ہے حرج کے معنی تنگی کے ہیں۔ لغت میں اس تنگ جگہ یا راستہ کو بھی حرج کہتے ہیں جہاں ہے وہ گئر رنہ سکے۔اصطلاح میں حرج سے میادوہ تنگی ہے جس سے بچناممکن ہواور تھم شریعت پرعمل درآمد میں اس سے سابقہ پیش آتا ہو۔ ایسی تنگی سے بچنا حکمت تشریع کا ایک اہم حصہ ہے۔

#### تصورضرر

ضرور کے لغوی معنی نقصان (Damage) کے آتے ہیں۔اصطلاح اعتبار سے ضرر سے مراد وہ نقصان یا پریشانی یا تکلیف ہے جو ناجائز طور پر کسی شخص کو پہنچے۔قر آن مجید کی متعدد آیات میں ضرر سے بیچنے کی تلقین کی گئی ہے۔احادیث میں سب سے جامع حدیث لاضسر رو لاضرار ہے جس کوامام مالک نے موطامیں روایت کیا ہے۔

فقہائے اسلام نے ضرر کے احکام کو متعدد قواعد فقہتے میں بیان کیا ہے جو دراصل ای حدیث مبارک کی شرح کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ان میں سے بعض اہم قواعد سے ہیں:

ا۔ الضرريزال:ضروركودوركياجائے گا۔

۲۔ الضررالاشدیزال باالضررالاخف: بڑے اورشدیدتر ضرر کو چھوٹے اور خفیف ترضر رکے
 ذریعہدور کیاجائے گا۔

۳۔ الضررلایزال بمثلہ:ضررکواس جیسے دوسر سے ضرر سے دورنہیں کیا جائے گا۔ فقہائے اسلام نے ضرر سے بہنے کے بہت تفصیلی احکام مرتب فرمائے ہیں۔ بعض معاصرا ہل علم نےضرر پر مفصل کتا ہیں تحریر کی ہیں۔

تضورضان

لغوی اعتبار سے ضمان سے مراد وہ تاوان یا مالی ذمہ داری ہے جو کسی شخص پر قانون یا معاہدہ کے نتیجہ میں عائد ہو۔اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے صان کا اطلاق عموماً اس تاوان پر ﴿ ہوتا ہے جوکسی شخص کی کسی زیادتی یا کوتا ہی کے نتیجہ میں اس پر عائد ہو۔ چنا نچیکسی شخص سے کسی کی کوئی چیز اگر ضائع ہوجائے تو ما لک کو اس کا تاوان ادا کرنا پڑیے گا۔ یہ تاوان ضان کہلاتا ہے۔مجلّہ الاحکام العدليه ميں کہا گياہے کہ مثلی چيز کا ضان مثلی اور قيمی چيز کا صان اس کی قمت ہوگا۔

# عموم بلوي

عموم بلوی سے مراد کوئی الیں ( ناپسندیدہ یا نامناسب ) حالت جواتی عام ہوجائے اور اس قدر پھیل جائے کہ اس سے بچنا مشکل ہوجائے ۔عموم بلوی کے نتیجہ میں بعض احکام میں تخفیف ہوجاتی ہے۔عموم بلوی کا عام اصول یہ ہے کہ جن معاملات میں نص قطعی موجود نہ ہو وہاں عموم بلوی کی وجہ ہے مکر وہات میں تخفیف کی جاسکتی ہے۔

غرر کے لغوی معنی تو دھو کہ کے ہیں۔لیکن فقہ کی اصطلاح میں غرر سے مراد ایسا عقد یا معامدہ جس کا انجام مشکوک ہو، اور جس کے بارہ میں بقین سے نہ کہاجا سکے کہ وہ انجام یا سکے گا یانہیں۔شریعت میں ہرایسے عقد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جس میں کسی ایک فریق کے حقوق یا ذ مدداریاں غیرمتعین اورمشکوک ہوں غرر کی مزید تفصیل آئندہ ایک خطبہ میں آئے گی۔ والسلام عليكم ورحمة الثد

### ساتوال خطبه

# مقاصد شريعت اوراجتها د

6 اكتوبر2004

#### ساتوال خطبه

# مقاصد شريعت اوراجتها د

بسسم الله الرحسن الرحيم تعمده و تصلى علىٰ رسوله الكريم و علىٰ اله واصحابه اجتمعين·

#### آج کی گفتگو کاعنوان ہے مقاصد شریعت اوراجتہاد۔

مقاصد شریعت اوراجہ آو، بظاہر یہ دونوں الگ الگ مضامین ہیں۔ لیکن ان میں ایک بڑی گہری معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔ مقاصد شریعت سے مراد وہ بنیادی مقاصد اور المداف ہیں جواسلامی شریعت کے جملہ احکام میں بالواسطہ پابلاواسطہ پیش نظر رہتے ہیں۔ ایک اعتبار سے شریعت اسلامیہ کی عمومی حکمت کے لئے مقاصد شریعہ کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ شریعت کے احکام میں جوصلحین بنہاں ہیں اور جو حکمت پیش نظر ہے، اس کا مطالعہ مقاصد شریعت کے عنوان کے تحت کیا جاتا ہے۔ مقاصد شریعت پرغور وخوض اور اس کے مختلف مقاصد شریعت کے عموان کے تحت کیا جاتا ہے۔ مقاصد شریعت پرغور وخوض اور اس کے مختلف بہوئے ۔خود رسول اللہ علی ہے تا ہے۔ احکام کی حکمتیں بیان فر ما ئیں ۔ صحابہ کرام نے ان محتوں پرغور کیا اور بہت سے موتی دریافت کئے ۔ صحابہ کرام کے اتوال وارشا وات اور قادی میں ان حکمتوں کے بارے میں فیمتی اشارے ملتے ہیں۔

شریعت جوانسان کی کامیا بی اور کامرانی کا واضح ، کھلا ، آسان اور دوٹوک راستہ ہے۔ جو انسان کو حقیقی زندگی کے انسان کو انسان کو حقیقی زندگی کے مصدراور ماخذ تک لے جانے کا واحد ضامن ہے۔ اس کے احکام میں کیا حکمتیں اور کیا مسلحین پنہال ہیں ، اہلند نے بیا حکام کیوں دیۓ ہیں۔ اس پرمسلمان روز اول مے غور وخوض کرر ہے

يں۔

#### مقاصد شريعت كامطالعه كيول؟

آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات یادر کھنی جائے۔ وہ سے کہ جب ہم مقاصد شریعت کی بات کرتے ہیں یا حکمت تشریع کا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ہمیں پہنیں بھولنا چاہتے کہ ہم شریعت کے احکام برصرف اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت ك احكام بيں بميں شريعت كے احكام صرف اس لئے ماننے جائيس كراللداوراس كے رسول عَلِينَةِ نِے ان احکام کو مانے کا حکم دیا ہے۔اگر اللہ اور رسول کے بیش نظرا حکام شریعت کی کوئی حكمت نه بھى ہوتى تو بھى ہم ان احكام كے ماننے كے اى طرح يابند ہوتے، جيسے اب یا بند ہیں، جب حکمتوں کے دفتر کے دفتر تیار ہو کیے ہیں۔۔ان حکمتوں کو جاننا یا نہ جاننا ایمان اورشريعت پرعمل درآمد كي شرطنهيں موني حائے۔اگر ہم حكمت نه جانتے موں تب بھي ايمان لا نا ہماری ذمہ داری ہے اور شریعت کے احکام کو ماننا اور ان برعمل کرنا ہمار افریضہ ہے۔ اور اگر ہم حکمت جانتے بھی ہوں تو اس ہے ہمارے پیش نظر ایمان میں مزید اضافہ اور پختگی اور شریعت کے احکام پراطمینان قلبی ہے عمل درآ مدہی کا مقصد ہونا چاہئے ۔ حکمت کی معرفت اور مصلحت کی دریافت ایمان کی پیشگی شرطنہیں ہونی چاہئے۔ یہ بات کہ اگر شریعت کی کوئی حکمت میری سمجھ میں آگئ اور میری عقل نے شریعت کی حکمت کوشلیم کرلیا تو میں شریعت کو مانتا ہوں۔ اورا گرمیری عقل نے شریعت کی حکمت کو قبول ند کیا تو میں اس کونہیں مانتا، ایک صاحب ایمان کا روینہیں ہوسکتا۔ سمجھ لیجئے کہ بدرویہ دراصل شریعت پرایمان کانہیں ہے بلکہ بداپی عقل پرایمان

اپنی عقل سے تو انسان ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہی ہے۔ کوئی وشمن بھی آپ کوکوئی طبی نسخہ بتائے اور آپ کی عقل اس کو درست تسلیم کرے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ آپ کا کوئی مخالف بھی اگر آپ کوسی مسئلہ کا صل بتائے اور وہ آپ کی عقل میں آجائے تو آپ کواسے ماننے میں تامل نہیں ہُوتا۔ اس لئے اگر احکام شریعت کے ماننے یا نہ ماننے کا دار و مدار انسان کی اپنی عقل پرشہرادیا جائے تو پھر شریعت شریعت نہیں رہتی۔ وہ دنیا کے سی بھی عام انسان کے مشورے سے پرشہرادیا جائے تو پھر شریعت شریعت نہیں رہتی۔ وہ دنیا کے سی بھی عام انسان کے مشورے سے

زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ اس لئے یہ بات پہلے دن سے صاف ہونی چاہئے کہ ایک مسلمان کا کام بیہ کہ آگر بیٹا بت ہوجائے کہ بیتھم شریعت کا تھم ہے۔ رسول اللّعظیفیۃ نے فلال بات کا تھم دیا ہے۔ تو وہ بات ہوجائے کہ بیتھم شریعت کا تھم ہے۔ اور اس پر ہماراایمان اتنامضبوط ہونا چاہئے۔ جس طرح کہ اس وقت سورج کے پوری روشن کے ساتھ طلوع ہونے پر ہماراایمان ہے۔ آگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو اللّه کا شکرا داکر ناچاہئے۔ اس سے ہمارے ایمان میں پختگی آ جانی چاہئے۔ اور اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کوا پنی عقل کی کی اور اپنی فہم کا قصور سمجھنا جا ہے۔ اور اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کوا پنی عقل کی کی اور اپنی فہم کا قصور سمجھنا جا ہے۔

یہ بات قرآن پاک نے بھی واضح کردی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاو ربانی ہے:

فلاوربك لايومنون حتىٰ يحكموك فيما شحربينهم ثم لايحدوا في انفسهم
حرحا مماقضيت ويسلموا تسليما، يعن مرگرنہيں، قم ہےآ پ كرب كى، يلوگاس
وقت تك مسلمان نہيں ہوسكتے جب تك اپنے آپس كے ہراختلاف ميں آپ كوحكم نہ بنائيں،
پھرآپ نے جوفيصلہ كيا ہواس پراپنے ول ميں ذرابرابرتگى يا حرج محسوں نہ كريں'۔ انسان ول
ميں تكى اور حرج كب اور كيوں محسوس كرتا ہے؟ حرج اور تنگى و بيں محسوس ہوتى ہے جہاں فيصلہ
ائي خواہش كے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول كا فيصلہ سننے كے باوجودا كرول ميں تكى
محسوس ہوتى ہوتى ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول كا فيصلہ سننے كے باوجودا كرول ميں تكى
محسوس ہوتى ہوتى ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول كا فيصلہ سننے كے باوجودا كرول ميں تكى
محسوس ہوتى ہوتا ہى وجہ بيہ كو عقل ميں وہ بات نہيں آتى سے كم كى حكمت اور مصلحت اس،

لیکن اس کے باوجوداحکام شریعت کی مصلحوں سے واقف ہونے کی کوشش کرنا یا اللہ کے فرمودات اور احکام کی حکمتیں جانے کی خواہش ہونا اللہ کے مقرب اور نیک انسانوں کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ویکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اولے تسومن کیاتم ایمان نہیں رکھتے تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ 'بسلسی'' ، بلاشہ ایمان تورکھتا ہوں 'ولے کس لیے طبحہ نہ نہیں ہے میرے دل کومز یدا طمئنان حاصل 'ولے کس لیے طب میں اس کا مزاح ہے کہ بہت کی بیتی اور قطعی چیزوں پروہ پختہ ایمان رکھتا ہے، لیکن مزید اطمئنان موات آدی مزید اطمئان ہو وات آدی

س کرایمان تو لے آتا ہے۔ بات کو مان تولیتا ہے۔ لیکن جس کو پختگی اور اطمنان قلبی کی کیفیت کہتے ہیں وہ دیکھ کر ہی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت موئی علیہ السلام جب حضرت خضر ہے الگ ہونے گئے، تو حضرت خضر نے کہا کہ آب عیں آپ کو یہ بھی ہتا دول کہ بیسب کام بیں نے کیوں کئے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کاموں کی حکمت ہتائی اور فر مایا کہ 'مافعلتہ عن امری بیں نے ان میں ایک کر کے ان سب کاموں کی حکمت ہتائی اور فر مایا کہ 'مافعلتہ عن امری بیں نے ان ان میں ہے کوئی ایک فعل بھی اپنے فیصلے ہے نہیں کیا تھا۔ اور یہ یہ حکمتیں اللہ کے حکم ہے کیا باوجوداس کے کہ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے حکم ہے کیا ہو جوداس کے کہ حضرت خضر کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے حکم ہے کیا ہے۔ اس کے چھپے تھیں۔ گویا باوجوداس کے کہ حضرت خوکیا ہے اللہ کے حکم ہے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بیمنا سب سمجھا کہ ان افعال کی حکمتیں حضرت موٹی علیہ السلام کو بتا دیں ناکہ ان کے اطلم نکان میں مزید اضافہ ہوجائے ۔ ان دومثالوں ہے یہ پہتہ چلتا ہے کہ احکام شریعت کی خواہش رکھنا اور اس کی ضرورت محسوس کرنا ایک فطری بات ہے۔ اور اگر کسی صاحب ایمان کو بیم مسیم معلوم ہوں تو وہ زیادہ اطمینان اور زیادہ قوت کے ساتھ اور اگر کسی صاحب ایمان کو بیم مسیم علوم ہوں تو وہ زیادہ اطمینان اور زیادہ قوت کے ساتھ اس بات پرخود بھی عمل پیرا ہوسکتا ہے اور اس کودوسروں تک بھی بہتر انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ اس بات پرخود بھی عمل پیرا ہوسکتا ہے اور اس کودوسروں تک بھی بہتر انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ کیا ہر حکم شرعی ہنی پر مصلحت ہے؟

مزیدآ گے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا شریعت کے احکام میں ہر حکم کے پیچھے لاز ما کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت موجود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جواحکام دیئے ہیں وہ ہماری کسی حکمت اور مصلحت کی خاطر دیئے ہیں یاان کے پیچھے کوئی متعین حکمت اور مصلحت نہیں ہے اور ان کا مقصد صرف اس لئے خالق کا نئات کے تشریعی کوئی متعین حکمت اور مصلحت نہیں ہے اور ان کا مقصد صرف اس لئے خالق کا نئات کے تشریعی احکام کی بیروی کرانا ہے کہ بید کھایا جائے کہ کون سابندہ تعمیل احکام کرتا ہے اور کون سانہیں کرتا ۔ اگر صرف یہی امتحان مقصود ہوتو پھر انفرادی احکام میں الگ الگ حکمتیں تلاش کرنے کے ۔ اگر صرف یہی امتحان میا جائے کہ اللہ تعالی نے جو جزوی احکام دیئے ہیں وہ بغیر کسی انفرادی حکمت کے دیئے ہیں۔

اس ضمن میں پچھاہل علم کی رائے میر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے پیچھے کوئی الگ

الگ حکمت یا مصلحت پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس نقط نظر کی تائید میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اس کے احکام کو کسی حکمت یا مصلحت کا پابند سمجھنا اس کے مالکہ حقیقی اور قادر مطلق ہونے کے تصور کے خلاف ہے۔ حکمتوں کی پابندی اور مصلحت کا کا طرحت مند ہیں۔ اس مصلحت کا کا ظرحینا تو ہم بندوں کا کام ہے۔ اس لئے کہ ہم محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ اس لئے ہم بندے ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کرنے کے مجاز نہیں ہیں جو کسی حکمت پر بنی نہوں اللہ تعالیٰ تو پوری کا کنات کا مالک ہے۔ وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ کوئی چیز اس محدود صلاحت کی پابندی تو مجبور ہستی کرتی ہے۔ محدود صلاحیت رکھنے والمافرد کرتا ہے۔ جس کا حکم منہ جس کی حکومت، جس کا اقتد ار اور جس کی حکمت، جس کا فعل ہر چیز لامحدود ہو، وہ کسی چیز کا یابند کیسے ہو سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ تو حید کی حقیقت کے نقطہ نظر سے میرمسلک بڑامضبوط معلوم ہوتا ہے۔ اشاعرہ جومسلمانوں میں علم کلام کے بہت ہے متازترین مفکرین کا ایک مشہور مسلک ہے۔وہ اس بات کے قائل ہیں۔اشاعرہ میں امام رازی کا نقط نظریبی ہے۔ امام غزالی نے این تصانیف میں اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں بڑے غیر معمولی جوش اور برز ورد لاکل ہے اس بات کوجا بجابیان کیا ہے۔ امام رازی ، امام غزالی اور ان کے ہم خیال حضرات کا کہنا ہے کہ شربیت کے احکام کی حیثیت تقریباً اس طرح کی ہے۔ سمجھانے کے لئے وہ بغیرتشبیہ کے فرماتے ہیں۔ کہ جیسے آپ کے دوملازم ہوں۔ ایک کے بارے میں آپ کوشبہ ہو کہ وہ آپ کا فرما نبردار نہیں ہے۔ اور اس کی فرما نبرداری کو جانچنے کے لئے آپ اس کوکوئی تھم دیں۔ یہاں آب اس نافر مان ملازم کوکوئی بھی تھم دے سکتے ہیں۔اس تھم میں فی نفسیسی تھمت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ واضح ہوجائے کہ یہ ملازم کتنا فر مانبروار ہے۔ای طرح مثلاً کسی ملازم کی دیانت داری کوآپ جانچنا چاہیں اور گھر میں کسی جگہ خاموثی ہے پھھرقم ر کھ دیں اور دیکھیں کہ بید ملازم آ تکھ بچا کرآپ کی رقم اٹھا تاہے کہ نہیں اٹھا تا۔اب وہاں رقم ر کھنے میں فی نفسہ کوئی حکمت نہیں ہے۔ وہاں رقم رکھنا یا ندر کھنا ایک عام ی بات ہے جس میں کوئی اور حکمت یامصلحت ہونا ضروری نہیں۔اصل مقصدیہ جانناہے کہوہ ملازم دیانت دار ہے کہ نہیں۔ امام رازی اور ان کے رفقا کا کہنا ہے کہ احکام شریعت میں بس ای طرح کی مصلحت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مزید حکمت یا انسانوں کے لئے کوئی اور فائدہ پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر یہ کا بھی یہی مسلک ہے جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا۔

## حكمت شريعت برائهم كتابين

لیکن مسلمانوں میں اہل فکر ودانش کی بہت بڑی تعداد، متکلمین اسلام اور حکماء کی غالب ترین اکثریت، فقہائے اسلام، محدثین اورشار حین قرآن کی بڑی اکثریت کا کہنا ہے ہے کہ احکام شریعت کے پیچھے بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں موجود ہیں۔ اور وہ مسلحتیں انسان کی فلاح و بہود، انسان کی کامیا بی اور کامرانی، انسان کی زندگی میں تو ازن اور اعتدال کا حصول، انسان کی جان و مال کی حفاظت اور الیی ہی بہت سی دوسری حکمتوں کا حصول ہے۔ بیدوہ مصلحتیں ہیں جواحکام شریعت میں اللہ تعالی نے پیش نظر رکھی ہیں۔

مسلمان مفکرین کی غالب اکثریت کا یہی خیال ہے۔ اس باب میں جن حضرات نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ ان میں سے تین بلکہ چار انتہائی اہم شخصیات کا نام میں لوں گا۔ اگر آپ کومر بی آتی ہوتو بیتین کیا ہیں ضرور پڑھیں۔

ایک کتاب تو سلطان العلمها عاامه عزالدین بن عبدالسلام کی ہے۔ یہا ہے زمانے کے بہت بڑے، شاید سب ہے بڑے شافعی فقیہ تھے۔ استے بڑے فقیہ تھے کہ ان کا لقب سلطان العلمهاء تھا۔ مصرکے چیف جسٹس تے۔ انہوں نے 'قو اعدالاحکام فی مصالح الانام' کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے۔ کوئی پانچ سوصفحات کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے انتہائی وزنی اور عقلی دلائل کے ساتھ انتہائی منطقی اور معقول انداز میں قرآن وسنت سے مثالیں دے کریہ بات واضح کی ہے کہ شریعت کے برحکم کے پیچھےکوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی حکمت یائی جاتی ہے۔

دوسری کتاب جواس مضمون پر بڑی بنیادی کتاب ہے وہ فقہ خبلی کے ایک بڑے مشہور فقیہ علامہ ابن تیمیہ کے ایک بڑے مشہور فقیہ علامہ ابن تیمیہ کے شام کی ہے۔ ان کا نام آپ میں سے اکثر نے سناہوگا۔ وہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگر درشید ہیں۔ اور نہ صرف فقہ خبلی بلکہ فقہ اسلامی کے نامور ترین اور قابل احترام ترین علامیں سے ہیں۔ ان کی کتاب ہے اعسلام السمو قعین '،اس میں انہوں نے دلائل سے ثابت

کیا ہے کہ شریعت کے ہر حکم کی اصل حکمت عدل ہے۔ مکمل عدل کا نفاذ ہکمل انصاف شریعت کے احکام کا بنیادی مقصد ہے۔ ایک ایک چیز کی دلیل و ہے کریدد کھایا ہے کہ شریعت کا ہر حکم منی برعدل ہے۔ ان کی بیرعالمانہ کتاب چار خینم جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ جو شخص بھی اس کتاب کو سمجھ کر بڑھتا ہے وہ اطمئنان قلبی کے ساتھ بیہ بات کہہ سکتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عدل کی انتہائی رعایت رکھی گئی ہے۔

تیسری کتاب جو پوری انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفر دکتاب ہے اور تاریخ اسلام میں فلسفہ قانون میں آج تک اس ہے ،ہتر کتاب نہیں کھی گئے ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط خہیں ہوگا کہ کسی قوم میں ،کسی تہذیب میں اور کسی قانونی روایت میں فلسفہ قانون پر اس سے بہتر اور بھر پور کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب مشہور مالکی فقیہ امام ابواسحاق شاطبی کی السمو افسقات فی اصول الشریعة 'ہے جو چار جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں امام شاطبی نے اپنے زمانہ تک کے قریب قریب تمام علوم وفنون سے کام لیا ہے اور منطق اور عقلی دلاک سے نے اپنے زمانہ تک کے قریب قریب تمام علوم وفنون سے کام لیا ہے اور منطق اور عقلی دلاک سے بیٹا بت کردیا ہے کہ شریعت کے ہر تام کے پیچھے ایک مصلحت ہے۔ وروہ فلال مصلحت ہے۔ چوشی کتاب ہمارے برصغیر کے امیر المونیون فی الحدیث حضرت شاہ و لی اللہ محدث د ہلوگ کی مشہور کتاب جو اللہ البالغہ ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے حکمت شریعت کے مشہور کتاب جو اللہ البالغہ ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے حکمت شریعت کے مشہور کتاب جو اللہ البالغہ ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے حکمت شریعت کے بورے نظام کوایک نے اور منفر دا نداز میں پیش کیا ہے۔

# احكام شريعت كي حكمتيں

اس لئے یہ بات تو واغیح ہوگئ کہ شریعت کے ہرتھم میں کوئی نہ کوئی علت ہکوئی نہ کوئی نہ کوئی اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ خود قرآن مجید پرغور کرنے ہے بعض احکام کی مصلحتیں اور حکمتیں ہمارے سامنے آجاتی ہیں۔ قرآن مجید نے جابجاوہ صلحتیں بیان کی ہیں۔ مثلا ایک جگہ بید نذکرہ ہے کہ اللہ نے پیغیمرکیوں بھیجے۔ پیغیمروں کے بھیج جانے کی حکمت کے طور پرارشاد فرمایا گیا کہ لند لاید کو نہلناس علی اللہ حجہ بعد الرسل تا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوسل تا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوسل تا کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لئے کوئی حجت باتی نہ رہے۔ بالفاظ دیگر کوئی انسان روز قیامت بینہ کہہ سکے کہ اے پروردگار! مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا تھم اور طریقہ

کیا ہے۔ اس لئے نہ میں نے آپ کی عبادت کی اور نہ آپ کی مرضی پر چلنے کی کوشش کر سکا۔

لیکن انبیاء علیہم السلام کے تشریف لانے اور دین وشریعت کی تفصیلات کے پنچاو ہے جانے

کے بعد کسی کے لئے یہ کہنا اب ممکن نہیں رہا۔ اب کسی انسان کے لئے یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ

اے اللہ میں نہیں جا نما تھا کہ تیری حکمت یا تیری شریعت کیا تھی۔ تیرے احکام کیا تھے۔ تیری

رضا اور نارافسکی کس چیز میں تھی۔ اب شریعت کے احکام واضح ہو چکے ہیں۔ انبیاء عظم السلام

نے اللہ کی مشیت اور مرضی کو عام کر دیا ہے۔ گویا اللہ نے پنجمبروں کو بلا وجہ نہیں بھیجا ہے بلکہ

اتمام حجت کے لئے بھیجا ہے۔ اگر چہ انسان کوعقل دی ہے اور اس کے چاروں طرف ایسے

شواہدود لاکل پیدا کردیئے ہیں کہ وہ ان کی مدد سے اور اپنی عقل سے کام لے کر اللہ کے وجود کو

معلوم کر سکتا ہے، لیکن میں انسانی عقل پر مجمل شواہدیراور محض واقعاتی گوا بیوں پر اللہ تعالیٰ نے

معلوم کر سکتا ہے، لیکن میں انسانی عقل پر مجمل شواہدیرا ورضی واقعاتی گوا بیوں پر اللہ تعالیٰ نے

اکتفانہ میں فر مایا۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ایک دونیس ہزاروں نہیں ، ایک لاکھ چوہیں ہزار

قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بحث ہے کہ ہم نے موت وحیات کا یہ سلسلہ کیوں پیدا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالی خالق ہے جس کوچا ہے پیدا کرے، جس کوچا ہے پیدا نہ کرے۔ کون پوچسکتا ہے کہ کسی کو پیدا کیوں نہ کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس سلسلہ پیدائش اور موت وحیات کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارشا وفرمایا کہ لیسلو کہ ایک مست عملا '، تا کہ اللہ تعالیٰ آزما کر دکھائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون براعمل کرنے والا ہے۔ یعنی عمل کی اچھائی اور برائی میں لوگوں کا امتحان مقصود ہے۔ یہ پوری زندگی آزمائش ہے۔ یہ پوری زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان کی وجہ سے انسانوں کے لئے یہ سارے معاملات اور حالات پیدا کئے گئے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ و ما حلقت الحن والانس الا لیعبدون ، کہیں نے جنوں اورانسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا اللہ کی عبادت انسان اپنے فیصلہ اور اپنی آزادانہ مرضی اور ذوق وشوق ہے کتا ہے، یہ دکھانا مقصود ہے۔ مجوری میں تو ساری مخلوقات اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہیں۔ اللہ کے حکوینی احکام کے پابند تو چاند، سورج، ستارے اور سب ہی ہیں۔ جس طرح بھی، جب بھی اور جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے جی طرح بھی، جب بھی اور جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے

، بالکل ای طرح میہ چیزیں عمل کررہی ہیں۔ دریا بھی اللہ کے علم کی پابندی کررہے ہیں۔ صحرا کے ذریے بھی کررہے ہیں، پہاڑوں کے پھر بھی کررہے ہیں۔ جانوراور پرندیے بھی کررہے ہیں۔لیکن انسان اپنی آزادم رضی ہے احکام تشریعی کی کتنی پابندی کرتا ہے، بیانسانوں اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو بتا نا اور دکھانا مقصود تھا۔

سیقواس بات کی مثالیس تھیں کہ عمومی طور پر کا نئات کی پیدائش کے پیچھے اللہ کی ایک بڑی
حکمت اور مصلحت کارفر ماہے۔ اس بڑی حکمت کے تحت جتنے احکام ہوں گے وہ اس بڑی
حکمت کے تحت آئیں گے۔ اب اگر جز وی احکام میں جز وی حکمتیں نہ بھی پائی جائیں تو کوئی
مضا نقہ نہیں کیونکہ بڑی حکمت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے جز وی حکمت کی کوئی ضرورت
نہیں ۔لیکن حقیقت میہ ہے کہ ہر حکم کی جز وی حکمت بھی رکھی گئی ہے۔ اس بڑی اور عمومی حکمت
کے علاوہ جز وی حکمتیں بھی ہر حکم میں پائی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پرنماز کے بارے پیس فر مایا گیا کہ 'ان الصلونة تسنهی عن الفحشاء و المسنکو ' بنماز فحشاء اور متحر دونوں سے روکتی ہے۔ فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اصل منشاء اور مظہر انسان کے دل میں ہو، متکر وہ برائی ہے جس کا نقصان معاشرہ میں ظاہر ہوتا ہو۔ گویا فحشاء سے مرادچھی برائی اور متکر سے مراد کھی برائی ہے۔ یوں چھی اور کھی ہرتم کی برائی سے اللہ فے منع کیا ہے اور اس کورو کئے میں نماز بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ نماز کی ایک اخلاقی اللہ فی میں نماز بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ نماز کی ایک اخلاقی اور روحانی حکمت ہے۔ روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے مال اور جذبہ تملک بیدا کرنے کے لئے ہے۔ زکو ہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے میں بتایا گیا کہ اس سے بیدا کر و کیا گیزہ کرتی ہو دول کے بیں ان کی حکمت سے بتائی گئی ہے کہ پورے ملک تمہارے دل میں اللہ اور واحد ایک جگہ مرکز ہوکر نہ رہ جائے گئے ہیں ان کی حکمت سے بتائی گئی ہے کہ پورے ملک اور معاشرہ کا مال ودولت ایک جگہ مرکز ہوکر نہ رہ جائے گئے ہیں ان کی حکمت سے بتائی گئی ہے کہ پورے ملک اور معاشرہ کا مال ودولت ایک جگہ مرکز ہوکر نہ رہ جائے گئے کہ کا دارومدارایک دوسرے کے جان و مال منکم ' ۔ قصاص کی حکمت سے بتائی گئی کہ تمہاری زندگی کا دارومدارایک دوسرے کے جان و مال مینکم ' ۔ قصاص کی حکمت سے بتائی گئی کہ تمہاری زندگی کا دارومدارایک دوسرے کے جان و مال مین ہوا اولی الالباب ' ۔

آبید مدائند میں لین دین اور قرض کے احکام بتائے گئے ہیں۔ لین دین اور قرض کے معاملات کے بارے میں قرآن پاک کے سورۃ بقرہ میں جواحکام دیئے گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ذالہ کہ اقسط عنداللہ '۔ بیعدل وانصاف کے زیادہ قریب ہے کہ آس طرح کا معاملہ کرو۔ عدل وانصاف کی بیروی تمہارے لئے بھی آسان ہوگی اور تمہارے دوسر نے بی آسان ہوگی۔ دستاویز کو لکھنے کا حکم دیا گیا کہ مکن ہوتو لکھ دو کہ سک کاحق کتنا بنتا ہے۔ اس کی حکمت بیبتائی گئی کہ وادنے الا ترتابو 'ہمہیں کوئی شک وشبیس ہوگا کہ دوسرے نے میراحق تو نہیں مارلیا۔

بعض اوقات ایما ہوجا تاہے کہ انتہائی دیانت دار آ دمی کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہآ یہ نے اس کی واجب الا دارقم ادا کر دی ہےاوراس کے جویسے آپ کی طرف بنتے تھے وہ آپ نے وے دیئے ہیں۔لیکن اُس کا خیال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بیتے ہیں دیئے ہیں۔اب دونوں طرف ایک بر گمانی اور غلط فہمی باقی رہ جاتی ہے۔آپ کو ہمیشہ بیغلط فہمی رہے گی کہ آ دمی تو بڑا دیانت دار بنرا تھالیکن مجھ سے دومرتبہ پیسے لے لئے۔ میں نے پہلے ہی ادا کردیئے تھے، کین پیصاحب بیبے لے کر بعد میں مکر گئے کہ میں نے نہیں لئے اور دوبارہ بیبے لے لئے ممکن ہے آپ نے ایک ہی مرتبہ دیئے ہوں اور آپ کی یا د داشت غلطی کر رہی ہو۔ پیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی بد گمانی پیدا ہو کہ یوں توبڑ نے ستعلق بنتے تھے۔ کیکن اب میرے پیسے دینے ہے منکر ہو گئے تھے اور اگر میں خود نہ لے لیتا تو اس کونہیں دینے تھے۔ یوں یہ بر گمانی وونوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ بد گمانی بہت بری چیز ہے۔اس سے دلوں میں كھوٹ پيدا ہوجاتا ہے، تعلقات ميں بگاڑ آجاتا ہے اور بعض اوقات دشمنياں تک پيدا ہوجاتی ہیں۔لیکن اگر آپ قرض کا معاملہ تحریر میں لے آئیں تو اس بد گمانی ہے بیجنے کا موقع مل جائے گار ممکن ہے آپ مروت اور حجاب کی وجہ سے پیسے نہ لیں۔اوراگر آپ نے پیسے مروت میں نہیں لئے تواس کا یہ مطلب تونہیں کہ آپ نے خوشی سے چھوڑ دیئے۔ دوسر نے مزیق کے لئے اس طرح یلیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ان تمام مسائل ومشاکل سے بیخنے کے لئے ضروری ہے کہ شک اور بر کمانی سے بھنے کا پہلے ہی ون بندوبست کرلواوران نتائج سے بھنے کے لئے بیہ معاملہ لکھانو۔اگر ککھو گے تو یا دواشت براعتما ذہیں کر نابزے گا۔ بیروہ حکمت ہے جس کی طرف اشارہ

كرتے ہوئے فرمایا گیا: وادنی الاترتابوا'

قطع ید کا تھم ویا گیا ہے کہ چور چوری کا ارتکاب کر ہے تو اس کا ہاتھ کا ک دو۔ اس شخت مرزا کی حکمت بین بتائی گئی کہ جوزاء بسما کسبا نکالاً من الله '۔ اللّٰہ کی طرف سے ان کو عبرت تاک سمزا دی جائے اور انہوں نے جو ناجائز کمائی کی ہے اس کا بدلہ انہیں ملنا چاہتے۔ پر دے کے بارے میں کہا گیا کہ 'ذالك ادنے ان لا یعرف فلا یو ذین کہ جو بد کا راور بد کر دار الوگ ہیں ان کو پہتہ چل جائے کہ یہ باعزت خواتین میں ، اس لئے ان کو بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ جہاب اور باحیا لباس سے بیر فائدہ خود بخو د حاصل ہوجاتا ہے، کہ اخلاق ، کر دار اور حیا کا تحفظ ہوجاتا ہے۔ کہ اخلاق ، کر دار اور حیا کا تحفظ ہوجاتا ہے۔ یہ اخلاق ، کر دار اور حیا کا تحفظ ہوجاتا ہے۔ ان کہ بین جا بجابیان ہوئی ہیں۔ احاد یث کا ایک سرسری جائزہ لیں تو وہاں بھی ہر تھم کے پیچھےکوئی نہ کوئی تحکمت بیان ہوئی ہو۔ ہے۔ اگر آپ کے وقت ہوتو برصغیر کے امیر الموشین فی الحد بیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی کتاب' ججۃ اللّٰہ البالغہ کی دوسری جلد میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے احاد بیث میں بیان کر دہ بہت ہے احکام کی مصلحین اور ان کی حکمت بیان کی میں۔

 بنیادی کلیات جن آیات میں بیان ہوئے ہیں ان آیات میں بھی جوانتهائی بنیادی اہمیت رکھنے والی آیت ہے، وہ یہ ہے، ارشاد باری ہے و نظار سلندا رسلندا بالبینات و انزلنا معهم السکتاب و السیزان کہ ہم نے اپنے پینمبروں کو واضح نشانیال دے کر بھیجا۔ ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی لایقوم النساس بسائقسط تا کہ لوگ مکمل عدل وانصاف پر قائم ہوجانا، یہ تمام آسانی ہوجا نمیں ۔ لہذا لوگوں کا حقیقی اور مکمل عدل اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہوجانا، یہ تمام آسانی کتابوں کا بنیادی مقصد تھا اور یہی تمام انبیاعیہم السلام کا اس زندگی کے حوالے سے بنیادی مدف تھا۔ جملہ شرائع اللبید اور کتب او یہ کی تمام رتعلیم کی منزل مقصود یہی تھی کہ یہاں اس دنیاوی زندگی میں لوگوں کو عدل وانصاف پر قائم کر دیاجائے۔

#### عدل وقسط

یباں یہ بات یادر کھئی چاہئے کہ قرآن مجید نے اس آیت مبار کہ میں عدل نہیں بلکہ قسط کا لفظ استعال کیا ہے۔ قرآن مجید میں عدل وانصاف کا مفہوم بیان کرنے کے لئے دو الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ ایک عدل اور دوسرا قسط دونوں کے معنی انصاف کے ہیں۔ یبال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں الفاظ بالکل ہم معنی ہیں۔ اگر یہ دونوں ہم معنی ہیں تو پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں مترادفات آئے ہیں۔ پیدا کی بڑی کمی بحث ہے اور اہل علم نے اس سوال پرپوری پوری کرائیں لکھی ہیں کہ کیا قرآن پاک میں مترادفات استعال ہوئے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں مترادفات استعال ہوئے ہیں۔ جن میں ہوئے ان کا موقف ہے کہ قرآن بید جن حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں استعال نہیں ہوئے ہیں۔ جن عضر وری اور فالتو لفظ استعال نہیں ہوئے ان کا موقف ہے کہ قرآن بیک بی اصل شریعت غیر ضروری اور فالتو لفظ استعال نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 'لاعث فی الشویعة' ، یدا یک اصول ہے کہ شریعت میں کوئی چیز عبث اور بے کار نہیں ہے۔ قرآن پاک بی اصل شریعت اور بے کار نہیں ہے۔ قرآن پاک بی اصل شریعت کیا میں گلام میں کوئی لفظ ہے کار نہیں آ سکتا۔ لہذا قرآن پاک میں مترادفات بھی نہیں ہو گئے۔ کہ اس میں کوئی لفظ ہے کار نہیں آ سکتا۔ لہذا قرآن پاک میں مترادفات تھی نہیں ہو گئے۔ کار نہیں اگرا کے کار نہیں آ سکتا۔ لہذا قرآن پاک میں مترادفات تھی نہیں۔ بشائی بی

اوررسول، قسط اورعدل اورا لیے بہت ہے الفاظ ہیں جو بظاہرا یک ہی مفہوم کے ہیں۔اور ان دونوں کا مفہوم ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ سے کہ اس موضوع پر اہل علم غور وحوض کرتے رہے ہیں۔ جہاں جہاں بیمتراد فات آئے گئے ان آیات پر خاص طور سے غور کیا گیا۔اس پر ایک رائے سے قائم ہوئی کہ قرآن پاک میں متراد فات ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ دونوں ماتیں بیک وقت درست ہیں۔

آپ کہیں گے کہ بیک وقت دونوں باتیں کیسے درست ہیں۔ میرا جواب یہ ہوگا کہ دونوں باتیں اس طرح درست ہیں کہ محقق علمائے تفییر نے ان دونوں آ راء کوایک بنیادی اصول میں جمع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 'اذا اجت معا افتر قا و اذا اافتر قا اجتمعا 'کہ جب دوا ہے الفاظ جو بظاہر ہم معنی ہوں اور قرآن مجید میں ایک ہی جگہ یعنی ایک ہی آیت یا ایک ہی سیاق وسباق میں آ کیں توان کے معنی الگ الگ تارہوں گے۔ اور اگر الگ الگ سیاق وسباق میں ایک ہی آ کے اور اگر الگ الگ سیاق وسباق میں ایک ہی آ ور اگر الگ الگ سیاق وسباق میں ایک ہیں آ کہ بی توان کے معنی ہو سے ہیں اور وہ متر ادف ہو سکتے ہیں اور وہ متر ادف ہو سکتے ہیں اور وہ متر ادف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں ایک جگ آ یا ہے کہ 'و ماار سلنا من دسول و لانہی'، ہم نے نہ کوئی رسول جیجا نہ کوئی نبی ، جس کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ نہ ہوا ہو۔ یہاں ایک ہی مفہوم کے دوالگ الگ الگ ہوں گے۔ اور جہاں جہاں بیالفاظ الگ الگ آ کے جیں تو وہاں نبی رسول کے معنی میں اور رسول نبی کے مفہوم میں استعال ہو سکتا ہے۔

ای طرح ہے قرآن پاک میں عدل اور قسط کے الفاظ جہاں ایک جگہ، ایک آیت میں یا کسی ایک سیاق وسباق میں آئے ہیں وہاں دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اور جہاں الگ الگ آئے ہیں وہاں ان کا مفہوم الگ الگ ہے۔ عدل کے الگ آئے ہیں وہاں ان کا مفہوم الگ الگ بھی ہوسکتا ہے اور ایک بھی ہوسکتا ہے۔ عدل کے ظاہری معنی ہیں کہ اونٹ یا کسی اور بار بروار جانور پر بوجھ لاوتے وقت بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرکے رکھنا۔ جب اونٹ پر بوجھ لاوا جاتا ہے تو دونوں طرف کا بوجھ جم اور وزن میں تقریبا ایک جتنا ہوتا ہے۔ اگر دونوں طرف کا جم اور وزن ایک جیسانہ ہوتو اونٹ کے چلنے کے انداز اور رفتار پر اثر پڑے گا۔ اس عمل کوعربی زبان میں عدل کہتے ہیں۔ گویا عدل کے معنی ہیں انداز اور رفتار پر دو چیزوں کو اس طرح برابر کر دیا جائے کہ دیکھنے میں دونوں برابر ہوجا نمیں۔ کہ ظاہری طور پر دو چیزوں کو اس طرح برابر کر دیا جائے کہ دیکھنے میں دونوں برابر ہوجا نمیں۔

گویاتر از و کے دوپلڑ ہے برابر ہو گئے۔ دونوں فریقوں کا موقف سننے کے بعد ظاہری دلائل پر آپ نے فیصلہ کردیا اور دونوں کا موقف ظاہری طور پر اپنی اپنی جگہ درست ہوگیا۔ یہ عدل سیر

لیکن ضروری نہیں کہ جو فیصلہ یا قدام ظاہری طور پرعدل ہووہ حقیقی طور پربھی عدل ہو۔ اس کئے کہ ہوسکتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ ہے ایک چیز کے سمجھنے میں غلطی ہو کی ہواور حقیقت اس ہے مختلف ہو۔ لہٰذاا گر حقیقت ظاہر ہے مختلف ہو گی تو عدل نہیں ہوگا۔ ظاہری عدل تو واقع جوجائے گالیکن حقیق عدل قائم نہیں ہوگا۔ اس فرق کوخود رسول النتظافیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جومتعدد صحابہ کرام ہے مروی ہے۔ بیان احادیث میں سے ہیں جو صحاح سند کی یا نیج کتابوں میں آئی ہیں۔ بہت تھوڑی احادیث ہیں جوصحاح سند کی ہر کتاب میں آئی ہوں۔اس طرح جوصحاح ستہ میں سے پانچ میں آئی ہووہ بھی کم ہیں۔ یہ حدیث ان میں سے ا یک ہے۔ رسول النّعظیفی کی خدمت میں دوصحاتی تشریف لائے۔ دونوں کے درمیان ایک ز مین کی ملکیت کے بار ہے میں کوئی اختلاف تھا۔ دونوں کا کہنا بہتھا کہ زمین کے مالک وہ ہیں اورز مین ان کی ہے۔رسول التعلیق نے دونوں کا موقف سنا۔اس کے بعد آ یا نے ان میں ے ایک کے حق میں فیصلہ فرمادیا لیکن رسول اللّعظافية قاضي القصاة ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اوررسول بھی تھے۔ نبی کا کام صرف ظاہری فیصلے کرنائہیں بلکہ امت کوتعلیم دینا،امت کونٹریعت عطا کرنااورآ ئندہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لئے رہنمائی کاسامان کرنابھی تھا۔ آپ نے صحابہ كرام كوجع كياران دونو س اصحاب كوبهي بلايار پيرآب نے فرماياكه انسكم لتختصمون الي \* تم لوك مير \_ ياس ايخ مقدمات لي كرآت جو، لعل بعضكم البحن من بعض ، ہوسکتا ہے کہتم میں ہے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، زوربیان میں تیز ہو۔ مجھاسے ز در بیان اور گفتگو ہے متاثر کرد ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں ، جبکہ حق اس کا نیر بنیآ ہواور متناز عہ چیز اس زبان آ ورشخص کی نہ ہو بلکہ دوسر نے فریق کی ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ چیز جومیرے ذریعے اللہ تعالیٰ تنہیں دے رہاہے یہ جہنم کی آگ کا ایک گلزاہے۔للہٰدا جس کاحق بنیا ہےاس کود ہےدو۔

اب آپ دیکھیں کہ ظاہری انصاف اور حقیقی انصاف دونوں میں فرق بالکل واضح ہوگیا۔

رسول التعلیق نے فیصلہ فرمایا ہے۔ آپ سے بڑھ کرعدل وانصاف کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔
جن کے بارے میں یہ تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے سی ایک فریق کی جا نبداری کی ہو۔ نعوذ باللہ۔ یا کسی فریق کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی۔ اس کے باوجود کہ عدل اور قانون کے تمام تقاضے پورے کئے۔ ظاہری طور پر انسان کے بس میں جو پچھ ہے وہ سب پورا کردیا گیا۔ لیکن ولوں کا حال تو قاضی نہیں جانتا۔ دلوں کا حال تو صرف اللہ جا نتا ہے۔ اب اگر حقیقت نے اعتبار سے وہ خص ما لک نہیں تھا۔ اور کسی غلط گوا ہی یا غلط شوت کی بنیاد پر اس نے اسپ حق میں فیصلہ لے لیا، تو اس سے میہ نہ مجھو کہ حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے بھی یہ تمہار ہوگیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جہنم کا ایک گلزا ہے جوتم کو ملا ہے۔ اور تم کو تمہار ہے تقی انصاف قائم کی متعلقہ فریق کودیا۔

آج کی دنیا ایک طویل سفر کے بعد اس حقیقت تک پیچی ہے کہ انصاف کی دوشمیں ہیں۔ قانونی انصاف کے دوشمیں ہیں۔ قانونی انصاف اور حقیقی انصاف کے بینچ بیس مقاطات کے دو پہلور کھے۔ ایک بیس حقیقی انصاف نہ ہوا ہو۔ اسلامی شریعت نے پہلے دن سے معاملات کے دو پہلور کھے۔ ایک پہلو اعتبار قضائی اور دوسرا پہلو اعتبار دیانی 'کہلا تا ہے۔ نقہ کی کتابوں میں آپ کو جا بجا ملے گا کہ 'یجوز دیانیا'،' یجوز فضاء' یعنی بعض اوقات ایسا ہوسکتا ہے کہ سی معاملہ کا حقیقی حکم کوئی اور ہو لیکن عدالت کا فیصلہ پچھاور ہو۔ اس لئے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی اور چیز تھی ، جس کا قانونی دستاویز است اور ظاہری شواہد سے انداز ہنمیں ہوسکتا تھا۔ تو عدالت تو ظاہری شواہد کے مطابق ہی فیصلہ کر ہے گی۔ آپ کے دل میں جو پچھ تھاوہ تو آپ ہی کو بہتر معلوم ہے۔

فرض سیجے ایک خاتون کے شوہرنے اس کوطلاق دے دی۔ بید مسئا آئے دن ہم سب کے سامنے آتا ہے، اس لئے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ شوہراور بیوی دونوں کوخوب معلوم ہے کہ طلاق ہوگئی۔ اور طلاق کی جو بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ سب پوری ہوگئی ہیں۔ آج طلاق دے دی، پھر ایک ماہ کے وے دی، پھر ایک ماہ بعد تیسری دے دی۔ ایک ایک ماہ کے وقفہ سے کئی ماہ کے دوران تین طلاقیں دے دیں۔ بید سلمانوں کے ہرفقیہ کے نز دیک متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب دونوں کے درمیان قطعی طور پر تعلق ختم ہوگیا۔

اب اگردونوں بدنیتی پراتر آئیں اوراس کو چھپالیں۔نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی دستاہ پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص عدالت میں جا کرشکایت کر ہے تو کوئی عدالت اس صورت میں طلاق ہوجانے کا فیصلہ نہیں دے گا۔ اس لئے کہ کوئی گواہی ، کوئی ثبوت یا دستاہ پر موجو نہیں ہے۔ اس لئے قانونا ہر عدالت سے کہے گی کہ نکاح باتی ہے۔ کوئی ثبوت یا دستاہ پر موجو نہیں ہے۔ اس لئے قانونا ہر عدالت سے کہے گی کہ نکاح باتی ہیں کہ لیکن امر واقعہ سے ہے کہ حقیقتا نکاح باتی نہیں رہا۔ اور دونوں کومعلوم ہے اور وہ جانے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ دونوں اس کو چھپاتے ہیں تو دنیا کی نظروں کے لحاظ سے تو وہ میاں معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ دونوں اس کو چھپاتے ہیں تو دنیا کی نظروں کے لحاظ سے تو وہ میاں ہوئی ہیں۔ اب وہ ازخود شریعت کے تحکم کے لحاظ سے اب بالکل غیر ہیں۔ اب وہ ازخود شریعت کے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ ہے قانونی اور حقیقی انصاف میں فرق۔

قرآن مجیدنے یہاں لیقوم الناس بالقسط کالفظ استعال کیا ہے۔تا کہ لوگ حقیقی انصاف پر قائم ہوجا ئیں ۔حقیقی اورعدالتی انصاف کی دوسری سطح کے ذمہ دار تو کو خرار ہیں، جن کو صحح عدالتیں، ریاست اور ریاست کے ادارے ہیں۔ دوسری سطح کے ذمہ دار خودافراد ہیں، جن کو صحح صورت حال کاعلم ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ شریعت کے ہر حکم کا بالواسطہ یا بالواسطہ ہدف یہی ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے پانچ چیزوں کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ پانچ چیزیں مقاصد شریعت کہلاتی ہیں۔

# شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد

#### ا: شحفظ دين

سب سے پہلامقصد دین کا تحفظ ہے۔ دین سے مرادیہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جوخاص رشتہ ہے۔اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی جونوعیت ہے۔جس کی تحدید اور تعیین قرآن پاک اور سنت سے ہوتی ہے۔جس کومنظم کرنے کے لئے قرآن پاک اور سنت میں بے شاراحکام دیئے گئے ہیں۔نماز کا تھم، روزے کا تھم، تلاوت کا تھم، اللہ کو یا ور کھنے کا تھم، ذکر کا تھم۔ان تمام چیز ول کا مقصدیہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق استوار ہے۔اور

الله کے حضور جواب دہی کا احساس بندے کے دل میں بیدار رہے۔ پھر دین کی تعلیم میں اس خاص اور بنیادی دائرہ سے باہر بھی گی دائر ہے ہیں جن کا مقصد بندے اور بندے کے درمیان تعلق کو منضبط کرنا ہے، جن کا مقصد بندے اور اس کے چاروں طرف جو وسیع وعریض دنیا پھیلی ہوئی ہے اس میں ذمہ داریاں انجام دینے اور اس دنیا کو سیح طور پر بر سے کے لئے بندوں کو تیار کرنا ہے۔ ان سب دائروں کی حفاظت اور اس پوری تعلیم کا تحفظ شریعت کے احکام کا سب سے پہلامقصد ہے۔ آپ قرآن مجیداول سے لے کرآخر تک پڑھیں۔ احادیث کے ذخائر کا اول سے لے کرآخر تک پڑھیں۔ احادیث کے ذخائر کا اول سے لے کرآخر تک پڑھیں۔ احادیث کے ذخائر کا اول سے لے کرآخر تک بڑھیں۔ احادیث کے ذخائر کا مقصد کے حصول کی خاطر ہزاروں کی تعداد میں بالواسطہ یا بلا واسطہ احکام موجود ہیں۔

نقد کی کتاب میں اگرید کھا ہوا ہے کہ پانی کیسے پاک ہوتا ہے اور کیسے ناپاک ہوتا ہے۔
تواس کا اصل مقصد رضائے اللی کا حصول ہے، کیونکہ آپ کو اپنا جسم اور کپڑے پاک کرکے
نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے ذریعے بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ عایت تذلل ہی عبادت کی اصل روح
ہے، اللہ کے حضور پیٹانی ٹیکنا پنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے۔ اس حالت میں انسان کو
باطنی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ طاہری اور جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہونا چاہئے۔
باطنی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ طاہری ورجسمانی طور پر بھی پاک صاف ہونا چاہئے۔
پاک صاف ہونے کے لئے پانی کی پاکیزگی ضروری ہے۔ یوں ان تمام سرگرمیوں کا بالآخر اس
رشتہ سے تعلق جانگلتا ہے جواللہ اور بندے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ بیشریعت کا سب سے بڑا
اور سب سے پہلا بنیا دی مقصد ہے۔

#### ٢: تحفظ جان

دوسرابنیادی مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ۔ شریعت کی اصطلاح میں ہرانسان معصوم الدم ہے۔ اس کا خون محفوظ اور معصوم ہے۔ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ ہاں اگر خودا دکام شریعت ہی کی روسے اس جان کو واجب القتل قرار دیا گیا ہوتو اور بات ہے۔ ہاں اگر خودا دکام شریعت ہی کی روسے اس جان کو واجب القتل قرار دیا گیا ہوتو اور بات ہے۔ اس کی بھی صرف تین یا چارشکلیں ہیں ، ان کے علاوہ انسانی جان لینے کے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یا تو وہ میدان جنگ میں آپ کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے آیا ہو، اور دشن ہو، شکل نہیں ہے۔ یا تو وہ میدان جنگ میں آپ کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے آیا ہو، اور دشن ہو،

حملہ آ در ہو۔ آپ کے قل کے دریے ہو۔ آپ نے اسلامی ریاست کے دفاع میں اس آ دمی کو دوران جنگ قتل کردیا۔ یااس نے کسی ہے گناہ کوتل کردیا تھا تو وہ قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ یا بعض شرا نظ کے ساتھ ارتداد کا مرتکب ہوا تھا اور قل کردیا گیا۔ یا ایک اور جرم ہے ، ایک خاص شرئط کے ساتھ بدکاری کاار تکاب کیا تواس کی سز ابھی موت ہے۔اس کے علاوہ انسان کی جان لینے کی کوئی اورشکل نہیں ہے۔انسان کی جان محفوظ ہے۔شریعت کے بہت ہے احکام انسانی جان کے تحفظ کے لئے ہیں۔انسانی جان کا تحفظ اور جانور کی جان کے تحفظ میں فرق ہے۔ایک بیابان میں کتا بیاس ہے مرر ہاہے،آپ نے یانی بلاکراس کی جان بچادی۔ یہ بھی ایک جان کا تحفظ ہے۔ لیکن انسانی جان اور کتے کی جان کے تحفظ میں بہت فرق ہے۔ انسان الله کی مرم مخلوق ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم '۔اللہ نے ہرانیان کوعزت سے نوازاہے۔ ہرانیان کے اندراللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بالقو ۃ لیعنی potentially اللہ کا جانشین اور نائب ہے۔ لبذاانانی جان کا تحفظ عزت اور کرامت کے ساتھ ضروری ہے، انسان کے احتر ام کے ساتھ اس كاتحفظ ہونا چاہئے۔اگرانسان كااحترام باقى نہيں ہےتو پھرانسانی جان كامحض جسمانی تحفظ كافى نہيں ہے۔اگرانسان ذلت كےساتھ زندہ ہے تويدانساني جان كے تحفظ كے مفہوم پر بورا نہیں اتر تا۔ انسانی جان کا تحفظ بطور ایک مرم خلوق کے ہونا جا ہے ،اس لئے کہ 'و لقد کرمنا بنی آدم۔ بیشر بعت کا دوسرامقصود ہے۔

شریعت کے بے ثاراحکام انسانی جان کی عزت اور کرامت اور انسان کے اس مرتبہ کے تحفظ کے لئے ویئے گئے ہیں جس پراللہ نے انسان کوفائز کیا ہے۔

# ٣: تحفظ عقل

شریعت کا تیسرا مقصدانسانی عقل کا تحفظ ہے۔انسان اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہے۔اللہ کا حالتہ کا جانشین اور خلیفہ ہے۔اللہ کے احکام کا پابند اور مکلّف ہے۔ان سب ذمہ دار یوں کی انجام دہی عقل پر موقوف ہے۔اگر انسان عقل نہ رکھتا تو اس کا درجہ جانوروں سے مخلف نہ ہوتا۔ آخر جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔جو چیز انسان کو میٹز کرتی ہے، مرم بناتی ہے اور اس کو شرعی ذمہ داریوں کا مکلّف کرتی ہے اور جس نے انسان

کومشرف بنایا ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اس کے عقل کا تحفظ شریعت کے بنیا دی مقاصد میں سے ہے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایساعلم جس سے انسان کی عقل مخبوط ہوجائے، وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنا نچیشراب نوشی ، منشیات اور مخدرات کا استعال تحق سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جن سے انسانی عقل متاثر ہوتی ہو، مسمریزم، جادو، بیسب شریعت میں ای کئے ناجائز ہیں کہ یہ انسانی عقل کو متاثر کرتے ہیں اور سوچنے سیجھنے کی صلاحیتوں کو ماؤف کردیتے ہیں۔

### ۴۷: شخفطنسل

شریعت کا چوتھا بنیادی مقصدانسان کی نسل اور خاندان کا تحفظ ہے۔اس پر آئندہ ایک شفتگو میں تفصیل سے بات ہوگی کہ نسل اور خاندان کے تحفظ کو اسلام نے اتن اہمیت کیوں دی ہے اور اس پر اتنازور کیوں دیا ہے۔ وہ کون سے اصول ہیں جن سے سل اور خاندان برقرار ہیں ۔ئیکن ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں نسل انسانی کی بقااور شلسل اس بات پرموقو ف ہے کہ خاندان کا اوار موجود اور محفوظ ہو۔خاندان کا اوار موجود ندر ہے تونسل انسانی کی تربیت اور بقا کا سلسلہ یا تو ختم ہوجائے گا اور یا اس اخلاقی بنیاد پر قائم نہیں رہے گا جو اسلام قائم کرنا حیا ہتا ہے۔

#### ۵: شحفظ مال

شریعت کا پانچوال بنیا دی مقصدانسان کی جا کداداور مال کا تحفظ ہے۔ جا کداد یا مال فرد کا ہو یا فراد کا، گروہوں کا ہو یا حکومتوں کا، ریاستوں کی ملکیت ہو یا کسی اورادار ہے کی، ان سب کا تحفظ شریعت کے بنیا دی مقاصد میں سے ہے۔ کل میں نے وہ حدیث سنائی تھی جس میں رسول التعقیقیة نے مال کوضا کع کرنے سے منع فر مایا ہے۔ مال کسی کی ملکیت ہویا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کوضا کع کرنا جا کز نہیں ہے۔ ختی کہ وضو میں دریا کا پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعال میں اس کوضا کت کرنا جا کز نہیں ہے۔ ختی کہ وضو میں دریا کا پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعال بیاں کی متلاطم موجوں کے خلاطم اور روانی میں آپ کے ایک آ دھ لوٹے کے برابر پانی کے استعال سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کا لاکھوں گیلن پانی تو روز سمندر میں گرتا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالی گرا رہا ہے اس کی مصلحت ہے اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ یہ پانی سمندر

میں نہ گرے توایک اور بڑا مقصد شریعت لیعنی حیات انسانی کا تحفظ، وہ متاثر ہوجائے۔اس کی ایک الگ جغرافیائی اور کا ئناتی حکمت ہے۔اس سے قطع نظر آپ کے لئے حکم میہ ہے کہ آپ پانی صرف اتنا استعال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ استعال کرنے کی اجازت آپ کونہیں ہے۔

# مقاصد نثر لعت کی تین سطحیں

یہ شریعت اسلامیہ کے پانچ بنیادی مقاصد ہیں۔ان کے علاوہ جھی اور بہت ہی چیزیں ہیں جو بہت ضروری اور اہم ہیں۔ یہ چیزیں اگرچہ براہ راست ان پانچ مقاصد میں نہیں آئی جہ بالان اسے جزوی اور شمنی طور پر متعلق ہیں۔ کچھ چیزیں براہ راست ان مقاصد سے متعلق ہیں کچھ بالواسط متعلق ہیں۔آ پ غور کریں تواپیے امور کی بینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔مثال کے طور پر انسانی جان کے تحفظ کی ضانت دی گئی ہے۔اگر کی شخص کے باس گرم کپڑ نے نہیں ہیں اور وہ سردی میں گھڑ اہوا ہے تو جان کے تحفظ کے لئے اس کوفوری طور پر گرم کپڑ او بینا ضروری ہے۔سردی میں گھڑ اموا ہے اور ایک گرم کمبل کے سواکوئی کپڑ ااس کے پاس نہیں ہے۔اس نے کمبل کا تہہ بند باندھا ہوا ہے۔اگر میکوئی خاتون ہے تو وہ تو بیار ہوجائے گئی۔اس کوشندااور بلکا کپڑ او بینا فوری ضرورت ہے۔ یہ جان کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔کوئی شہیں ہے۔انسان کی خوراک، دوا، علاج کی شہولتیں ہیں۔ انسان کی خوراک، دوا، علاج کی سہولتیں ہیں میں میسر ہو جائیں تواور اچھی سہولتیں ہیں،ان کی ضرورت ہیں آئی۔ سہولتیں میں مان کی کوئی اختہا نہیں۔

اس نقطہ نظر ہے آپ دیکھیں تو زندگی کے تمام معاملات مقاصد شریعت کے دائر ہیں آتے ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں ہور ہاہے، کا ئنات میں جو پچھ بھی ہور ہاہے اس کا ان پانچ مقاصد سے تعلق ہے۔ان پانچ کے علاوہ اور کوئی چھٹا مقصد نہیں ہے جس سے ہماری کوئی جائز اور عقلی اور اخلاقی سرگرمی وابستہ ہو۔غیر اخلاقی سرگرمی بہت ہے۔فضول چیزیں بہت ہیں۔ لیکن جو جائز معقول اور حیح کام ہیں اور جنہیں انسان کرتا ہے و وان پانچ میں ہے کسی ایک کی خاطر کرتا ہے۔

تھوڑ اساغور کریں تو واضح ہوگا کہ ان تمام معاملات کی تین سطیں ہیں۔ایک سطح وہ ہے جس کو ناگز بر ضرورت کہتے ہیں۔ باگر بر جس کو آپ ضرورت شدیدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناگز بر ضرورت یا ضرورت شدیدہ وہ ہے جہاں شریعت کا کوئی مقصد فوری طور برضائع ہور ہا ہو۔ یہ پانچ مقاصد، یا ان میں سے کسی کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والا کوئی مقصد نیا ان میں سے کسی کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والا کوئی مقصد ضائع ہور ہا ہو۔ یہ ضرورت شدیدہ کہلا تا ہے۔ مثال کے طور پرخدانخو استہ کسی کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اگر چند منٹ کے اندر اندر آگ بجھائی نہ گئی تو سارا سامان ضائع ہو جائے گا۔ یہ فوری ضرورت کا معاملہ ہے۔

اس کے بعدایک دوسرا درجہ آتا ہے۔ یہ فوری ضرورت کا درجہ تو نہیں ہے کیکن اہم ضرورت کا درجہ بہر حال ہے۔ بیضرورت گو فوری اور شدیز ہیں ہے لیکن اہم ضرورت ہے۔ اس کے لئے عربی زبان میں حاجت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔اصطلاح کی بات ہے۔ آب اردومیں کوئی بھی لفظ اس کے لئے استعمال کرلیں۔ جب میں انگریزی میں اس مسلہ کو بیان کرتا ہوں تو میں انگریزی اصطلاح استعمال کرتا ہوں extreme neccesity \_ ضرورت شدیدہ کے لئے۔اس کے بعد need کا درجہ ہے جس کے لئے عربی اصطلاح ہے؛ حاجت۔ اگرآپ کی کوئی صاجت پوری نہ ہوتو آپ کو پریشانی ہوگی ،مشکل پیش آئے گی لیکن دونوں کی جوشدت ہے اس میں بڑافرق ہے۔ای آگ کی مثال کو لے لیں ۔ایک بازار میں ایک شخص کی بلا سٹک کی دکان ہے۔ ایک دوسر تے تخص کے پاس highly inflammable chemicals رکھے ہوئے ہیں۔ایک اور کے پاس مثلاً لوہے کا ساز وسامان ہے۔اب اگر آگ لگ گئ تو جس کے پاس لو ہے کا ساز وسامان ہے اس کو دوسرے دکا نداروں جتنا نقصان نہیں ہوگا۔ کم ہوگا۔اگر آگ زیادہ بڑھ گئ تو زیادہ نقصان ہوجائے گا ور نہ اکثر چیزیں نچ جائیں گی۔جس کے پاس پلاسٹک کاسامان ہے اس کا نقصان بہت جلدی اور بہت زیادہ ہوگالیکن جس کے یاس فوری آگ پکڑنے والامواد ہے وہ چشم زدن میں ہی اڑ جائے گا۔جس کے یاس کوئی اور چیز ہے وہ اینے حساب سے وقت لے گا۔اب ان تینول کی ضروریات میں فرق ہے۔اوراس فرق کوشر بیت میں ملحوظ رکھا جائے گا۔ جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو ان تینوں درجات کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ ایک حاجت ہے، دوسری ضرورت ہے۔ یعنی فوری عمل کی متقاضی ہے۔

اس کے بعد تیسر اورجہ ہے جس کو تحسینات کہتے ہیں یخسین کے لفظی معنی ہیں خوبصورت بنای، اچھا کرنا۔ میس بنی ہولت کی خاطر اس کا ترجہ پر فیکشن کرتا ہوں ۔ پر کیشن وہ چیز ہے کہ اگر جائز صدود میں ہوتو اس کی کوئی انتہا نہیں ۔ انگریز کی میس کہتے ہیں ۔ انتہا ہیں ۔ انگریز کی میس کہتے ہیں آپ وہ سب آپ جہاں تک جانا چاہیں جا نمیں ۔ اللہ نے آپ کو جتنے جائز وسائل دیتے ہیں آپ وہ سب وسائل اختیار کریں ۔ اللہ کی شریعت نے کہیں نہیں روکا کہ آپ کسی جائز معاطے میں اپنے وسائل کی حدود میں رہ کر پر فیکشن اختیار نہ کریں ۔

یہ تین درجات ہیں شریعت نے جن کی پاسداری کی ہے۔ ہروہ مخص جو کسی معاملہ میں فیصله کرنے کا مجاز ہے۔ یاکسی صورت حال میں فیصلہ کرر ہاہے۔ وہ فیصلہ کرتے وقت ان تینوں ورجات کا لحاظ رکھے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھر کی مالکہ ہیں۔ سربراہ ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں' رہۃ البیت' ہیں۔آپ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، وہ محدود ہیں۔ممکن ہے ضروریات زیادہ ہوں ۔ان زیادہ ضروریات میں آپ کو بیدور جات ملحوظ رکھنے ہوں گے ۔ آپ کے گھر میں آپ کے شو ہر ہول گے ، بیجے ہول گے ، ممکن ہے کو کی بیوہ رشتہ دار رہتی ہوں ۔ کو کی اورالی قریبی خاتون جوآپ کی کفالت میں رہتی ہو کسی عزیز کے بیچے کوآپ گاؤں سے لے آئی ہیں کہ یہال تعلیم حاصل کرے گا۔۔اب بیمخلف درجات ہیں جن کی ضروریات مختلف ہیں - پیے آپ کے پاس محدود ہیں۔ ایک بچہ آپ کا زیادہ لا ڈلا ہے۔ اس ہے آپ کو بڑی محبت ہے۔ وہ کہتاہے مجھے ایک گاڑی خرید کردے دیں۔ گھر میں ایک گاڑی موجود ہے لیکن اس کواینی الگ گاڑی رکھنے کا شوق ہے۔اس کے نزدیک بدایک ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ جو بچہ آپ گاؤں ہے اسکول میں پڑھانے لائی ہیں اس کے اسکول کی فیس دیٰ ہے۔ پیسے وہی ہیں جاہیں گاڑی خریدلیں جاہیں فیس دے دیں۔ تیسری ضرورت یہ ہے کہ آپ کی کوئی غریب اور قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ بیار ہے اور ہیتبال میں داخل ہے۔ بیچاری کا بائی یاس ہونے والا ہے اور اگر فوری آپریش نہ ہوا تو مرجائے گی۔ ابشرعا آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی ان شری ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے جو آپ پر عائد ہوتی ہیں ایے

محدودوسائل کوتحسینات پرخرچ کردیں اور جائز حاجات اور ضرورت شدیدہ کونظرانداز کردیں۔
یقینا بیٹا بہت لاڈلا ہے۔ بلاشبہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کونٹی گاڑی خرید کردیں۔ لیکن سے یا د
رکھنے کہ یہ پڑیکش والی بات ہے۔ تحسینات کی بات ہے۔ جس کی فیس دینی ہے تو وہ اگر اس ٹرم
یا سال میں نہ دی تو اگلی ٹرم یا سال اس کا داخلہ ہوجائے گا۔ اس کی ضرورت گاڑی پر مقدم ہے
لیکن اتی شدید نہیں کہ اگر ابھی فیس نہ دی تو وہ مرجائے گایا آئندہ تعلیم حاصل نہیں کر سے گا۔
لیکن وہ، جس کا آپریشن ہونا ہے اگر وہ آپریشن آج نہ ہوا تو ممکن ہے اس کی جان چلی جائے۔ اس لئے آپ کوسب سے پہلے اس پر توجہ دینی ہے کیونکہ وہ ضرورت شدیدہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر پچھ نی جائے تی بعد بھی اگر پچھ نی جس ادا کریں۔ اس کے بعد بھی اگر پچھ نی جائے تو پھر جہاں جی چاہت کو پوری کریں، فیس ادا کریں۔ اس کے بعد بھی اگر پچھ نی جائے تو پھر جہاں جی چاہتے خرچ کرلیں اور جو بھی جائز چز لینی ہولے لیں۔

اس اصول کوانفرادی سطح سے لے کراجھا می سطح تک ہر جگہ منطبق کیا جائے گا۔ ہر فیصلہ کرنے والا جب معاملات کا فیصلہ کرے گا، ان تین چیز وں کو لمحوظ رکھے گا۔ یہ تینوں اسی ترتیب بیں وہ اکثر و بیشتر مستجات کا درجہا کثر و بیشتر مستجات کا ہوتا ہے۔ شریعت کے جو مستجات بیں وہ اکثر و بیشتر تحسینات کے دائر ہے میں آتے ہیں۔ جو سنت موکدہ یا واجبات ہیں وہ اکثر و بیشتر حاجات کے دائر ہے میں آتے ہیں۔ جو فرائض ، ارکان اور شرا لط ہیں وہ ضروریات شدیدہ کے دائر ہے میں آتے ہیں۔ خو فرائض ، ارکان اور شرا لط ہیں وہ ضروریات شدیدہ کے دائر ہے میں آتے ہیں۔ نماز کو آپ لے لیں۔ نماز میں وہ کم ہے کم چیز جس کے بغیر نماز ادانہیں ہوتی وہ نماز کے ارکان اور شرا لط ہیں۔ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، ان کا درجہ تو ضرورت شدیدہ کا ہے۔ اس کے بعد نماز کے وہ اعمال ہیں جو سنت موکدہ ہیں، جن کے بغیر نماز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو بیش کرنا ایک جمارت ہے۔ موسکتا ہے کہ ایس نماز بیش کرنے پر قیامت کے دن ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے ، ان کا درجہ حاجات کا ہے۔ اس کے بعد آخری درجہ مستجات اور آ داب کا ہے جس سے نماز کی شان میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد آخری درجہ مستجات اور آ داب کا ہے جس سے نماز کی شان میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد آخری درجہ مستجات اور آ داب کا ہے جس سے نماز کی شان میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس شان میں اضافہ کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا اضافہ آپ کرنا چاہیں۔

حضرت عا کشمسدیقہ سے ان کے بھا نج عروہ بن زبیر ؓ نے رسول اللہ اللہ ہے۔ نماز کے بارے بیں یو چھا کہ رسول اللہ اللہ کی کے ات کی نماز کیسی ہوتی تھی ۔حضرت عاکش ؓ نے تفصیل بیان فرمائی که ایسی ہوتی تھی اور ایسی ہوتی تھی اور پھرفر مایا که 'لا تسئل عن حسنهن و طسوله ن ' ، که اس کی خوبصورتی اور طول کا مت پوچھو کہ کتنی خوبصورت اور کتنی طویل ہوتی تھیں ۔ اس لئے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ دور کعت نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے اور پھر چار، چھ، آٹھ اور پڑھتے چلے جاتے تھے۔ ہرسلام کے بعد میں خیال ہوتا تھا کہ اس رکعت میں تو فلال خامی رہ گئی۔ فلال وسوسہ دماغ میں آگیا تھا۔ توجہ اور حضوری ایسی نہیں رہی تھی جو ہوئی چاہئے۔ دوبارہ دہراتے تھے۔ پھر مزید پڑھتے ۔ اسی اثنا میں رات گزرجاتی اور فجر کی اذان ہوجاتی تھی۔ فجر کی اذان ہوجاتی کی بارگاہ میں ایک نماز بھی نمین نہیں کرسکا جیسا کہ پیش کر نے کاحق ہے۔ بیصحابہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کی کوئی انہا ہیں ہوتی تھی۔ یہ نماز وں کی تحسینات ہیں۔ اس کی کوئی انہا ہیں ۔ تری جس درجہ تک پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے۔

ای طرح شریعت کے تمام مقاصد، تمام ادکام اور ہر چیز میں ایک درجہ کمال یا تحییل کا ہوگا جس کے بے شار مزید درجات ہو سکتے ہیں۔ اس کئے کہ تحمیل اور کمال کی کوئی انتہائییں ہے۔ ہراچھی اور مفید چیز میں صدود شریعت کے اندر کمال کا حصول پیندیدہ ہے۔ کمال سے نجیا درجہ صاجات کا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ اگر یہ مجروح یا متاثر ہوجائے تو اس سے اس مقصد یا کام میں نمایال نقص واقع ہوجاتا ہے۔ سب سے نچلا درجہ ناگز برضرورت کا ہے۔ جس سے کم میں وہ عبادت یا وہ مقصد یا کمل اپنی بنیادی خصائص بلکہ اپنی بنیادی حقیقت اور ماہیت سے کم میں وہ عبادت یا وہ مقصد یا کمل اپنے بنیادی خصائص بلکہ اپنی بنیادی حقیقت اور ماہیت سے محروم ہوجاتا ہے۔ ضرورت کا درجہ گویا minimum کا ہے جس سے نیچ کا درجہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے کم میں اس چیز کی حقیقت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ مثلا تھر ہے۔ گھر ہے کہ شرا لکا یہ ہیں کہ چارد یواری اور چیت اور چارد یواری نہ ہوتواس نہ ہو، اور کیا درجہ ہے کہ نہ ہو، انگر بی نہ ہوا نہ آئے۔ دروازہ بھی لگا ہو سے کم کو گھر کوئی نہیں ہوا۔ یہ گویا ناگر برضروریات کی بات ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ اس میں کھڑ کیاں ہوں، شخشے بھی لگے ہوں، تا کہ رات ٹھنڈی ہوا نہ آئے۔ دروازہ بھی لگا ہو سے می گا ہو کوئی بغیر اجازت گھنے نہ یا نے۔ یہ صاحات ہیں جن کے بغیر انسان کے لئے اس گھر میں تا کہ کوئی بغیر انسان کے لئے اس گھر میں تا کہ کوئی بغیر انسان کے لئے اس گھر میں تا کہ کوئی بغیر انسان کے لئے اس گھر میں تا کہ کوئی بغیر انسان کے لئے اس گھر میں

ر ہنامشکل ہوگا۔اور تیسرادرجہ بیہ ہے کہ آپ کوراحت اور آ رام کا جوبھی سامان میسر ہو، آپ اس کو جائز حدود کے اندرر ہتے ہوئے اختیار کر کتے ہیں۔ تیجسینات کا درجہ ہے۔

سیشر بعت کے بنیادی مقاصد ہیں۔قرآن وسنت کی بنیاد پراللہ تعالی نے قفہائے کرام کو جوفہم عطافر مائی، جواجتہادات انہوں نے مرتب فر مائے، اور جوفقہ انہوں نے مرتب کی ، ان میں سے ہر ہر تھم بالواسطہ یا بلا واسطہ ان مقاصد کوآگے بڑھا تا ہے۔ان میں سے کوئی چیزیا تو براہ راست خودہی مقصد ہے۔ یا وہ تحسینات کے درجے میں ہے، یا وہ حاجیات کے درجے میں اور یا پھراس کا درجہ ضروریات کا ہے۔

اس بات کا تعین کرنے میں کہ کیا چیز حاجیات میں سے ہے اور کیا تحسینات میں شامل ہے بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تعین کرنا آ سان کامنہیں ہوتا۔ خالص طور پران امور کے بارہ میں جو بظاہرمباحات کے دائرہ میں آتے ہوں۔ یہ طے کرنا کہ یہ چوکلہ تحسینات کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ان کواختیار کرنے میں کسی خاص غور وخوض کی ضرورت نہیں۔اس طرح کے امور میں ایک بنیا دی اصول پیش نظر رکھنا جائے۔ یہ اسلام میں حکمت تشریع کا بنیا دی اصول ہے۔ جب سی چیز کے اچھایا برا مونے کا آپ کوفیصلہ کرنا موتو بیاصول بہت رہنمائی کرتا ہے۔عبادات میں توبیہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ جہاں شریعت کے واضح واجبات اور محر مات کامعاملہ ہو، وہاں بھی آسان ہے۔لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جہال شریعت کے واجبات اور عبادات سے واسط نہیں پڑتا۔ ان معاملات میں شریعت نے آپ کو آزاد جھوڑا ہے اور آ پخود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ان میں پچھ معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں جن میں انسان کومشکل پیش آتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ کن چیزوں کوعاجیات قرارد ہے، کن کو ضروریات اور کن گرتحسینات قرار دے۔اس کا ایک کلیہ یا درکھیں کلیہ بیہ ہے کہ بالآخراس عمل كاكيا متيجه فكلے كارامام شاطبى في كھا ہے كہ النظرفى مآلات الافعال معتبر شرعاً ، كم شریعت میں اس بات کو پیش نظر رکھا جا تا ہے کہ بالآ خریعنی مال کارسی عمل کا انجام کیا ہوگا۔ مثلاایک جائزعمل ہے۔شریعت نے آپ کواس کے کرنے یا نہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔ دونوں صورتیں آپ کے لئے کھلی چھوڑ دی ہیں۔اس کو ندمستحب قرار دیا ہے نہ مکروہ ۔لیکن جب اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے لگیں آپ بیضر درغور کریں کہ اس کا بھیجہ کیا نکلے گا۔اس کے

نتیج میں جوثمرات مرتب ہوں گے وہ مثبت ہوں گے یامنی ہوں گے۔اگراس فعل کے نتائج مثبت ہوں تو وہ کام کریں اوراگرمنفی ہوتو نہ کریں۔ یہ بمکت تشریع ہے جوشریعت نے پیش نظر رکھی ہے۔

### حكمت تشريع كالهم اصول

اس حکمت تشریع کے علاوہ کچھاوراہم ہدایات بھی ہیں جوقر آن پاک نے وی ہیں۔ جو ہرفقیہ کواور ہرصاحب علم کو پیش نظر رکھنی چاہئیں۔

### ا: يسراورآساني

سب سے پہلااصول بے بیر'، یعن آسانی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ایسریدالله بكم اليسرو لايريدبكم العسر ، الله تعالى تمهار علي آساني حابتا بمشكل نبيل حابتا-يسر مرادوه آساني ہے جوشر بعت كے سى حكم كوانجام ديتے ہوئے ياشر بعت كے محر مات ہے اجتناب کرتے ہوئے آپ کے لئے اختیار کر ناممکن ہو۔ جہاں شریعت کے حکم پرعمل کرتے ہوئے آپ کی مطلوبہ آسانی ممکن نہ ہووہاں یسر کے نام پرشریعت کے تھم کونہیں چھوڑا جاسکتا۔ مثلاً ميكهنا درست نہيں ہوگا كه آج كل چونكه كرى بہت زيادہ ہے، اگست كامبيند ہاورشديد گرمی اورجیس میں روز ہ رکھنا مشکل ہے۔شریعت کا حکم ہے کہ آ سانی پیدا کرو،لہٰذا میں روز ہ نہ رکھوں اور ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کرشر بت بیوں۔ یسر کے پیمعنیٰ نہیں ہیں۔ یسر کےمعنی بیہ ہیں کہ گرمی میں روز ہ رکھتے ہوئے کوئی آ سانی اگر فراہم کر سکتے ہوتو ضرور کرو۔ اگرآپ کا پید ادارہ اس کمرے میں ائر کنڈیشنر لگوادے کہ گرمی کا موسم ہے اس سے روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی۔توبیدیسر ہے۔یعنی وہ آسانیال جوشر بعت کے سی حکم کھیل، پاشریعت کے محر مات سے اجتناب میں آسانی کے لئے پیدا کی جائیں وہ اسر کے معنوں میں آتی ہیں۔ یا کوئی جائز کام اس لئے کیا جائے کہاں ہے شریعت کے فلاں تھم برعمل درآ مدآ سان ہوجائے ۔ زندگی اور زندگی کے مسائل آسان ہوجائیں۔ یہ چیزیسر کہلاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اس مفہوم میں بسر ہے۔عسرتبیں۔

### ۲: رفع حرج

دوسری چیز ہے رفع حرج ۔ یعنی تنگی اور پریشانی کودور کرنا۔ ارشادر بانی ہے: ماجعل عليكم في الدين من حرج '-التدتعالي نے دين ميں كوئي تكي نہيں ركھي اس مراديت کہ شریعت کے احکام برعمل درآمد کے اگر دوطریقے ہوں۔ ایک طریقہ آسان ہواور دوسرا مشكل ہو، تواللہ تعالیٰ نے مشكل راستہ اختيار كرنے كا تحكم نہيں ديا، للبذا جہاں بھی مشكل راستہ نظرآ ئے، وہاں ٹہرو، سوچو، اگراس مشکل راستہ ہے بیخنے کا کوئی آ سان راستہ ہے، جس سے شریعت کے تھم پڑ مل درآ مدبھی ہوجائے اور مشکل ہے بھی بچاجائے تو مشکل ہے بچو۔ بیانتہائی اہم اصول ہے جوفقہ کے طلبہ کو یا در کھنا جا ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط نہی میں مبتلا رہتے ہیں كه خواه مخواه مشكلات كو دعوت دينا اوريريثانيول كوبلا وجه انگيز كرنادينداري كا تقاضايا كم ازكم مظہر ضرور ہے۔مثلاً آپ پر حج فرض ہے۔اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیئے ہیں۔اب حج کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوسکتا ہے کہ آپ کپڑوں کے ایک دوجوڑے اور چنوں کا تھیلا ساتھ لے لیں اور پیدل چل بڑیں۔ ماضی میں لوگ بڑی تعداد میں پیدل جج کے لئے جایا کرتے تھے۔ بیا کیے طریقہ ہے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ۔اگرآپ کے پاس جائز وسائل سفر موجود نہ ہوں اور آپ میں ہمت ہو کہ پیدل مکہ تمرمہ تک کا سفر کرسکیں تو ضرور کریں لیکن اگر الله نے آپ کو وسائل دیئے ہیں تو پھر بہتر طریقہ سے کہ آپ فرسٹ کلاس تکٹ لے کر جہاز میں بیٹھ جائیں، ہوٹل میں کنگ کروالیں۔جائیں اور جج کرے واپس آ جائیں۔اگر آپ کے یاس دونوں کے وسائل ہیں تو آپ کے لئے پہلا راستہ اختیار کرنا درست نہیں۔شریعت میں یہلا راستہ کروہ ہوگا۔ ناپسندیدہ راستہ ہوگا کہ وسائل ہوتے ہوئے آپ پیدل سفر کا راستہ اختیار

میں نے بعض لوگوں کودیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدل مج کرنے جانا بڑا افضل ہے۔ اس لئے انہوں نے پیدل مج کیا اور دو دوسال سفر میں گزارد یئے۔ میں نے پوچھا کہ آ ب نے بیدل مج کیوں کیا؟ کیا بیسے نہیں شے؟ جواب ملا کہ نہیں بیسہ تو الحمد للہ تھا۔ لیکن بس زیادہ ثواب کے لئے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی فضول حرکت کی کوئی ضرورت

نہیں۔رسول التَّعَلَیْ نَے بھی پیدل جج نہیں کیا۔صحابہ کرام نے وسائل کی موجودگی میں بھی پیدل جج نہیں کئے۔تابعین نے وسائل ہوتے ہوئے بھی پیدل جج نہیں کیا۔اگر وسائل ہوتے سے تقو وہ ضروراستعال کرتے تھے۔وسائل کو بچا کرگھر میں رکھیں اوراللہ پراحسان کرنے کے لئے پیدل جج کریں توبیشر بعت کے مزاج اورتعلیم کے خلاف ہے۔اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ چیز شرعا معتبر نہیں ہے،نہ شرعا اس کو پسندیدہ قراردیا گیا ہے۔

#### س: وقع مشقت

تیسری چیز ہے دفع مشقت، لینی مشقت کو دور کرنا۔ بظاہر بید رفع حرج ہی کا ایک پہلو معلوم ہوتا ہے، کیکن ذراغور کریں تو واضح ہوجاتا ہے کہ بیر رفع حرج ہے کسی حد تک مختلف چیز ہے۔مشقت سے مرادیہاں وہمشکل ہے یا پریشانی ہے جواجا تک پیش آجائے۔کسی وقتی صورت حال میں پیدا ہوجائے۔مثلاً انسان بہار ہوجا تا ہے۔مفر پرجا تا ہے تو بہت ی الیمی تد ابیراختیار نہیں کرسکتا جو گھر میں کرسکتا ہے۔ بیدہ و چیزیں ہیں جو عارضی طوریر بشکل پیدا کرتی ہیں ۔ جب عارضی مشکل پیدا ہوتی ہے تو عارضی آسانی بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ مثلاً عزیمت کی بجائے رخصت کواپنا سکتا ہے۔ سفر میں انسان اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے اور غیرضروری طوریرمشکلات برداشت کرے، یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ رسول اللهوايكية ججة الوداع كے لئے تشريف لے جار بے تھے۔آپ كو پية چلا كەبعض صحابہ في روزه رکھا ہوا ہے۔ بیشد بدگری کے موسم میں مدینہ منورہ سے مکہ کاسفر تھا۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں پتہ چلا کہ گرمی کا پیسارا سفرانہوں نے روزہ کی حالت میں کیا ہے اور اب بھوک، گرمی اور پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ایک جگدآ یا نے دیکھا کدلوگ ایک فیمے کے باہر جمع ہیں۔ یو چھاتو بتایا گیا کہ فلاں صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس کی شدت ہے ہوش مو سئة بين -آپ أفرماياكه اليس من البرالصيام في السفر ، مفر مين روز هركهناكوكي يكي نہیں ہے۔ لینی ایس صورت حال میں جہال سفر کی تنگی اور مشکلات کی وجہ سے آسانی ہے روز ہ ندر کھا جا سکتا ہو۔ البتة اگر اليي صورت حال ند ہواور آپ کواگر ايبا کوئي مسئله پيش نه آئے اور آپ کواپنی صحت پراعتماد ہوتو سفر میں بھی روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ کیکن ایسی پریشانی کو برداشت

کرنااورروزے پراصرارکرنا گویااللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کی ناقدری ہے۔ ایسے حالات میں رخصت کو النہ نے تو اجازت دی میں رخصت کو استعال نہ کرنے کے میں کہ اللہ نے تو اجازت دی ہے الیکن چونکہ میں بہت بہادر بھی ہوں اور مقی بھی دوسروں سے زیادہ ہوں اس لئے روزہ رکھ سکتا ہوں۔ لہٰذا ایسا کہنا یا ایسا طرزعمل اختیار کرنا، نعوذ باللہ نعت کا انکار ہے۔ اس لئے جہاں پریشانی کا امکان ہود ہاں رخصت سے فائدہ اختیا تا ہے۔

رسول التنظیمی فتح مکہ کے لئے تشریف لے جارہ ہے تھے۔رمضان المبارک کامہینہ تھا۔
بعض صحابہ کرام کا روزہ تھا۔ اب جہاد کے لئے جارہ ہے تھے۔ ہوسکتا ہے وہاں جنگ کا
سامنا کرنا پڑے۔ تھکے ماندے اور بھوک بیاس کی حالت میں وہاں پینچیں گےتو کیا جہاد کریں
گے۔رسول الله علیہ نے اس صورت حال کا احساس فر مایا اور زبانی ارشاد فرمانے کے بجائے
اپ عمل سے نہ صرف اس ممکنہ پریشانی کو دور فرمایا، بلکہ ہمیشہ کے لئے سنت بھی قائم فرمادی۔
اس موقع پر رسول اللہ علیہ اونٹ پرسوار تھے۔ آپ نے تمام صحابہ کے سامنے ایک صحابی سے کہا
کہ ذرا ٹھنڈ اوودھ لے کر آؤ۔ دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے سب کے سامنے نوش فرمایا۔ یہ
دکھانے کے لئے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دفع مشقت کہتے ہیں۔ یعنی
اگر وقی طور پرکوئی مشکل پیش آگئی ہے تو اس کودور کردیا جائے۔

### ٣: لوگوں كى مصلحت كالحاظ

چوتھی چیز ہے لوگوں کی مصلحت کا لحاظ رکھنا۔ لوگوں کی اس مصلحت کا لحاظ رکھنا جس کو بشریعت نے معتبر سمجھا ہو۔ شریعت میں وہ مصلحتیں معتبر ہیں جن کا تعلق ان مقاصد خسہ ہے ہو۔ جو بالواسطہ یا بلاواسط لوگوں کے جائز مصالح کو پورا کرتی ہوں۔ ایس ہر مصلحت کا لحاظ رکھا جائے اوراس کو بلاوجہ نظراندازنہ کیا جائے۔ جس حد تک آپ لحاظ رکھ سکتے ہیں اس حد تک لحاظ رکھنا چاہئے۔ لوگوں سے بیر توقع رکھنا کہ مثلاً اسلام آباد کی سب خواتین اپنے گھروں اور شوہروں کو چھوڑ کر ایک ایک سال کے لئے فارغ ہوجائیں اور درس وقد ریس کے لئے فارغ ہوجائیں اور درس وقد ریس کے لئے قارغ ہوجائیں۔ ایسا کرنے سے ان کے بہت سے جائز اور ضروری کام رک جائیں گے۔ ان ضروری کام رک جائیں گے۔ ان ضروری کاموں کو چھوڑ کرکوئی نہیں آئے گا۔ بیمکن نہیں ہے۔اب اگر آپ فتو کی جڑ دیں کہ ضروری کاموں کو چھوڑ کرکوئی نہیں آئے گا۔ بیمکن نہیں ہے۔اب اگر آپ فتو کی جڑ دیں کہ

جناب بدتو سب لا مذہب اور بے دین لوگ ہیں۔ نہیں، ایسانہیں ہے۔ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کی مشکلات کا لحاظ کریں۔ ان کودیکھیں کہ کس وجہ سے ان کی مشقت اور مسلحت کا لحاظ کرتے ہیں۔ ان کی مشقت اور مسلحت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لئے آنامشکل ہے، کس وجہ سے وہ نہیں آسکتے ہیں۔ ان کی مشقت اور مسلحت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لئے دین کی تعلیم کا کوئی پر وگرام بنا نمیں۔ یہ درست ہے کہ پچھلوگ آیک سال کیا کئی سالوں کے لئے آسکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چند مہینوں بلکہ شاید چند ہفتوں کے لئے بھی نہیں آسکتے قرآن پاک نے تھم دیا ہے کہ ہرگروہ میں سے پچھلوگ آئیں، اور دین سکھ کروا پس طلے جا نمیں۔ قرآن پاک نے اس امکان کو پیش نظر رکھا ہے۔

#### ۵: تدریج

پانچویں چیز جوشر بعت نے پیش نظرر کھی ہے وہ تدریج ہے۔ تدریج کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے احکام پر آہستہ آہستہ ، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج کے مل کرایا جائے۔ اگر کوئی شخص وین سکھنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہے تو آج بی سارے کا سارا دین اس پر نہ لا دویں۔ اس کو تدریج کے ساتھ دین کی طرف لائیں۔ پہلے بنیا دی کلیات اس کو بتا ئیں ، پھر جب وہ مزید قریب آجائے اور ایمان مزید پختہ ہوجائے تو اس کے اخلاق پر توجہ دیں۔ جب اخلاق درست ہوجائے تو اس کو بتا ئیں۔ اور پھر اس کو جتنا شوق پیدا ہوجا میں تو پھر ایک ایک کرکے سارے احکام اس کو بتا ئیں۔ اور پھر اس کو جتنا شوق پیدا ہوتا جائے گا اتنا ہی جلدی وہ سارے کا سارا دین سکھ لے گا۔ یہ قرآن پاک کی طریقہ بھی ہے ، سول النظیف کا طریقہ بھی بی تھا اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تدریج اور لوگوں کو آبستہ رسول النظیف کا طریقہ بھی بی تھا اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تدریج اور لوگوں کو آبستہ رسول النظیف کی طریقہ کی بھی تھی ہے۔

#### ۲: عدل

چھٹی چیز عدل ہے۔لوگوں کے لئے قواعد وضوابط بنانے یا کوئی نظام وضع کرنے میں عدل وانصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ناچا ہے ۔ یہ حکمت تشریع کی ایک اور بنیاد ہے۔آپ کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیں اوراس میں طلبہ کے لئے قواعد ضوابط بنا کیں تو عدل کا خیال رکھیں۔ اپنے ملاز مین اور بچوں اور گھر والوں ہے معاملہ کرتے وقت عدل وانصاف کا خیال رکھیں۔ شریعت بچمل درآمد میں عدل کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔عدل کا تقاضا خالص رکھیں۔ شریعت بچمل درآمد میں عدل کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔عدل کا تقاضا خالص

ذاتی امورے لے کرعا کلی ،اجتماعی ،اقتصادی ،معاشرتی ،جتیٰ کہ بین الاقوامی معاملات میں بھی عدل کے اسلامی تقاضوں کی پیردی شریعت کی حکمت تشریع کا ایک اہم اصول ہے۔

#### مساوات

ساتویں اورآخری چیزیہ ہے کہ آپ ماوات قائم رکھیں۔ ماوات آ دم اسلامی شریعت کے بنیادی اور اساسی احکام میں سے ہے۔ اسلام کے نضور مساوات ہی کا کرشمہ تھا کہ چند عشروں کے اندراندر اسلام کی کرئیں بنیوں براعظموں تک جا پہنچیں۔ جب تک مسلمان مساوات آ دم کے اسلامی اصول پر کار بندر ہے اسلام کا پرچم سر بلندر ہا اور مسلمانوں کی اقبال مندی قائم رہی ، لیکن جب مسلمانوں نے علاقائی ، لسانی اور نسلی امتیازات سے متاثر ہوکر مساوات آ دم کا نصور بھلانا شروع کردیا تو ان کی اقبال مندی کا دور بھی سمنا شروع ہوگیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان بھی مساوات کے اسلامی تصور کوکلی طور پر فراموش کر چکے ہیں اور مشرق و مغرب سے درآ مدشدہ علاقائی ، نسلی اور لسانی امتیازات کے غیر اسلامی تصور پر عمل پیرا

حکمت تشریع میں ایک اورا ہم چیز بھی پیش رکھنی چاہئے جوشریعت کے احکام میں ایک بنیادی کر دارا داکرتی ہے۔شریعت کی تعلیم کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کی تین قسمیں تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ جس میں ایک عقائد، دوسراا خلاق اور تزکیداور تیسر افقہی معاملات ہیں۔ پھر فقہی معاملات میں میں نے آٹھ مختلف ابواب بتائے تھے۔ بیتقسیم تو آپ کے اور ہمارے

سجھنے کے لئے تھی۔

ایک تقسیم اور ہے جوشر بعت کے مزاج کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ شریعت کا مزائ کس معاملہ میں کیا ہے۔ اس اعتبار سے پچھ میدان یا پچھ مسائل اور معاملات میں شریعت انتہائی میں شریعت کا رویہ انتہائی قطعی، کڑا اور strict ہونا ہے۔ ان معاملات میں شریعت انتہائی میں شریعت انتہائی میں شریعت نہائی کرنا ہے، اس شدید ہے۔ ان معاملات میں جس چیز کا شریعت نے جتناظم دیا ہے بس اتناہی کرنا ہے، اس میں کوئی کی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان امور میں شریعت کی طے کر دہ حدود سے نہ ایک قدم آگے جانا جائز ہے نہایک قدم آگے جانا جائز ہے نہایک قدم چیچے رہنا قابل قبول ہے۔ ان دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ جس حد تک میل کرنے کو اجازت دی ہے۔ جس حد تک میل کرنے کو اجازت دی اجازت دی اجازت دی گئیں ہیں۔ جہاں کمی کرنے کی اجازت دی گئی اجازت دی گئی ہیں جو بتائی گئیں ہیں۔ جہاں کمی کرنے کی اجازت دی گئی ہیں جائے ہے۔ جہاں کمی زیادتی کی اجازت نہیں وہاں کمی زیادتی بالکل نہیں کی جائے ۔ یہ وہ امور ہیں جہاں اپنی عقل ہے کوئی نئی بات اختیار نہیں کی جائے تی، بلکہ طے شدہ بدایات بی کی سو فیصد جہاں اپنی عقل ہے کوئی نئی بات اختیار نہیں کی جائے تی، بلکہ طے شدہ بدایات بی کی سو فیصد جہاں اپنی عقل ہے کوئی نئی بات اختیار نہیں کی جائے تی، بلکہ طے شدہ بدایات بی کی سو فیصد جہاں اپنی عقل ہے کوئی نئی بات اختیار نہیں کی جائے تی، بلکہ طے شدہ بدایات بی کی سو فیصد بیارندی کرنی چاہے۔ یہ معاملات عقا کدادر عبادات کے ہیں۔

عقا کداورعبادات میں انسان اپنی رائے ، عقل اور اپنے قیاس سے نہ کی کرسکتا ہے نہ بیشی کرسکتا ہے۔ نہیشی کرسکتا ہے۔ کوئی کے کہ جناب! میرا دل تو اللہ کے حضور بھکنے کو بہت چا ہتا ہے میری تو ایک رکعت میں ایک رکوع سے تسلی نہیں ہوتی میں تو چارم تبدر کوئ کیا کروں گا۔ ایسی نماز باطل اور غلط ہوگی اور جا ئز نہیں ہوگی۔ کسی کا جی چاہے کہ میرا تو سجدہ کرنے کو بہت دل چا ہتا ہے میں ایک رکعت میں دوگی بجائے دس مجدے کیا کروں گا۔ ایسی نماز بھی باطل ہے۔ چاہے چار رکوئ اور دس مجدے کرنے والا کتنے بی جذبہ عبود یت سے یہ کام کرنا چاہتا ہو، چاہتا ہو، جا ہا اس کے دل میں عشق اللی کی کیسی ہی شدید حرارت موجز ن ہو، نماز اس کی باطل ہی ہوگی۔ عبادات میں اضافہ کی طرح کمی بھی باطل ہے۔ مشلاً کسی کی عقل میں آیا کہ جی ایک بار جھکنا اور ایک بار سجدہ کرنا کافی ہے۔ دو سجدوں کی کیا ضرورت ہے۔ شیطان کچھ بھی بچھا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کرنا کافی ہے۔ دو سجدوں کی کیا ضرورت ہیں ہوگی۔

ضلاصہ یہ کہ عقائد اور عبادات میں کوئی کمی بیشی جائز نہیں۔ اللّ یہ کہ شریعت ہی نے

اجازت دی ہو۔ مثلاً نظل عبادت کی اجازت دی ہے تو جتنی مرضی ہو پڑھ لیں لیکن نوافل بھی اس طریقے سے بڑھنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کی ادرطریقے سے شریعت نے تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ کی ادرطریقے سے نوافل بھی جائز نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی نفل میں کیا ہے، میں تو ایک رکعت میں دکوع ایک ہی رکعت میں دکوع ایک ہی ہوگا اور سجدے کروں گانہیں ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک رکعت میں رکوع ایک ہی ہوگا اور سجدے دوہی ہوں گے۔ جس طرح شریعت نے کہا ہے اس طرح کرنا ہوگا۔ ہاں رکعتوں کی تعداد میں آپ آزاو ہیں چار پڑھیں، دس پڑھیں۔ جتنا مرضی طویل کرلیں اس کی آجازت نہیں ہے۔ یہاں شریعت کا معاملہ بہت سے واجازت نہیں ہے۔ یہاں شریعت کا معاملہ بہت سے دیا۔

اس کے بعد معاملات کی بات ہے۔ اس میں شریعت نے تھوڑی سی نری رکھی ہے۔ شریعت کاروبیہ یہاں نسبتا اenient ہے۔ معاملات کے بارہ میں شریعت نے یہ کیا ہے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں وہ بتادی ہیں۔ ان کی تحد ید کردی ہے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں۔ مثلاً سود حرام ہے، خمار حرام ہے، تعافیف حرام ہے۔ معاملات پر فیصیلی گفتگوا کیہ دن الگ سے ہوگی۔ قرآن پاک اور سنت نے محرمات کی فہرست دی ہے۔ اور جو چیزیں لازی ہیں الک سے ہوگی۔ قرآن پاک اور سنت نے محرمات کی فہرست دی ہے۔ اور جو چیزیں لازی ہیں اور تعداد میں کم ہیں ان کی تفصیل دے دی ہے۔ ان محرمات سے بچتے ہوئے اور ان لازی چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ معاملات میں جو کرنا چاہیں وہ کریں، جو طریقہ کارآپ کو پہند ہو وہ اختیار میں ہے۔ کوئی کی بیند ہو وہ اختیار کریں۔ جس طرح کا معاملہ آپ کرنا چاہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ کوئی کاروباری یا تجارتی معاملہ نا جائز نہیں اگر وہ شریعت کے محرمات سے بڑے کر ہو، اور جو چند عوی واجبات اور فرائض ہیں ان کے مطابق ہو۔ گویا چند طے شدہ محرمات کے علاوہ سب چیزیں قریبات اور فرائض ہیں ان کے مطابق ہو۔ گویا چند طے شدہ محرمات کے علاوہ سب چیزیں آپ کے لئے جائز ہیں۔

جن معاملات میں شریعت کا رویہ بہت زیادہ کھلا اور liberal ہے وہ عادات کا معاملہ ہے۔ عادات لعنی معاملہ ہے۔ عادات لعنی مختلف علاقوں کے رواجات، لوگوں کی رسومات اور طور بقے، اور مختلف ثقافتوں کے مظاہر، تدنوں میں لوگوں کا مختلف رویہ اور مزاج، یہ چیزیں جو ہر علاقہ اور قوم میں مختلف ہو سکتی ہیں، عادات کہلاتی ہیں۔ عادات میں ہر چیز جائز ہے۔ بشر طیکہ وہ شریعت کی محتمی حدام چیز کا ارتکاب نہ ہوتا ہو اور کسی فرض یا واجب کو عمومی حدود کے اندر ہو۔ اس سے کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ ہوتا ہو اور کسی فرض یا واجب کو

چھوڑا ازم نہ ہوتا ہو۔ اس عموی شرط کے علاوہ عادات میں کوئی پابندی نہیں۔ برقوم کا لباس مختلف ہوگا۔ کھانے پینے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ کوئی قوم چاول پند کرتی ہوگی کوئی گندم، کوئی قوم ان دونول کے علاوہ کوئی چیز کھاتی ہوگا۔ شریعت میں بیسب عادات جائز اور قابل قبول ہیں۔ شریعت میں اس معاملہ میں کوئی تختی یا پابندی نہیں۔ شریعت نے کسی قوم کی عادات حتی کہ قریش اور اہل حجاز کی عادات اور روایات بھی دوسرول کے لئے ضروری قرار نہیں دیے ہیں۔ اس پہلو کو بہت سے بر جوش لیکن کم فہم اور کم علم کو بہت سے داعیان اسلام اپنے علاقہ اور اپنے وطن کی عادات اور رواجات کو شریعت کے ہم پلہ قرار دو بے کر دوسرول سے ، بالحضوص نومسلمول سے ان کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں جو نہ صرف غلط ہے بلکہ حکمت دعوت کے بھی خلاف ہے۔

میں نے آج سے پندرہ سولہ سال پہلے ایک عجیب وغریب قوم دیکھی۔ مجھے فجی جانے کا ا تفاق ہوا۔ بیانتہائی مشرق میں انٹریشنل ڈیٹ لائن پر بہت سارے جزیروں کا مجموعہ ہے۔ وہاں بعض جزیروں میں ایک قوم رہتی ہے جو بالکل ابتدائی اور primitive انداز میں رہتی ہے مردوزن سب نیم برہندر ہے ہیں۔ایک معمولی ساجانگیا باندھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنتے۔ ندان کا گھر ہوتا ہے، ندکاروبار ہے، نہتعلیم کا کوئی سلسلہ ہے۔ درختوں پر گھونسلوں کی طرح حجلگیاں اور جھونپر ایاں بنا کررہتے ہیں۔ان کی خوراک ہیے کہ وہ باہر نکلتے ہیں اور سمندر میں کیڑے پکڑتے ہیں۔اس کا بیٹ جاک کرے جو کچھ نکلتا ہے اس کو کچا کھاجاتے ہیں۔ میں نے خود بیمنظرد یکھا کہ بیج جوان سب ڈنڈ اہاتھ میں لئے کیڑے کے ا تظار میں کھڑے ہوتے ہیں اور جونہی کوئی کیڑ انظر آجائے تو پکڑ کراس کی کمرتو ڑ کر جو پچھے نکلے اس کو کھالیتے ہیں۔اگر کیکڑانہ ملے تو ایک جنگلی پیل وہاں بکثر ت ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں کے کیلے اور شکر قند سے ماتا جاتا ہے، اس کو کھا لیتے ہیں۔اس کا ذا کقہ بجیب ساہوتا ہے کیکن لوگوں نے بتایا کہ بہت طاقتو راورغذائیت سے بھر پور ہوتا ہے۔ میں نے چکھ کرد یکھالیکن نہ بواچھی تھی اور نہ مزہ ، اس لئے پیند نہیں آیا۔ بیدو چیزیں ان کی خوراک ہیں ۔ اس علاقہ کی بردی ا کثریت نے زندگی میں بھی بھی گندم یا جاول یا گوشت نہیں کھایا۔ یہ لوگ ہزاروں سال ہے وہا ں رہتے ہیں۔لوگوں نے ان ہے کہا کہ بھائی تعلیم حاصل کرو۔انہوں نے پوچھا:تعلیم؟اس ے کیا ہوگا۔ بتایا گیا کہ اچھی نوکریاں ملیس گی ،انہوں نے کہااس سے کیا ہوگا؟ جواب دیا گیا کہ پیسے زیادہ ملیس گے۔انہوں نے پوچھااس سے کیا ہوگا؟ بتایا گیا کہ اچھا کھانا کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم اب بھی کھار ہے ہیں۔

اب اگریقوم اسلام قبول کرلے اور آپ ان ہے کہیں کہ کیٹر امت کھاؤ۔ تو ایسامطالبہ كرنا نهصرف حكمت آنشر ليع كے خلاف ہوگا بلكه حكمت دعوت كے بھي منافي ہوگا۔ چونكه امام شافعي اور امام ما لک کے نز دیک کیکڑا کھانا جائزہے اس لئے ٹین کم از کم فوری طور پراس چیز پر اعتر اض نہیں کروں گا۔اس طرح وہ پھل کھانا بھی بالکل جائز ہے جس کووہ کھاتے ہیں۔اگران کے قبول اسلام کے بعد بھی مجھے ان کے درمیان کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملے تو پھر میں ان کی خواتین سے کچھ وقت کے بعد کہوں گا کہ ذرا ذیادہ لباس پہنا کریں۔اور کم از کم سینہ اور ٹائگیں بوری طرح ڈھانپیں۔اس کے علاوہ میں انہیں کوئی اور کام کرنے کونہیں کہوں گا۔اس لئے کہ میتوعادات کامعاملہ ہے اورشریعت نے عادات کے باب میں لوگوں کو آزاد رکھا ہے۔ اگر ایک بوری قوم اسلام قبول کر لے اور ان کے ہاں کوئی خاص رواج ہوجس کے وہ سب عادی موں اور وہ اس کے مطابق رہنا جا ہیں۔ تو شرعاً کوئی چیز مافع نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ لباس میں تھوڑ اسااضا فہ کر کے اپنے جسم کوتھوڑ اسااور ڈھا نک لیں۔ باقی جنگل میں درختوں پر ہی رہنا چاہیں تو وہاں رہیں،شہرمیں بسنا چاہیں تو شہرمیں بسیں ۔ سیلے کی طرح کا کھل کھا کھانا چاہیں تووہ کھائیں، بیان کا فیصلہ ہے ان کوکرنے دیں۔ اگروہ ڈیڈا مارکر کیکڑا کھاتے ہیں تو میں کہوں گا کہ امام مالک کے نز دیک سمندر کی تمام چیزیں کھانا جائز ہیں اور بیشر عاحرا منہیں ہیں۔وہ شوق سے اپنی بوری زندگی اس طرح گزاریں۔روز ہر تھیں اور نمازیز ھے رہیں ، زکو ہ اور حج تو ظاہر ہےان پر فرض نہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ تھی نہیں ہے۔تو میرے خیال میں ان کے اچھامسلمان بننے میں کوئی رکاؤٹ نہیں ہے۔

میں معاملہ عادات کا ہے۔ شریعت نے عادات میں لوگوں کوآ زاد چھوڑا ہے۔ یہ بات میں نے تفصیل سے اس کے بیان کی کہ ہم میں سے بہت سوں کا میا ندازاس معاملہ میں غیر ضروری سختی کا ہونا ہے۔ خاص طور پر پاکستان ، ہندوستان اور کی دوسر سے علاقوں کے مسلمانوں کا تقریباً بیانداز ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھاپنے علاقے میں دیکھا ہوتا ہے اس کودین سمجھتے ہیں میں ایرانداز ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھاپنے علاقے میں دیکھا ہوتا ہے اس کودین سمجھتے ہیں

اورلوگوں کوزبردتی اپنے علاقہ کی عادات پر زندگی گزار نے کے لئے مجبور کرنا چاہتے ہیں۔اگر کوئی برصغیر کے لوگوں کے ہاتھ اسلام قبول کر ہے واس کوزبردی شلوا قبیض ،صدری اور قراقلی بہنا ئیں گے۔ حالانکہ ان چیزوں کا اسلام میں کوئی تھم نہیں ہے۔اگر آپ کواس کے کپڑوں پر حجاب کے اعتبار سے اعتراض ہے یا کوئی مردریشم پہنے، یا عورتیں مردانہ اور مردز نانہ کپڑے کہ بہنتے ہوں تو اس کوتو بلا شبدرست کرنا چاہئے۔ لیکن ان کے علاوہ کسی کوکسی خاص علاقے کے کلچر کا پہنچ ہوں تو اس کوتو بلا شبدرست کرنا چاہئے۔ ایک ان کے علاوہ کسی کوکسی خاص علاقے کے کلچر کا پہنچ بہن کیا بند بنانا شریعت کا تھم نہیں ہے۔ رسول النہ علی اس کا لباس تبدیل کروایا ہو۔ابوجہل اور انہیں کیا کہ کوئی تخص اسلام قبول کرتے تھے تو کبھی ایسا ابولہب جولباس پہنچ تھے وہی لباس صحابہ بھی پہنچ تھے لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سی سے لباس بدلوایا گیا ہو۔ ہاں اگر کسی کے لباس میں کوئی غلطی تھی تو آپ نے اس کی وضاحت فرمادی کہ اس میں میں غلطی درست کردو باقی لباس ٹھیک ہے۔ یہ شریعت کی حکمت کی وضاحت فرمادی کہ اس میں میں غلطی درست کردو باقی لباس ٹھیک ہے۔ یہ شریعت کی جارے میں تشریع اور مقاصد شریعت کے بارے میں گئیں۔ اب اجتہاد کے بارے میں ایک دواصولی اور بنیادی با تیں عرض کردیتا ہوں کیونکہ دوت بہت کم رہ گیا ہے۔

### اجتها داور مآخذ شريعت

شریعت کے بنیادی احکام تو قرآن وسنت سے معلوم ہوتے ہیں اور شریعت کے اصل ما خذہ بھی یہی دو ہیں۔ دو ثانوی ماخذ ادر ہیں جو براہ راست قرآن وسنت سے ماخوذ ہیں، وہ اجماع اوراجتہاد ہیں۔ اجتہادتو خود حدیث سے ثابت ہے اور قرآن مجید سے بالواسط طور پراس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لئے اجتہاد کو ایک مستقل بالذات ماخذ فقہ یا ماخذ شریعت مانا گیا ہے۔ فقہائے اسلام نے اس کو تسلیم کیا۔ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

اجتہادی بہت ی شکلیں ہیں جن میں سے ایک اہم اور بنیادی ڈیکل قیاس کی ہے۔اس کے بعض فقہا چوتھا ما خذ قیاس کو قرار دیتے ہیں اور بعض اجتہاد کو۔ان دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔اجتہاد ایک بڑی چیز ہے اور قیاس اس کا ایک اہم شعبہ ہے۔اجتہاد کے معنی شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کوئی نہیں کرسکتا۔قرآن پاک اور سنت کسی حکم میں تبدیلی کوئی نہیں کرسکتا۔قرآن پاک اور سنت کے احکام قطعی اور دائی ہیں اور ہمیشہ کے لئے ہیں۔ جہاں تبدیلی کی گنجائش ہے اس کا ذکر خود

قرآن اور حدیث میں آگیا ہے۔ اس گنجائش کے علاوہ کوئی نرمی یا تبدیلی یا ترمیم وشیخ شریعت کے احکام میں نہیں ہوسکتی۔ لہذا اجتہاد کے میمعنی تو بالکل نہیں ہیں کہ جہاں کسی تھم پڑ مل میں مشکل پیش آئے تو اجتہاد سے اس کو تبدیل کردیا جائے۔ اجتہاد کے معنی میہ ہیں کہ کسی ایسی صورت حال میں جس کے بارے میں قرآن مجیداور سنت میں براہ راست کوئی تھم موجود نہ ہو، قرآن و سنت کے احکام برغور کر کے اس کا تھم معلوم کیا جائے ۔ تھم شریعت کی دریا فت کے اس ممل کا نام اجتہاد ہے۔ گویا اجتہاد ایک عمومی اصول ہے۔ اس کی کئی ذیلی فتمیں ہیں جن میں ایک قیاس ہے۔

قیاس سےمرادیہ ہے کہ آپ کےسامنے ایک اصل حکم ہادرایک بعد میں پیش آنے والی صورت حال ہے۔ دونوں میں کھے چیزیں مشترک ہیں۔جس قدر مشترک کی بنیادیریہا تھم مبنی ہےاس کا تھم آپ نئی صورت حال پر بھی منطبق کردیں۔ جیسے میں نے نشہ آوراشیا کی مثال وی تھی۔قرآن یاک میں آیا ہے کہ خمر یعنی شراب حرام ہے۔ خمر عربی زبان میں انگور، گئے یا جو ے بن موئی شراب کو کہتے ہیں۔ اب جب بعد میں افیم کا ذکرآیاتو سوال پیدا موا کہ افیم کھانا جائز ہے کنہیں ۔ ظاہر ہےافیم اورشراب الگ الگ چیزیں ہیں ۔ نقتہا نے شراب برغور کیا کہاں میں وہ کون می چیز ہے جس کی وجہ ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔اس کا مائع ہونا تو حرمت کی دلیل نہیں ہوسکتا۔ اگر مائع ہونا حرمت کی علت ہوتا تو چائے ، پانی اور شربت وغیر ہ بھی حرام ہوتے۔شراب کے رنگ کا سرخ ہونا بھی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔شربت کا رنگ اور بھلوں کے جو س بھی سرخ رنگ کے ہو سکتے ہیں۔اس طرح بہت ساری صفات ہیں جوشراب میں یائی جاتی ہیں۔ان سب برایک ایک کر عور کیاجائے تو غور کرنے سے پیتہ چل جائے گا کہ شراب کے حرام ہونے کی اصل وجد کیا ہے۔جس وصف کی وجہ سے شراب حرام کی گئی ہے وہ وصف ہر شخص کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ وہ اس کا نشہ آور ہونا ہے۔ لہذا اگرنشہ آور ہونے سے شراب حرام ہے تو اس وجہ سے افیون کو بھی حرام ہونا چاہئے۔ یہ قیاس کی ایک مثال ہے جس سے پت چلا ہے کہ قیاس کی بنیاد یرا حکام کا استنباط کیے ہوتا ہے اور نے احکام کیے نکالے جاتے ہیں۔ اجتهاد کے لفظی معنی میں انتہائی کاوش اور انتہائی کوشش ۔ پیرانتہائی کا لفظ اس مفہوم میں شامل ہے۔فقہانے اس کی تعریف کی ہے استفراغ الوسع'،استفراغ کے معنی ہیں ایگزاسٹ کرنا او روسع کے معنی میں صلاحیت۔ انگریزی میں اجتباد کے مفہوم کو بیان کرنا ہوتو یوں کہاجائےگا: To exhast your capacity to discover Shariah ruling about a new situation in the light of the Quran and Sunnah. قرآن وسنت کی روشنی میں کسی نئی صورت حال کا حکم معلوم کرنے کے لئے اپنی صلاحیت کو پورے طور پر استعال کرڈالنا، علم اور صلاحیتوں کو اس طرح نچوڑ دینا کہ اس سے آگے صلاحیت کے استعال کرنے کی کوئی حدیا سکت یا تی ندرہے۔اس ممل کا نام اجتہاد ہے۔

### اجتها داورصحابه كرام

رسول النه ﷺ کے زمانے میں صحابہ کرام اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔خود رسول اللہ علیہ علیہ نے حضرت معاذبن جبل کواجتہادی اجازت دی۔صحابہ کرام نے حضور اللیہ کے زمانے میں بہت ہے مسائل میں اجتہاد کیا اور آگر آپ کو بتایا۔ حضرت عمار بن یاسر کی مثال میں دے چکا ہوں حضور ؓ نے ان کے اجتہا دکو جائز قر ارنہیں دیا اوران سے فر مایا کہتمہاری رائے درست نہیں تھی۔

اس طرح ہے اور بھی مثالیں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے اپنی رائے ہے ایک تھم معلوم کیا۔اوراس حکم کورسول النوائی کی خدمت میں پیش کیا گیا اوررسول التواثیہ نے اس کی ا جازت دے دی بعض اوقات اپیا ہوتا تھا کہرسول الٹیفیشین صحابہ کرام کواجتہا د کی اجازت ویتے تھے لیکن اندازیعنی ،body language ایسی ہوتی تھی کہ شاید اگر رسول اللہ علیقہ سے براہ راست سے بیو چھا جاتا تو آپ اس کا کوئی اور جواب دیتے۔ سے بات ذراغورے سنتے گا۔ ا یک صحابی کودوران سفر شسل کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں پانی موجود تھا۔ قافلہ کے کئی لوگوں کے یاس یانی تھا۔ان ہے کہا گیا کوشل کرلیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سردی بہت ہے اس لئے تیم کرنے پراکتفا کرلیااورنماز میں امامت کے لئے آگے بڑھے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو آب کے بیجھے نماز نہیں بڑھیں گے،اس لئے کہآب نے مسل نہیں کیا۔لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ تیم کر کے ہی نمازیر ھائیں گے۔ چنا نجیانہوں نے نمازیر ھادی۔اببعض لوگوں کو تامل تھا کہ یانی کی موجودگی میں بھی انہوں نے عشل نہیں کیا، تو کیا نماز ہوگئی کہنہیں ہوئی۔

رسول الله عليظية كواطلاع موئى تو آپ نے ان صحابی سے بوچھا كرتم نے ايسا كيوں كيا؟ انهول نے عرض کیا: یارسول الله سردی بهت تھی قرآن یاک میں آیا ہے کہ 'و لاز المصفور بايديكم الى التهلكة 'ايخ آپكوايخ بى باتھوں بلاكت ميں ندؤ الوميراخيال تھاكماكر میں نے اس پانی سے عسل کیا تو بیار پڑ جاؤں گا۔ یہ جواب من کررسول اللہ اللہ مسکرائے اور زبان سے کچھنہیں فرمایا۔گویا اس عمل کی اجازت دے دی کہالیی حالت میں غسل کی بچائے تیم پراکتفا کرلیناٹھیک ہے۔لیکن آپ کامسکرانااور زبان مبارک سے پچھارشاد نہ فرمانا،اس ہے بعض فقہانے یہ نتیجہ نکالا کہ افضل یہ ہے کہا یسے موقع برغسل ہی کیا جائے ۔ کیکن اگر کوئی تحض غسل نہ کرنا جا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔اب اس سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔کہ افضل اورعز بیت کیا ہے اور رخصت کی گنجائش کہاں ہے۔ بیا لیک اجتہاد ہے جس کورسول اللہ علین نے جز وی طور پر پیندفر ما یا اور بیاشارہ بھی فر مادیا کہ دوسر نقطہ نظر کی بھی گنجائش ہے۔ اس طرح کی بہت ی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض جگہ آپ نے اجتہاد کرنے پراتی پندید گ اظہار فرمایا کہ اجتہاد کرنے والے کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے اوراس کی تائيد فرمائے۔حضرت علي کو جب قاضي بنا کريمن بھيجا گيا تووہاں ايک واقعہ پيش آيا جو برا دلچسپ بھی تھااور فقہی اعتبارے برااہم بھی۔حضرت علیؓ ایک جگہ تشریف لے جارہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت ہنگامہ ہے اورلوگ جمع ہیں۔آپ نے بوچھا کہ یہ کیا ہور ہاہے۔معلوم ہوا کہ سی شخص نے جنگل میں شیر کا شکار کرنے کے لئے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا تھا۔اور گڑھے کو گھاس پھونس ہے بند کر کے اوپر کو کی گوشت وغیرہ رکھ دیا تھا۔اب شیر نے چھلا نگ لگا کی تو گڑھے میں گر گیا۔ شکاری کا یہی مقصدتھا کہ شیر گڑھے میں گرے گاتو اس کو شکار کرلیا جائے گا۔اباس کامیا بی کود کیھنے کے لئے بہت ہے لوگ جمع تھے۔ جموم اس گڑھے کے کنارے پر کھڑا تھا۔ جموم میں اکثریہ ہوتا ہے کہ چیجیے والےلوگ آ گے والوں کو دھکیلتے ہیں۔ چیجیے والوں کو پتے نہیں تھا کہ آ گے والے کس حد تک کنارے پر کھڑے ہیں۔ چنا نچہ دھکے سے ایک صاحب گڑھے میں گر گئے اور شیر نے ان کو د بوچ لیا۔اس آ دمی کو بچانے کے لئے ایک اور آ دمی نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی گڑھے میں گر گیا۔اس نے تیسرے کا ادر تیسرے نے چوتھے کا ہاتھ پکڑا اور بول جارآ دمی او یر تلے گڑھے میں گر گئے۔ ظاہر ہے چاروں کوشیر نے بھاڑ کھایا، کیونکہ وہ بُعوكا بھی تھا،خوراک ہی کی تلاش میں آیا تھااورغصہ میں بھی تھا۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان چار آ دمیوں کے خون کا ذمہ دار کون ہے۔ مختلف اوگ مختلف اوگ مختلف اوگ مختلف با تیس کرر ہے تھے۔ کسی نے کہا کہ جس نے گڑھا کھودا ہے وہ فہ دار ہے۔ کسی نے کہا کہ جس نے پیچھے سے دھکا دیاوہ فہ مددار ہے۔ اب جوم میں کیا پید کہ کس کے دھکے سے بیآ دمی گراتھا۔ پھر چار آ دمی کیے بعد دیگر ہے گر ہے تھے۔ ایک کو براہ راست شیر نے پکڑاتھا، دوسر کو پہلے آ دمی نے، تیسر کو دوسر نے اور چوتھے کوتیسر سے نے پکڑاتھا۔ اپنی جان بچانے کے لئے لوگ ایسا کرتے میں۔ سیدناعلی بن الی طالب نے نے ہدایت کی کہ ان چار آ دمیوں کی دیتوں کے چار مختلف احکام ، بول گے۔ تفصیل کا بیہ موقع نہیں۔ ایک شخص کی دیت مکمل طور پر بیت کے چار مختلف احکام ، بول گے۔ تفصیل کا بیہ موقع نہیں۔ ایک شخص کی دیت کہ بھی اور تین المال پر ہوگی۔ ایک شخص کی دیت ایک چوتھائی وہ لوگ دیں گے جو یہاں موجود ہیں اور تین چوتھائی وہ آ دمیوں کی دیت کو بھی اس طرح تقسیم کیا اور بہت عقلی دلائل کے ساتھ اس فیصلہ کی وضاحت کی۔ رسول الشفیلی نے اس کواطلاع موئی۔ آپ نے انتہائی خوتی کا اظہار فر مایا اور فر مایا کہ علی بن الی طالب ہی ایسا فیصلہ کر سے بین ۔ الور کیوں نہ کرتے ۔ آ خرن فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ گویا حضر سے بہتر فیصلہ کر نے والاعلی بن الی طالب ہی تصاور وہی انتا اچھافیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ گویا حضر سے علی بن الی طالب کی اجتہا دھا جس کورسول الشفیلی نے نہ بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ گویا حضر سے علی بن الی طالب کا اجتہا دھا جس کورسول الشفیلی نے بہتر فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ گویا حضر سے علی بن الی طالب کیا جہتہا دھا جس کورسول الشفیلی نے نہ بہت پیندفر مایا۔

#### بعد کے ادوار میں اجتہاد

صحابہ کرام کے زمانہ میں اجہتا واس اعتبار سے بہت حوصلہ افزاتھا کہ رسول الدھ اللہ اسکالیتہ اس کی منظوری یا تھی جے گئے موجود تھے اور یوں فوراً ہی ہمنلطی کی اصلاح ہوجاتی تھی۔ رسول اللہ علیہ منظوری یا تھی جے کے لئے موجود تھے اور یوں فوراً ہی ہمنلطی کی اصلاح ہوجاتی تھی۔ اب اس کی علیہ ہے کہ ایک سے زائد اجتہادات تھے، بحث و تھیں کے اصلاح یا تو اجماع کے ذریعے ہوجاتی ہے کہ ایک سے زائد اجتہادات تھے، بحث و تھیں کے بعد ان میں سے ایک پر اجماع ہوگیا، یوں بقیہ اجتہاد، جو بظاہر کمزور تھے جتم ہوگئے اور ایک اجتہاد، جو بظاہر قوی ترتھا، باتی رہ گیا۔ لیکن اگر اجماع نہ ہو، تو اب اس کی بنیاد قوت ولیل پر ہے۔ جس کی دلیل جتنی توی اور شخصیت جتنی مقی اور متدین ہے اس کے اعتبار سے اس کو

اجتهادات كوقابل قبول يانا قابل قبول قرارديا جائے گا۔

امت مسلمہ نے جن ہزرگوں کے اجتہادات کو ان کے اخلاق ، تقوی اور کر دار کی وجہ سے قابل قبول سمجھا وہ شہور ومعروف ہیں۔ ان میں ندا ہب فقہ کے بانی اتمہ اور دوسر نقہا شامل ہیں۔ ایسے فقہا کے اجتہادات بھی قبول کئے گئے کہ جو کسی فقہی مسلک کے بانی تو نہیں ہوئے کیکن ان کی حیثیت اتنی غیر معمولی ہے کہ آخ بھی لوگ ان کے اجتہادات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ابن تیمیداور ابن قیم کی ذات اتنی غیر معمولی ہے کہ لوگ آخ تک ان کے خیالات اور ہیں۔ ابن تیمیداور ابن قیم کسی مستقل بالذات فقہی مسلک کے بانی اجتہادات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابن تیمیداور ابن قیم کسی مستقل بالذات فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں۔ کیان وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ ان کے اجتہادات کو دنیا میں لاکھوں کر وڑوں لوگ مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی کسی مستقل فقہی مسلک کے بانی نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کے اجتہادات کی پیروی کرتے ہیں۔

مجہدین کے بہت سے درجات ہیں۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں تھے۔ ہرفقہ اور ہرمسلک میں مجہدین کا کام اور اس کی اہمیت مختلف درجات اور مختلف انداز رکھتی ہے۔ جب شروع کا زمانہ تھا، یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کا زمانہ تھا،تو فقہائے اسلام کے سامنے بنیادی طور پر دو کام تھے۔ مثلاً جب امام شافعی، امام مالک اور اس دور کے سب حفرات مصروف عمل تھے تو ان کے سامنے موجود بنیادی کامول میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ قرآن محروف عمل تھے تو ان کے سامنے موجود بنیادی کامول میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ قرآن وسنت سے مجیداور سنت کے احکام کی تعبیر کرنے کے اصول وضع کریں اور بیہ بتا نمیں کہ قرآن وسنت سے احکام کیسے دور کیا جائے۔ یعنی احکام کیسے دور کیا جائے۔ یعنی احکام کیسے دور کیا جائے۔ یعنی جائے ۔قرآن پاک کی دوآت یوں میں کوئی تعارض معلوم ہوتو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ یعنی ابتدائی دور کے فقہا کو تعبیر شریعت ، فہم شریعت اور تطبیق شریعت سے متعلق بنیادی سوالات کوآپ کے basic structural questions کہہ سکتے جابات دیے تھے۔ ان بنیادی سوالات کوآپ کھونے کی محلے کے کہا ہے۔

امت مسلمہ کوابندائی دور میں فوری طور پر بعض بنیادی مسائل در پیش تھے۔ اسلامی ریاست کی پھیلتی ہوئی حدوداوراسلامی معاشرہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر جومسائل سامنے آرہے تھے،ان کا جواب تلاش کرنا فقہائے اسلام کے سامنے دوسرا اہم اور بڑا اکام

تقدیعی فقہائے اسلام دوسم کی ضروریات کا سامان کررہے تھے۔ان حضرات میں سے کس نے کتنا کام کیا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ان میں سے بعض کے کام کاریکارڈ موجود ہے اور بعض کا موجو دہیں ہے۔ قاضی ابن البی شبر مہ بہت بڑے فقیہ تھے اورا یک بڑئے مسلک کے بانی تھے، کینن وقت نے ان کے کام کو باقی نہیں رہنے دیا۔انہوں نے خود کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی اورا گران کی کوئی تصانیف تھیں بھی تو آج ہم تک پہنچی نہیں ہیں۔اور جب ہم تک پہنچی نہیں ہیں اورا جب ہم تک پہنچی نہیں ہیں اور جب ہم تک پہنچی نہیں ہیں اورا جب ہم تک پہنچی نہیں ہیں اورا کے کام کی نوعیت کیا تھی۔امام مالک، تو ہم ان کے کام کی نوعیت کیا تھی۔امام مالک، امام ابو حنیف، امام شافعی اوران کے تلا غدہ کی کتا ہیں ہم تک پہنچیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کام کس نوعیت کا تھا، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔

### اجتها د کی متعدد سطحیں

 نے نہیں کہا کہ خبر واحد سرے سے واجب التعمیل نہیں ہے۔ نعوذ یاللہ کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کار شاد واجب التعمیل نہیں ہے۔ واجب التعمیل بعض حالات میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ جن حالات میں واجب التعمیل ہے ان کی نشاند ہی بعض فقہانے کی ، اور جن حالات میں ہے۔ جن حالات میں فقہاند ہی کردی۔ اب اگر آج کوئی اس مسلم پراجتہا وکر ہے گئو ان نتیوں میں ہے ہی کوئی نقط نظر اختیار کرے گا۔ یہ تیوں نقط نظر پہلے ہی اختیار کے عادیم ہیں۔ جا سے جی کوئی نقط نظر اختیار کرے گا۔ یہ تیوں نقط نظر پہلے ہی اختیار کے جا سے جی ہوئی نقط نظر اختیار کرے گا۔ یہ تیوں نقط نظر پہلے ہی اختیار کئے جا سے جی ہوئی۔

ای طرح ایک سوال یہ پیدا ہوا کر آن پاک میں صیغه امر کے تحت بوا دکامات آئے ہیں کہ یہ اور سیک ہیں کہ یہ اور سیک ہیں ، کیا جائز ثابت کرنے یا مندوب اور مستحب ثابت کرنے کے لئے ہیں ، کیا جائز ثابت کرنے یا مندوب اور مستحب ثابت کرنے کے لئے ہیں۔ جہاں احکام کا ذکر ہے تو یہ تین ہی شکیس ممکن ہیں۔ چوتھی کوئی صورت تو ہونہیں سکتی سیتو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی تھم صیغه امر میں دیا گیا ہواور اس سے فعل کی حرمت یا کراہت مراد ہو۔ ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کے گا۔ جو بقیہ تین صورتیں ممکن ہیں تو وہ تینوں کہی جا چی ہیں ۔ اب جوآ دمی اجتہاد کرے گاتو وہ تینوں میں ہے کوئی ایک بات کرے گاجو پہلے ہی کہی جا چی ۔ تو یہ ساری مثق محض محصیل تو ان مینوں میں ہے کوئی ایک بات کرے گاجو پہلے ہی کہی جا چی ۔ تو یہ ساری مثق محضیل حاصل ہے ۔ نئی بات کے گا تو وہ قابل قبول نہیں اس لئے کہ عربی زبان اس کی متحمل نہیں ۔ دانی عقل اس کی اجازت نہیں وے گی کہ اللہ تعالی فر مار ہا ہے کہ یہ کام کر واور آپ کہیں کہ یہ نہ کرنے کا تھم ہے۔

re-open اس طرح کے بنیادی مسائل طے ہو چکے ہیں اب ان کو دوبارہ کھولئے re-open کرنے کی ضرورت نہیں ۔ بہت جن وی مسائل امت کو پیش آتے رہیں گے۔ جب تک انسان موجود ہے اور جب تک مسلمان موجود ہیں تو لا تتنابی جز وی مسائل پیش آتے رہیں گے۔ان میں اجتہاد کھی ہوتار ہے گا۔ گویا اجتہاد کی دو سطحیں تو اتنی بدیمی ہیں جو ہرا یک کونظر آسکتی ہیں۔ جہاں تک اجتہاد کی کہل سطح کا تعلق ہے اس کو اجتہاد مطلق کہا جا تا ہے۔ اس کے اجتہاد کرنے والے کو مجتبد مطلق کہتے ہیں۔ مجتبد مطلق کا کام تقریباً ختم ہوگیا۔ جب فقہا نے بیا کھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوگیا۔ دراصل کے اجتہاد کے اجتہاد کے اجتہاد کے اجتہاد کے اردوازہ بند ہوگیا۔ دراصل کے اجتہاد کی تھی کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہوگیا۔ دراصل کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے کہ جوکام اجتہاد مطلق کے ذریعہ کرنا مطلوب تھاوہ سارا

کا سارا کیا جاچکا۔اب دوبارہ اجتہاد مطلق کی مشق کرنا انگریزی محاورہ کے مطابق پہتیہ کو دوبارہ ایجا دکرنے کے مترادف ہے۔اس لئے بیدروازہ عملاً بند ہوجکا۔

اس کے بعد اجتہاد جو کسی بڑے فقیہ کے اسلوب اجتہاد منتسب کرنے والے کو مجتهد منتسب کہتے ہوئے میں ۔ یعنی وہ اجتہاد جو کسی بڑے فقیہ کے اسلوب اجتہاد اور منہ استدلال کوسا منے رکھتے ہوئے تفسیلات وضع کرنے کے لئے کیا جائے۔ جبیبا امام مجراور امام ابویوسف نے امام ابوحنیفہ کے اصول کے مطابق اجتہاد کیا۔ امام مزنی اور رہتے بن سلیمان نے امام شافعی کے اصول کے مطابق کیا۔ یعنی بنیا دی کیا۔ اسلوب کے مطابق کیا۔ یعنی بنیا دی کیا۔ اسلوب کے مطابق کیا۔ یعنی بنیا دی تضورات اور اصولوں میں وہ اپنے امام کے نقط نظر کے پیروکار ہیں۔ لیکن اس کے اندر تفصیلات فراہم کرنے کا جو کام ہے، وہ انہوں نے کیا۔ یہ مجتبد کا دوسرا درجہ ہے اور ایبا اجتہاد کرنے والے ومجتبد منتسب سے ہیں۔

تیسرادرجہ جمہتد فی المسائل کا ہے، یعنی جو جزوی مسائل میں اجتہاد کرتا ہے۔مسائل میش آتے رہیں گےاور نے اجتہادات کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔ یوں مجتہد فی المسائل ہردور میں موجودر ہیں گے۔

یہ تین درجات تو وہ ہیں جن کوتمام فقہاتسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔
دوسرے درجہ کی جب ضرورت پیش آئے گی اس وقت کام لیا جائے گا اور جب ضروری ہے کہ اگر
ہوگی تو کام لینے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اس میں احتیاط اس لئے ضروری ہے کہ اگر
اجتہاد کا دروازہ چو بٹ کھول دیا جائے اور ہر شخص اس میں داخل ہونے لگے تو پھر شریعت کے
معاملات نداق بن جا نمیں گے۔ شریعت کی تشریح کا معاملہ کم علموں کے ہاتھ آ جائے گا اور اس
سے امت مسلمہ میں کنفیوزن اور التباس تھیلے گا۔علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے کہ

ز اجتباد عالمان كم نظر

اقتذابر رفتگال محفوظ تر

کم نظر عالموں کے اجہاد کے مقابلہ میں بہتر ہیہ ہے کہ جو پچھلے قابل اعتاد ہزرگ گزرے ہیں ان کے اجہاد پر بھروسہ کیا جائے اور ان کے نقطہ نظر کو قبول کیا جائے۔ اس لئے فقہائے اسلام نے اجہاد کے بارے میں کی بچھشرا نظ عائد کی ہیں۔ جن کی تخی سے پابندی کرنے کی

ہدایت کی گئی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ان حدود کے اندرر ہتے ہوئے اجتہاد کیا جائے۔
سنے چیش آمدہ مسائل میں اجتہاد آج بھی جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ رسول
اللّہ اللّٰہ فی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اس کی اجازت دی تھی۔ حضرت معاذ بن
جبل کے طرز عمل کو پسند فر مایا تھا۔ اس کے بعد حضرت معاذ کی رسول اللّہ اللّٰہ سے ملا قات نہیں
ہوئی (جیسا کہ آپ نے فر مایا تھا)، اس لئے اجتہاد کے ذریعہ مسائل کا حل تلاش کرنا ایک طرح
سے حضوراً کرم علیہ کی وصیت بھی ہے اور حضور علیہ الصلاق قو والسلام کی وصیت کو تبدیل نہیں کیا
حاس آ۔

· يهال ميں ابني بات ختم كرتا ہوں \_

#### سوالات

#### استہلا کی اوراستعالی چیزوں کے بارے میں دوبارہ بتادیں۔

公

ا جمّا عی سنتوں کوانفرادی سنتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر حقوق اللّٰہ کوحقوق العباد پرفوقیت کیوں نہیں۔ حقوق الله کویقینا حقوق العباد پرفوقیت حاصل ہے۔درجہ حقوق الله کا بی بڑا ہے۔لیکن چونکہ انسان کو چونکہ انسان کو جونکہ انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو العباد کو ترجیح دے اور حقوق الله کو عارضی طور پرنظر انداز یا ملتوی کردے۔ یہ بات صرف اجازت کی ہے افضلیت کی نہیں ہے۔

₹

گرشته بیکچر میں آپ نے امام ابوصنیفہ کے طریقہ تدریس کا ذکر فر مایا جو بہت دلچسپ لگا۔ان کے پڑھانے کا بیطریقہ کسی کتاب میں درج ہے بایہ آپ کا پنااستنباط ہے۔

بیان کے تمام تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے۔ پرانے زمانے میں اکثر لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا تھا۔ آپ امام محد کی کتابیں ویکھیں، خاص طور پران کی دو کتابیں، یعنی سحتاب الاصل ، جو سکتاب السسوط مجھی کہلاتی ہے اور دوسری کتاب بانچ چیج جلدوں میں ہے ، سکتاب السحجة عملہ السسدینه ، جس میں انہوں نے امام مالک ادرامام ابوحنیفہ کے درمیان اختلائی مسائل پر بحث کی ہے۔

ان سب بزرگوں کا طریقہ تدریس یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ قال ابوصنیفہ، لینی ابو صنیفہ نے بہا، قلنا ، ہم نے بیہ کہا، قال انہوں نے کہا، قلنا ہم نے بیہ کہا۔ اس پورے سلسلہ بیان میں سب کے ہوتا ہے کہ قال ، قلنا ، انہوں نے بیہ کہا اور ہم نے بیہ کہا۔ اس پورے سلسلہ بیان میں سب کے بارے میں تفصیل موجود ہوتی ہے کہ کس نے کیا کہا۔ پھر آخر میں ایک بات پر اتفاق رائے ہوجا تا ہے۔ امام شافعی کی کتاب الام پڑھیں۔ اس میں آدھی سے زیادہ کتاب ان بحثوں پر مشتمل ہے کہ میں عراق گیا تو وہاں ایک فقیہ سے میری بحث ہوئی۔ انہوں نے بیہ ہا میں نے بیہ کہا، انہوں نے بیہ کہا اور میں نے بیہ کہا۔ بالاخردہ مان گئے کہتم صحیح کہدر ہے ہو۔ بیتو سب کتابوں میں کھا ہے۔ اس میں استنباط کی ضرورت نہیں ، آپ کوئی بھی پر انی کتاب اٹھا کرد کھے کیں۔ المدوند کھی لیس اس میں بھی ایسانی ہے۔

شراب اورافیون کےعلاوہ بھی کیا قیاس کی کوئی مثال ہے؟ سارے ہی فقہی احکام قیاس کی بنیاد پر ہیں ۔لیکن پیمثال چونکہ بہت آ سان تھی اس لئے میں نے دے دی۔

#### 54

کل روزہ افطار کرنے کے حوالہ سے الی الیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے سورج کی ٹکیا غروب ہونے یا اس کے اثرات ختم ہونے پر بات ہوئی۔ لیل کی وضاحت کے لئے کیا ان چیزوں کو دیکھا جائے گایا نبی اکرم ایسی کی سنت دیکھی جائے گی۔ اس معاملہ میں واضح روایات منقول ہیں جن میں آپ نے جلد افظار کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود بھی جلدی فرمائی۔ ایسے میں کیا ایک گروہ کی رائے درست اور دوسر کے گروہ کی رائے فلط قرا رنہیں یائے گی۔

میرے نزدیک پہلے گروہ کی رائے درست ہاور دوسرے گروہ کی رائے کمزور ہے۔
لیکن اس کے درست ہونے کا امکان موجود ہے۔ میرا مطلب سے ہے کہ بیتو کیل کے لفظ کی
ایک فہم ہے جس کوآپ غلط کہہ سکتے ہیں۔ میں خود بھی اس کو غلط بچھتا ہوں لیکن اس کو گمراہی کہنا
ادراس کو مسئلہ بنانا درست نہیں ہے۔ بینہ کہیں کہ بیاسلام سے انحراف ہے۔ بیتو فہم کا معاملہ
ہے جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ احادیث درست ہیں جن میں روزہ جلدی افطار کرنے کا
حکم ہے۔ وہ اس کی تعبیر سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی رائت شروع ہوجائے فوراً روزہ افطار
کرو۔ جب رائت شروع ہوجائے تو مزید دیر بالکل نہ کرواور فوراً روزہ افطار کراو۔ ان کی رائے
میں جب تک شفق موجود ہے رائت شروع نہیں ہوئی۔ لہذا جب رائت ہی شروع نہیں ہوئی تو

میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا نقط نظریہ ہے کہ جب سورج کی نکیا حجیب جائے ، توسمجھا جائے گا کہ رات شروع ہوگئی۔ بعض حنبلی فقہا کا کہنا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی پہاڑ ہو، اور - ورج کی ٹکیا اس پہاڑ کے پیچے جیب گئے۔ آپ کواس کی شفق بھی نظر نہیں

آر ہی ہے تو کیا آپ کو بہاڑ پر چڑھ کرد کھنا ہوگا کہ سورج واقعی ڈوب گیا ہے یانہیں؟ برانے ز مانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں۔ تو اگر پہاڑ پر چڑھ چڑ ھکرد کھناپڑے تو افطار تو دھرے کا دھرارہ جائے گا۔اس لئے امام احمد اور ان کے ہم مسلک فقہانے کہا کہنیں جی او ہر جانے کی شرط ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی رات ہوجائے گی۔ بیانہوں نے ایک رائے دے دی۔اب ہوسکتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سورج موجود ہو۔ جولوگ صبلی نہیں تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔اورطرح طرح کے لطیفے بنائے۔ایک صاحب نے ایک عنبلی ہے کہا کہ میں نفریر جار ہاتھا۔ روز ہ افطار کرنے کے لئے اتر ا۔ سورج اونٹ کے چیچیے حیب گیا تھا تو میں مجھا کہ سورج ڈوب گیا۔ آپ کے فقد کے مطابق کھڑے ہوکرد کھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لئے میں نے روز ہ افطار کرلیا۔روز ہ افطار کرنے کے بعداونٹ چل پڑا،تو پتہ چلا کہ سورج تو موجود ہے۔ بتا یے میرا روز ہ ہوا کہ ہیں۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ امام احمد کا مقصد پنہیں تھا۔ ان کا مقصد بيقها كه شريعت نے غيرضروري مشكل كاحكم نہيں دیا۔ حرج كاحكم نہيں دیا۔ اگراس دور میں یا آج کے دور میں آپ کے ماس گھڑی نہیں، نہ جنتزی ہے اور درمیان میں اتنااونچا بہاڑ ہے جس پر چڑھے کے لئے دوتین گھنے چاہئیں۔تو کیا شریعت کہتی ہے کہ آپ بہاڑ پر چڑھ کردیکھیں۔امام احمد فرماتے ہیں کہ ہیں اس کی ضرورت نہیں لیکن اب اس کواس انتہا پر لے حانا کہ اونٹ کے سائے میں بیٹھ کرآ کہیں کہ مورج ڈوب گیاہے، توبینا انصافی ہے۔

公

شریعت کے احکام کے پیچھے حکمتوں کے جودلاکل کتابول میں موجود ہیں،ان کتابوں کے نام دوبارہ بتادیں۔

اگرآپ عربی جانتی ہیں قو فو اعدالاحکام فی مصالح الانام 'پڑھیں۔ یعنی انسانوں کی مصلحتوں کے قواعد کا بیان۔ بیعلامہ عزالدین بن عبدالسلام کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب امام شاطبی کی الموافقات ہے۔ بیہ چارجلدوں میں ہے۔ تیسری کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ججة اللہ البالغہ ہے، خاص طور پراس کی دوسری جلد۔

#### کیاروز بر کھنگتی ہے؟

جی ہاں ،اگر بعداز اسقاط اس کوا درارخون نه ہور ہا ہوتو روز ہ رکھ<sup>سک</sup>تی ہے۔

公

جیبا کہ آپ نے بتایا کہ سفر کے دوران نصف نماز ہوگی۔ لیکن میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ انیس دن قیام کریں تو نصف نماز ہے۔اگر انیس دن سے زیادہ ہے تو پوری نمازاداکرنی ہوگی۔

یہ درست ہے۔ میں نے سفر کی مثال دی تھی۔سفر وہی ہے جومقرر مدت سے تم ہو۔ مقرر ہدت انیس دن نہیں بلکہ پندرہ دن ہے۔

3

#### · ملکیت ناقص کوآپ نے صحیح طرح سے نہیں سمجھایا۔ ....

جوملکت تام نہیں ہے وہ ملکت ناقص ہے۔ایک چیز سمجھ میں آجائے،مثلا رات کی تعریف کی جائے کہ دات الی ہوتی ہے تواس کے علاوہ جو وقت ہے وہ ظاہر ہے کہ دن کا وقت ہے۔ یہ توالک عقلی بات ہے۔ملکیت تام نہیں ہے وہ ملکیت ناقص ہے۔

ناقص ہے۔

### آ گھوال خطبہ

# اسلام كادستورى اورا نتظامي قانون

بنیادی تصورات، حکمت، مقاصد 7 اکتوبر 2004

آ تھوال خطبہ

## اسلام کادستوری اورانظامی قانون بنیادی تصورات، حکمت، مقاصد

بسسم المله الرحين الرحيم نعيده ونصلى علىٰ رسوله الكريم و علیٰ اله واصعابه اجبعين ا

آج کی گفتگوکا موضوع ہے: اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون۔ اس گفتگو میں اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کے بنیادی تصورت، حکمت اور مقاصد زیر بحث آئیں ئے۔
یوں تو فقد اسلامی ایک بح نا پید کنار ہے اور اس کے بہت سے موضوعات اور ذیلی شعبے ہیں جن میں ہرایک اپنی جگہ بہت اہم ہے ہیکن اس سلسلہ خطبات میں فقد اسلامی کے فروش ابواب میں سے تین ابواب پرالگ الگ گفتگو ہوگ۔

ایک اسلام کا دستوری اور انظامی قانون، دوسرا اسلام کا فوجداری قانون۔ اور تیسرا اسلام کا قانون تجارت ومعیشت۔ ان تین شعبول کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آج کل عام طور پر یہ تین شعبے بڑی کثرت سے زیر بحث رہتے ہیں اور جب بھی اسلام یا شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، تو عموماً جوسوالات کئے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی تین شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔

یوں تو اسلامی قانون کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے آٹھ بڑے میدانوں کا ذکر میں نے ایک گفتگو میں تفصیل سے کیا ہے ۔لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیتن شعبدانتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور دور جدید کے سیاق وسباق میں ان تین شعبوں کے بارے میں بہت سے شہبات اٹھائے جاتے ہیں۔اسلام کے بارے میں جوغلط فہمیاں یائی جاتی ہیں وہ بھی عموماً انہی

تین شعبوں کے بارے میں ہوتی ہیں۔ جوشکوک ذہنوں میں کلبلاتے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر انہی تین شعبوں سے متعلق ہیں۔اس لئے ان تین شعبوں کوالگ الگ جداگا نہ عنوانات کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگواسلام کے دستوری اور انتظامی قانون پر ہے۔ آئندہ دو گفتگوؤیں اسلام کے فوجداری اور تجارتی قوانین پر ہوں گی۔ان گفتگوؤں میں ان قوانین کے بنیا دی تصورات ،اہداف اور مقاصد کی نشائد ہی کی جائے گی۔

ظاہر ہے ایک گھنے کی اس مختصر گفتگو میں نہ تو اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون پر تفصیل ہے اظہار خیال کی جاسکتی ہے۔ نہ اس کے احکام اور شعبوں کی تفصیل ہے اظہار خیال کی جاسکتی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر فقہائے اسلام ہیں اور نہ وہ حدود شرح وبسط کے ساتھ بیان کی جاسکتی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر فقہائے اسلام نے اپنے اپنے زمانوں میں اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کے تفصیلی احکام مرتب فرمائے ۔ اس کئے وقت کی اس تنگی کے پیش نظر ان اہم موضوعات کا ایک سرسری تعارف ہی پیش کیا جاسکتا ہے۔

### چندتمهیری گزارشات

اسلام کے دستوری اور انظامی قانون پر بات کرنے سے پہلے چند ابتدائی اور تمہیدی گزارشات ناگر پر ہیں۔ان تمہیدی گزارشات میں چندا سے بنیادی اور اصولی تصورات اور مقاصد کی نشاندہ ی مقصود ہے جوشر بعت کے ان احکام میں پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ اسلامی شریعت ایک فطری نظام قانون ہے۔ یہانسان کی تمام جائز اور فطری ضروریات کا بور الور الحاظ رحی ہے ہیں۔ انسانوں کی گزور یوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ انسانوں کے طبعی رجانات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ انسانوں کی تکمیل کا رجانات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ انسانوں کے تعمیل کا معتول تقاضوں کو اور انسانوں کے تعمیل کا اور تقاضوں کو اور اکر نے کا بیسامان ایک مامان بھی فرا ہم کیا گیا ہے۔لیکن ضروریات کی تکمیل اور تقاضوں کو اور اکر نے کا بیسامان ایک اعتدال اور تو از ن کے انداز میں کیا گیا ہے۔ و بیا کی بیشتر نظاموں میں انسانی زندگی کے مختلف اعتدال اور تو از ن کے انداز میں کیا گیا۔ بلکہ اس کے سی ایک کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، جموی طور پر یعنی کیلووں کو جن میں پہلو پر ترجیح دی گئی جس ایک کیل کے طور پر نہیں لیا گیا۔ بلکہ اس کے سی ایک پہلوکوں وسرے کئی پہلوئوں کی تیجہ یہ نکا کہ اگر ایک پہلو سے انسانی تقاضوں کو مخوظ رکھا گیا تو دوسرے کئی پہلوؤں کی کا تیجہ یہ نکا کہ اگر ایک پہلو سے انسانی تقاضوں کو مخوظ رکھا گیا تو دوسرے کئی پہلوؤں کے کا تیجہ یہ نکا کہ اگر ایک پہلو سے انسانی تقاضوں کو مخوظ رکھا گیا تو دوسرے کئی پہلوؤں کے کا تیجہ یہ نکا کہ اگر ایک پہلوؤں کے انسانی تقاضوں کو مخوظ رکھا گیا تو دوسرے کئی پہلوؤں ک

تقاضے متاثر ہو گئے۔

چنانچہ دور جدید کے مغربی توانین نے انسان کے صرف ایک پہلوکو پیش نظر رکھا اور سے طاہری اجتماعی زندگی کا وہ پہلو ہے جس پر عدالتوں میں گفتگو ہوسکتی ہے۔ یا جس پر دوافر او کے درمیان کوئی اختلاف یا حقوق وفر انکفن کی بنیا دیر کوئی مخاصمہ پیدا ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسانی زندگی کا ایک انتہائی مختصر اور محد دو پہلو ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کسی کو کسی عدالت میں جانے اور مقد مداڑ نے کا اتفاق ہوا ہو۔ بہت تھوڑ ہے لوگ ہیں جن کی تعداد چند فیصد سے زیادہ ہر گرنہیں جن کو اتفاق ہوا ہو۔ بہت تھوڑ ہے انے پڑتے ہیں یا جن کو عدالتوں میں پیش ہر گرنہیں جن کوا ہے معاملات عدالتوں میں انسانوں کی ہڑی تعداد وہ ہوتی ہے، جو از خود لوگوں کے حقوق وفر اکفن کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان کو کا نون کا وہ پہلو جو عدالتی عدالتوں اور پخہریوں میں پیش ہونا نہیں پڑتا۔ اس سے پہ چلا کہ قانون کا وہ پہلو جو عدالتی کار دائی اور مداخلت کو بہت اہمیت دیتا ہے، دہ انسانی زندگی کے بقیہ سانو سے یا اٹھانو سے فیصد پہلودہ ہیں جو عدالتوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انسانی زندگی کے بقیہ سانو سے یا اٹھانو سے فیصد پہلودہ ہیں جو عدالتوں اور مکی تین کی عربی است دائرہ کا رہیں نہیں آتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مغربی قانون نے بیالوؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مغربی قانون نے فیصد پہلودہ ہیں جو عدالتوں انسانی زندگی کے تین، چار یا یا پہلی پہلوؤں کو تو بہت اہمیت دی ہیں کہ مغربی قانون نے فیصد پہلودہ کی تین، جار یا یا پہلی پہلوؤں کو چھوڑ دیا ہے۔

اس کے برعکس مذاہب عالم نے بید وکی کیا کہ وہ انسانی زندگی کے روحانی پہلووک پر توجہ
دیں گے اور اس کو اس طرح منظم اور مربوط کریں گے کہ انسانی روحانی اعتبار سے ایک مکمل
مخلوق بن جائے ۔ لیکن جن لوگوں نے انسان کی روحانی زندگی پر توجہ دی انہوں نے انسان کی
ظاہری یا جسمانی زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان کے مادی تقاضوں کو بھلا دیا اور بیات پیش نظر
ندر کھی کہ انسان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں۔ انسان ایک خاندان کا فرد بھی ہے۔ انسانوں کے
کاروبار، ملاز متیں اور نوکریاں بھی ہیں۔ جب تک ان ساری چیز وں کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی
نظام نہیں بنایا جائے گا، اس نظام میں نہ تو اعتدال پیدا ہوسکتا ہے اور نہ تو از ن پیدا ہوسکتا ہے۔
اس لئے اسلام کا سب سے پہلا اور اولین طح نظر بیہ ہے کہ انسانی زندگی کو ایک مکمل انسانی
زندگی کے طور پرلیا جائے۔ اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اس طرح تو از ن اور اعتدال

فراہم کیاجائے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ رہنمائی اورنظم وضبط سے خالی نہ رہے۔ ہیسب سے پہلی بنیاد ہے جواسلامی قانون کے دستوری اور انتظامی تصورات کو بچھنے کے لئے ناگز رہے۔ دوسری بنیاوی چیز جو پیش نظر رہنی چاہئے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہتہ چلتا ہے اور احادیث میں رسول النتظافیہ نے اس کی مزید وضاحت فر مائی کہ انسان کی زندگی میں تو ازن اور اعتدال اسی وقت پیدا ہوسکتا ہے جب اس میں نظم وضبط ہو۔ اگر نظم وضبط نہ ہوتو بہتر سے بہتر قانون تو ازن اور اعتدال فراہم نہیں کرسکتا۔ آپ کوئی بھی اچھے سے اچھا نظام اور بہتر سے بہتر قانون تو ازن اور اعتدال فراہم نہیں کرسکتا۔ آپ کوئی بھی اچھے سے اچھا نظام سوچ موج کر مرتب کرلیں جس میں تو ازن اور اعتدال کے تمام نقاضے ملحوظ رکھے گئے ہوں ، عبول ۔ جس میں تو ازن اور اعتدال فراہم کرنے والے سارے اصول جمع کر دیئے گئے ہوں ، کیکن اگر معاشرہ میں نظم وضبط نہیں ہے تو ایسی صورت حال میں قانون کی افادیت بہت محدود ہوکررہ جاتی ہے۔ اگر لوگ قانون کے اصولوں پڑمل نہ کریں ، نہ ہی ان اصولوں پڑمل در آ مدکو سے نظی بنانے والا کوئی پلیٹ فارم موجود ہوتو بہتر سے بہتر قانون بے اکنظم وضبط بھی ضروری سے بہتر قانون بے نائدہ اور بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے تو ازن اور اعتدال کو تھی معنوں میں حاصل کرنے کے لئے نظم وضبط بھی ضروری

ہے۔ یہ اگر نہ ہوتو پھرانسان کی زندگی کو بے نظمی ہے کوئی نہیں بچاسکتا۔
رسول النسائیسی نے مسلمانوں کوظم وضبط کی تربیت کس طرح دی۔ وہ آپ کی تعلیم کے ہر
ہر گوشے ہے نمایاں ہے۔ نماز جو کئی اہم اعتبارات سے خالص ذاتی عبادت ہے اور اللہ اور
ہندے کے درمیان تعلق کومضوط کرنے کے لئے ہے، اس میں بھی نظم وضبط اور اجتماعیت کی جو
شان ہے وہ ہرمسلمان پرواضح ہے۔ اگر مسلمان سفر کے لئے جائے تو اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ
اگر دو سے زائد افر ادہوں، تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کرلیں۔ بینی وہ سفر جو خالص
ذاتی نوعیت کا ہو، یا تعلیم کے لئے یا تجارت یا کسی بھی غرض کے لئے ہو، اس میں بھی بغیر نظم
وضبط کے سفر کرنا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اور اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس سے
اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نظم وضبط کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو کیے قائم کرتا ہے۔

ا کیے جھوٹے ہے گھریلو ماحول میں، جس میں ابتدائی طور پر دو بی افراد ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک فرداس یونٹ کا سربراہ ہے اور دوسری اس کی مشیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے مرد کوقوام بنادیا ہے۔ دہ ینہیں سجھتے کہ اگر نظم ونسق کو دہ اہمیت دینی ہے جواسلام دیتا ہے تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک تو قوام ہوگا۔ اگر دوافراد پر مشتمل ایک یونٹ ہے اور اسلام کے مزاح کے روسے اس میں توازن، اعتدال اورنظم وضبط قائم ہونا چاہئے تو دوآ دی بیک وقت نظم وضبط کا ذمہ دار ہوگا۔ وہ مرد ہویا خاتون ہو۔ وضبط کا ذمہ دار ہوگا۔ وہ مرد ہویا خاتون ہو۔ دونوں صورتوں میں سوال ہوسکتا ہے کہ ایک کو کیوں بنایا ہے اور دوسرے کو کیوں نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت دونوں کو برابر رکھا ہے۔ دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اپنی اپنی اپنی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریوں اور فر اکٹن کی نوعیت میں فرق تو ضرور ہے۔ لیکن ذمہ داری کے باجود دونوں کی اخلاقی، اجتماعی اور قانونی حیثیت برابر ہے۔ ایک کی ذمہ داری ایک لحاظ سے زیادہ ہے ، تو دوسرے کی ذمہ داری دوسرے کی خدم داری دوسرے کی ذمہ داری دوسرے کی خدم داری دوسرے کی دوسرے کی خدم داری دوسرے کی د

انگریزی نظام اور دستورے مطالعہ میں اگر آپ کو بدیڑھنے کا موقع ملے کہ کیبنٹ کیا ہوتی ہے، تو آپ کومرد کے قو ام ہونے کی حیثیت اور مردوزن میں مساوات کے بظاہر متعارض تصورات کو بہت خوبصورت بنا کر چیش ان کاطریقہ ہے ہے کہ اپنی ہر چیز کو بہت خوبصورت بنا کرچیش کرتے ہیں۔مغربی دنیا کے دانشور، ماہرین اور لکھنے والوں کی بیعادت بن گئی ہے کہ اپنی کمزور سے کمزور چیز کواس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بہت سے سادہ لوح لوگوں کواس کی کمزوری کااحساس تک نہیں ہوتا۔ ہمار بے بوگوں کے لئے ان کے قلم ہے کھی ہوئی ہرتحریر بلکہ ہر ہرحرف پھر کی کئیر کے برابر ہوتا ہے۔ ہماری اچھی ہی اچھی چیز کوبھی وہ اس طرح منفی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمار بےلوگ اس سے متاثر ہوجاتے ہیں اوراپنی ہرچیز کومنی سجھنے لگتے ہیں۔ان کے ہاں امر واقعہ میہ ہے کہ وزیراعظم ہی مختار کل ہے، باقی وزرااس کے ماتحت ہیں ۔اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ۔جس کا جی جیا ہے جا کران کا نظام و کیھ لے لیکن ان کا وعویٰ یہ ہے کہ تمام وزیر برابر ہیں۔ وزیرِاعظم اور وزرا کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔ پھر وز راعظم کا اتنااو نیادرجہ کیوں ہے۔اس کے لئے انہوں جواسلوب اختیار کیا ہے اس میں لکھا All ministers are equal and the prime minister is the first 2 among equals. یعنی سب برابر ہیں ۔لیکن جب تر تیب ہوگی تو سب سے پہلے وزیراعظم آئے گا۔ بیطویل جملہ معترضہ میں نے بیاسلوب اخذ کرنے کے لئے استعال کیا ہے۔

برطانوی وزیراعظم کی طرح اسلامی خاندان میں مروقوام ہے۔وہ اگر چہ خاندان کے دیگرلوگوں کے ساتھ برابری رکھتا ہے، نیکن برابروالوں میں پہلا ورجہ اس کا ہے۔ خاندان میں جوسر براہ ہے وہ بھی برابر کے لوگوں میں پہلا ہے۔ first among the equals ہے۔ میں سے جملہ استعال کرنا چاہتا تھااس کئے میں نے یہ لیمی تمہید بمان کی ۔

ان دوچیزوں کے بعد جوتیسری چیز قرآن مجید کے پیش نظر ہے وہ بیہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے تقاضوں میں تو ازن ہونا چاہئے ۔ یقیناً اسلام کااصل کم نظر آخرت کی زندگی ہی کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی ہی کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی ہی ہوگی، قبر میں جاکر ہونے سے آخرت کی زندگی کی تیاری ای (ونیاوی) زندگی میں کرنا ہے۔ مر نے کے بعد آخرت کے تورجی۔ آخرت کے لئے جوکام کرنا ہے وہ ای زندگی میں کرنا ہے۔ مر نے کے بعد آخرت کے لئے کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے بیات اسلام کے مزاج اور اسکیم کے خلاف ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے تقاضوں کونظر انداز کردیا جائے یا بھلا دیا جائے۔ بیات قرآن مجید میں جا بجا اسے تو اتر سے بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید کے احکام سے آئی واضح ہے کہ اس پر سی استدلال کی ضرور سنہیں۔ ربنا آئنا فی الدنیا حسنة و فی الا بحرة حسنة کی وعا ہر صلمان کم از کم

قرآن مجید شاید واحد آبانی کتاب ہے جس نے دنیا وآخرت کے صنات کو ایک سطی رکھا ہے اور اللہ تعالی سے دونوں کی دعا ما نگنے کی تلقین کی ہے۔ و لا تنسس نصیبات من الدنیا و احسن کما احسن الله الیك 'راس دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو راس دنیا میں آخرت کے لئے جونعتیں میں وہ بھی نہ بھولو راس دنیا میں جا رُزطر لیقے نہ بھولو اور اس دنیا میں آخرت کے لئے جونعتیں میں وہ بھی نہ بھولو راس دنیا میں جا رُزطر لیقے ہے جو مال ودولت، فو اکد اور منافع حاصل کر سکتے ہووہ حاصل کرو را یک جگہ ہے نئے و اب الدنیا و حسن النو اب الاخرة 'راس دنیا کا تو اب بھی حاصل کر واور آخرت کا تو اب بھی حاصل کرو وربت کی تو جو بہترین تو اب ہے را یک اور جگہ ہے: فسی ھذہ الدنیا و فسی الآخرة انا ھدناالیك '، یعنی اس دنیا کی اچھا ئیاں بھی دے اور آخرت میں تو ہم تیری ہی طرف ہدایت کے ساتھ لوٹے والے میں دقر آن مجید میں اس طرح کی درجنوں آیات ہیں جن میں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اعتمال کا درس دیا گیا ہے۔

دنیا اور آخرت میں تو ازن اور اعتدال حاصل کرنے کے لئے جہاں تھم وضبط ضروری ہے، وہاں ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ انسانی معاشرہ میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ فتنہ قرآن پاک کی ایک انتہائی جامع اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ بنظمی اور لا قانونیت ہے جو انسانوں میں تظم وضبط کوختم کرد ہاور انسانوں کی جان و مال کوخطر ہے میں ڈال دے قرآن مجید فتنہ کوختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر فتنہ ختم کرنے کے لئے دوسرے پرامن ذرائع ناکافی ثابت ہوجا کیں تو پھر طاقت استعال اور قانون کی ہو ہوجا کیں تو پھر طاقت استعال اور قانون کی ہو اور تنہ تہ ہوا ور فتنہ گربہت طاقتور ہوگئے ہوں تو ان کے خلاف جنگ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر طاقت کے استعال اور قانون کی ہی اجازت ہے۔ و قسائلہ واحد ہم میں اور معاشرہ میں سلسل اور بنظمی بیدا کر ہے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم لاقانونیت اور بنظمی بیدا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہوجائے۔ گویا فتنہ کا خاتمہ قرآن مجید کے بنیادی مقاصد میں سے ہاور شریعت کی اسکیم میں بنیادی ایمیت رکھا ہے۔

فتنه کا خاتمہ جس نظم وضبط ہے ہوسکتا ہے، وہ حکومت کانظم وضبط ہے۔ حکومت کانظم وضبط فتنہ کے خاتمہ بین مدودیتا ہے۔ بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد ہی فتنہ کوختم کرنے کا ہے۔ اسلام کا اولین اجتماعی مہرف

یہاں ایک بات یادر کھنی چاہئے اور اس کو اچھی طرح سے بہت کی فلط فہمیاں بیدا ہوتی چلی کے اولین اجتماعی مطلح نظری بات ہے، جس کو نہیں کے دولین اجتماعی مطلح نظری بات ہے، جس کو نہیں کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھ جاتی ہیں اور فکر کا کانٹا بدل جا تا ہے۔ قرآن مجید کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیس۔ الجمد للدرب العلمین سے لے کرمن الجنة والناس تک پڑھ لیس۔ پورے قرآن مجید میں کہیں آپ کو پہنیں سے گا کہ اے مسلمانو! تمہار ااصل ہدف اقتد ارکا حصول ہے، لہذا ہر قتم کے وسائل سے کام لے کر اقتد ارکا حصول ہے، لہذا ہر قتم کے وسائل سے کام لے کر اقتد ارکا حصول کے لئے کوشش کرو۔ کری پر قبضہ کرلو، تخت حاصل کرو، وسائل سے کام لے کر اقتد ارکے حصول کے لئے کوشش کرو۔ کری پر قبضہ کرلو، تخت حاصل کرو، اوگوں کی گردنوں پر فر ما فروا بن جاؤ ۔ ایس کو کی بات قرآن مجید کی کسی سورے کسی آب یہ سلطنت اور اقتد ارکے حصول اور اس کی خاطر جدو جہد کی مسلمانوں کو کوئی تلقین نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس قرآن مجید حصول اور اس کی خاطر جدو جہد کی مسلمانوں کو کوئی تلقین نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس قرآن مجید حصول اور اس کی خاطر جدو جہد کی مسلمانوں کو کوئی تلقین نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس قرآن مجید

میں بیآیا ہے کہ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔اللہ تعالیٰ بیرانعام ان لوگوں کو ويتاب جوايمان لائي عمل صالح كرين وعدالله اللذين آمنوا وعملوا صالخت لیست خلفنهم فی الارض '۔اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان کوا ختیار کیااور نیک اعمال اپزائے بید عدہ کیا ہے کہ ان کوز مین میں خلافت عطافر مائے گا۔ البنداشریعت کاسب سے پہلا ،سب سے بنیادی اوراصل مطالبہ انسان سے یہ ہے کہوہ ایمان اورعمل صالح اختیار کرے۔ایمان اورعمل صالح ہی کے بارے میں قیامت کے دن یو چھاجائے گا۔ایمان اورعمل صالح ہی ہرفر د کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلمان معاشرہ میں ایسے لوگوں کی تعداد قابل ذکر حد تک ہوجائے جوامیان اورعمل صالح کی صفات ہے متصف ہوں تو بھرمعاشرہ میں وہ اسلامی رنگ پیدا ہونے لگتا ہے جس کوقر آن مجیدنے اللہ کارنگ قرار دیا ہے۔ 'صب عدۃ اللہ ومن احسى من الله صبغة 'يعنى الله تعالى كارنك اورشريعت كامزاج اين اندر بيداكرو-جن خویوں کواللہ تعالی نے اپنانے کا حکم دیا ہے ان کواپناؤ اور جن برائیوں سے بیخے کا حکم دیا ہے ان سے بچو، سمعنی بیں صبغة الله کے جب سے کیفیت حاصل ہونے لگتی ہے تو پھر بیضروری ہوجا تا ہے کہ معاشرہ میں اچھائی کی قو توں کوفر وغ دیاجائے اور برائی کی قو توں کو دبایا جائے۔ اگر برائی کی قو توں کو دبانے کا معاشرے میں کوئی انتظام نہیں ہے تو پھرا چھائی کی قو توں کے لئے کام کرنامشکل ہوجا تا ہے۔اس کے لئے اصل ضانت تو بیہ ہے کہ سلم معاشرہ میں رائے عامه اتنی بیدار ہو، تربیت اور اخلاق کا معیار اتنا بلند ہو کہ اس کے خوف ہے کو کی شخص کھل کر برائی کا ارتکاب نہ کرسکتا ہو۔اور اگر کوئی کھل کر برائی کرے تو مسلم معاشرہ اس براتنے شدیدر دعمل کا اظہار کرے کہ آئندہ لوگوں کواس رعمل کے خوف سے برائی کا ارتکاب کرنے کی

سب سے پہلامعیارتو یہ ہے جو بیان کیا گیا۔لیکن بعض اوقات اس معاشرتی و باؤسے کا منہیں چلتا۔اس معاشرتی و باؤکے باوجود بہت سے بدکر دارا یہ ہوتے ہیں جومعاشرہ میں برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں اور بدی کا ارتکاب کرنے کے لئے ہروفت آ مادہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لئے ریاست کی قوت درکار ہوتی ہے۔اس لئے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم اس سطح پرآ جاؤگے کہ تمہارا مطمح نظر معاشرتی اخلاق اور اسلامی معاشرہ کا قیام

ہوجائے اورایسے لوگوں کی قابل ذکر تعداد وجود میں آجائے جواسلامی اخلاق پر کاربندرہتے میں اور معاشرہ میں اخلاق مپر کاربند رہنا جائے میں تو اللہ تعالی اقتدار کی نعت سے تہیں نوازےگا۔ بیاللہ کا دعدہ ہے اوراللہ کی طرف سے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔

#### تصورخلافت

یہاں قرآن مجید نے ایک انتہائی اہم لفظ استعال کیا ہے اور پیقرآن مجیدی ایک بنیادی اصطلاح ہے۔ کیست حلف نہ میں الارض کے معنی ہیں : اللہ تعالیٰ ان کوز مین میں خلافت عطافر مائے گا۔ خلافت کے لفظی معنی جائشینی کے آتے ہیں۔ یعنی کو کارانسانوں کو اللہ تعالیٰ ابنی بانشینی کا شرف عطافر مائے گا۔ جائشینی کی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کسی ادارہ کے سربراہ ہوں اور چانے سے قبل کسی کو اپنا جائشین مقرر کردیں۔ یہ جائشینی کی ایک قتم ہے۔ کسی ادارہ کا سربراہ اللہ کو پیاراہ وگیا۔ اس کی جگہ جونیا آدمی سربراہ بنے گا جائشینی کی ایک قتم ہے۔ کسی ادارہ کا سربراہ اللہ کو پیاراہ وگیا۔ اس کی جگہ جونیا آدمی سربراہ بنے گا وہ مرف وہ مروف ومعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جائسین ہوجائے گا۔ یہ دوطرح کی جائشین تو معروف ومعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ نہ اس پر موجود ہوتی ہے۔ وہ تو زندہ کو جائشین نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ نہ اس پر موجود ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے ادر اس کے قضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس کے علم میں ہے ادر اس کے قضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس کے غیر موجود ہود نے کا بھی کوئی تصور نہیں۔

جانشین کی ان دو کے علاوہ بھی دوسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جانشینی انسان کی آزمائش کے لئے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جانشینی کسی کواعز از بخشنے کے لئے ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی درس گاہ بنائی ہے۔ وہاں آپ درس دے رہے ہیں۔ اور دوران درس کوئی صاحب علم تشریف لے آتے ہیں، جن کوآپ عزت دینا چاہیے ہوں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ آج آپ درس دیجئے۔ یہ جانشینی اعزاز وہر کم کی جانشینی ہوتی ہے۔ آپ موجود ہیں۔ آپ کے سامنے وہ صاحب درس دے رہے ہیں اور گویا آپ کے جانشین کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں اور گویا آپ کے جانشین کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں اور گویا آپ کے جانشین کی حیثیت سے درس دے رہے ہیں۔ بلکہ اس لئے کرس دے رہے ہیں۔ اس لئے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ آپ ان کوعزت دینا چاہئے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ آپ ان کوعزت دینا چاہئے ہیں۔

دوسری شکل ہوتی ہے آز مائش اور امتحان کی۔ وہ یہ کہ آپ کسی کلاس میں بڑھار ہے ان الله ميں پياس طلب ميں - بر صاتے بر صاتے آپ نے پھوطلب كاعلم جانيخ كے لئے ان میں سے کسی سے کہا کہ ذرا آ بیتے اورسب کے سامنے آ کر لیکچر دیجئے۔ میں بھی اپنی کلاس میں ایسا کرتاہوں۔سامنے طلبہ کے ساتھ کری پر بیٹھ جاتا ہوں اور ایک طالب علم سے کہتا ہوں کہ آپ كلاس ليج ميں و كيما مول - يهال اصل ميں امتحان مقصود موتا ہے - تو كويا امتحان اورعزت افزائی بھی بعض اوقات اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ کسی کو جائشین بنایا جائے۔ الله تعالی نے انسانوں کو آز مائش اور عزت افزائی کے لئے جانشین بنایا ہے۔اللہ تعالی انسانوں كوآز ماكر باقى مخلوقات كويدوكها ناچا بتا ہے كه جوصلاعيتيں الله تعالى في انسان ميں ركھي تھيں، ان صلاحیتوں کواس نے کس حد تک استعمال کیا۔ وہ کس حد تک اللہ کے احکام کے مطابق چلا۔ شریعت نے اس پر جوذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ اس نے کس حد تک پوری کی ہیں۔اس آز ماکش کے ساتھ ساتھ انسان کی عزت افزائی بھی مقصود ہے۔اس لئے اسلام کا جودستوری یا انظامی قانون ہے ، اس کا بنیادی نقط خلافت اور خلافت ہے متعلق مباحث ہیں۔مغرب میں آج کل قانون کی ایک اصطلاح رائج ہوئی ہے گرنڈ نارم grundnorm گرنڈ نارم جرمن زبان کالفظ ہے۔اس اردوتر جمہ ہے اصل الاصول کسی نظام کا جواصل الاصول ہوتا ہے، نظام كابنيادى نقطه، جس پر پورانظام استوار بوامو - جيسے درخت كا پيج موتا ہے ـ اس كواصل الاصول يا گرنڈ نارم کہتے ہیں۔ای طرح پورے سیاس اورآ کینی نظام کے پیج اوراصل الاصول کوجرمن زبان میں گرنڈ نارم کہتے ہیں۔ یا صطلاح انگریزی میں بھی استعال ہوتی ہے۔

## الله تعالى كى حاكميت

اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون کا گرنڈ نارم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اصول اور انسان کی خلافت اور جانشینی کا تصور ہے۔ کا ئنات کا اصل مالک اور حقیقی حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو مالک ہوگا وہی مختار بھی ہوگا۔ یہ بحث کل بھی ہوئی تھی۔ جومختار حقیقی ہوگا وہ مرطرح ہے مختار ہوگا۔ جومطلق مالک ہوگا وہ مختار بھی ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لئے مالک ہے اور چونکہ وہ خالق اور مالک ہے اس لئے مختار بھی ہے۔ اس لئے حکومت کرنے کا، اقتد ارکو

استعال کرنے کا ، قانون اور نظام دینے کا ، اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کا آخری جتمی اور حقیقی اختیار بھی اللہ تعالی ہی کو ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں soveriegnty کہتے ہیں۔ انگریزی میں جن مصنفین نے اسلام کے دستوری نظام پر لکھا ہے وہ اس کو divine کہتے ہیں۔ انگریزی میں جن مصنفین نے اسلام کے دستوری نظام پر لکھا ہے وہ اس کو sovriegnty کے الفاظ سے یا دکرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ ، حاکمیت المہید ، یا اللہ تعالیٰ کا اقتد اراعلیٰ ۔

اس کا ننات میں اللہ تعالیٰ کا اقتد اراعلیٰ دوطرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تواس حکم کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے جس کو تکم تکوینی کہتے ہیں۔اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ وہ فطری طبیعی اور غیرتشریعی احکام جن کی پابندی پر ہرمخلوق بلا چون و چرا کرنے مجبور ہے۔ بیدہ احکام ہیں جن کوسنن الٰہتیہ بھی کہاجا تا ہے۔ان احکام میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی نہیں کرسکتا اور روز اول سے ان احکام پر فرما نبرداری ہے عمل ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، نباتات و جمادات، سیارے اور ثوابت، انسان اور حیون، فرشتے اور جنات، پرندے اور درند ہے، ہر چیز اورمخلوق ان ا حکام کی پیروی کررہی ہیں ۔ ان کوا حکام تکویٹی کہا جاتا ہے۔ والشمس تحرى لمستقرلهاذالك تقدير العزيز العليم 'سورج الله كالحاق ب\_جس راستے پر چلا دیا ہے اس پر لا کھوں برس سے چل رہا ہے۔اس طرح سے جس مخلوق کو جو بھی تھم دے دیا گیاہے وہ اس کے مطابق کررہی ہے۔انسان بھی احکام تکویٹی کااس طرح یابند ہے جس طرح دوسری مخلوقات پابند ہیں ۔ تھم تکوینی کی پابندی میں کوئی انسان ذرہ برابرادھرادھر نہیں کرسکتا۔اس پر یابندی ہے کہ کب مرناہے، کیسے مرناہے، کہاں مرناہے۔اس میں ایک لمحہ کی تا خیر ہوسکتی ہے نہ تقدیم ہوسکتی ہے۔ بیتھم تکوین ہے۔ انسان زندگی میں کیا کرے گایہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہت سے معاملات میں انسان پابند ہے۔ اس کوخوبصورت بنایا ہے کہ برصورت بنایا ہے۔ کسی انسان کوافریقہ میں پیدا کیایا ایشیا میں، یا کالوں میں پیدا کیایا گوروں میں پیدا کیا ہے۔ کوئی یز بیس یو چوسکتا کہ جھے فلال کا بیٹا کیوں بنایا، فلال کا کیوں نہیں بنایا۔ بیسب احکام تكويني بين جس مين كوئي كچونهين كرسكتا-اس مين نه ہم كچھ كرسكتے ہيں نه كچھ كهه سكتے ہيں۔ آپ پنہیں کہہ کتے کہ مجھے فلال کی بہن یا بھائی کیوں بنایااور فلاں کی بہن کیوں نہیں بنایا۔ بیہ تھم تکوینی کہلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلق اس کے تکوینی احکام کے ذریعہ کا نات کے

گوشہ گوشہ میں مکمل طور پر جاری وساری ہے۔

تھم تکوین کے برغس، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک محدود حصہ تھم تشریعی یا تھم شرقی کہ ہلاتا ہے۔ تھم کی بیروی کہ ہلاتا ہے۔ تھم کی بیروی کرنے یا نہ کرنے کی انسانوں کوآزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جا ہیں تو ان احکام کی نیروی کرکے دنیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح حاصل کرلیں۔ اور نہ کرنا چا ہیں تو آخرت کے دائمی عذا ہے کے نیار ہیں۔ تھم تشریعی اس امتحان اور آزمائش کا ایک ذر لیعہ اور مظہر ہے جس کی عاصر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ چنا نچا ہے احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑ اساحصہ، جو بہت محدود ہے، ایسار کھا ہے جہاں انسان کوآزادی دی گئی ہے۔ انسان چا ہے تو اللہ کے تھم پرعمل کرے اور چا ہے تو نہ کرے۔ چا ہے تو نماز پڑھے اور نہ چا ہے تو نہ پڑھے۔ زکوۃ دے یا نہ کرے داللہ کی شریعت پرعمل کرے یا نہ کرے۔ یا آزادی خوداللہ نے دی ہے۔ اس لئے کہاس محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ آز مائش کرے دکھانا چا ہتا ہے کہ کون پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کہ دود دائرے میں اللہ تعالیٰ آز مائش کرے دکھانا چا ہتا ہے کہ کون پیروی کرتا ہے اور کون نہیں

آزمائش اس وقت ہو عتی ہے جب آزادی ہو۔اگرآپ بچوں کوامتحانی ہال میں بھادیں اوران پرسوالات کے خصوص جواب دینے ہی کی پابندی ہوتو بیامتحان نہیں کہلائے گا۔ بیامتحان تب ہوگا جب طلبہ کوسوال کا صحح یا غلط ہر طرح کا جواب دینے کی آزادی ہو۔ان کو یہ بھی آزادی ہو کہ چاہیں تو پرچہ جوابات پر پچھ کھیں اور نہ چاہیں تو پچھ نہ کھیں۔امتحان کے دوران جب تک کمل آزادی نہ ہوگی اس وقت تک امتحان نہیں ہوگا۔اس لئے اللہ تعالی سے ساٹھ ستر سال کے اس محدود عرصہ کے لئے ہر انسان کو آزادی دی ہے اور اس میں آزمائش مقصود ہے۔ آزمائش کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آزمائش کے لئے زندگی کے اکھاڑے میں اتر نے والا ان صدود سے باہر جائے صدود اور تو اعد کا پیند ہو جو آزمائش کرنے والے نے مقرر کی ہیں۔اگران صدود سے باہر جائے گائو آزمائش میں ناکام رہے گا اوراگر صدود کے اندر رہے گا تو کا میاب ہوجائے گا۔اس لئے آزمائش میں ناکام رہے گا اوراگر صدود کے اندر رہے گا تو کا میاب ہوجائے گا۔اس لئے آزمائش اور اللہ کی جائین کا لازی تقاضا ہے کہ انسان ان قواعد کی پابندی کرے جن کی پابندی کا مالک تھیتی نے تھم دیا ہے۔

لفظ خلافت ہے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہی خلافت کامنطقی نقاضا ہے۔ انسان کی

حیثیت کالازی مظہر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خالق کا نئات ہونے کا ایک تقاضا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض احکام کی خلاف ورزی پراللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ نفاذنہ وابحرب من اللہ ورسولہ ' اگرفلال فلال کا منہیں کرو گے ، یافلال اور فلال کام کاار تکاب کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من لو۔ اس لئے کہ تمہارا وائر ہ کار محدود تھا۔ تم جس وائرہ کار میں رہنے کے پابند تھے ، اس کی تم نے خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کے بعد تم نے اس تھا میں مہند تھے ، اس کی تم نے خلاف میں گیا تھا۔ مینڈیٹ کے لئے ضرور تی ہے کہ ان قواعد کی پابندی کی جائے جن کے تحت میں عطا کیا گیا تھا۔ مینڈیٹ کے لئے ضرور تی ہے کہ ان قواعد کی پابندی کی جائے جن کے تحت میں عطا مینڈیٹ مقرد کردہ حدود کی مینڈیٹ عطاکیا گیا ہے۔ لہذا جب مینڈیٹ کو تو ڑا جائے گا اور اللہ کی مقرد کردہ حدود کی مینڈیٹ مورت میں عطا کی گئی تھی وہ ختم ہوجائے گی وہ اعزاز واپس لے لیا جائے گا اور تکریم خلافت کی صورت میں عطا کی گئی تھی وہ ختم ہوجائے گی۔ وہ اعزاز واپس لے لیا جائے گا اور تکریم ختم کردی جائے گی۔ وہ ست اور دشمن میں فرق نہیں رہے گا۔ وہ ست جو اعزاز اور تئریم ختم کردی جائے گی۔ وہ ست وہتی قرار پائے گا تو اعلان جنگ وثمن کے خلاف جو سے وہ است وہتی قرار پائے گا تو اعلان جنگ و تمن کے خلاف ہوتا۔ اس لئے اللہ نے اعلان جنگ دیمن کے خلاف

### اسلامی ریاست کے بنیا دی فرائض

یہ وہ اسباب ہیں جن کے لئے قرآن مجید نے بعض ہدایات الی دی ہیں کہ جن کی پاسداری ان مسلمانوں کو کرنی چاہئے جن کو اللہ تعالیٰ نے زبین بیں افتد ارعطافر مایا ہے۔ قرآن مجید کی مشہورا بیت ہے، یعنی سورة جج کی اکتالیسویں آیت جس میں ارشادفر مایا گیا ہے۔ (آیت نمبرا ۴ مسورة نمبر ۴۳)۔ 'الذین ان مکٹھم فی الارض اقاموا الصلوف و آنوا لزکوة وامسروا بالسمعروف و نهوا عن المنکر 'اس آیت کے ایک ایک لفظ پرغور کیجئے۔ ان مکٹھم، اگرہم انہیں زمین میں افتد اردیں۔ یہیں کہا گیا کہ جب ہم انہیں زمین میں افتد اردیں۔ یہیں کہا گیا کہ جب ہم انہیں زمین میں افتد ارکو دیں۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہی کو افتد ار اور حکومت کا بیاعز از ملے کسی کو فد از کے کسی کو افتد ارکو دیں ہے۔ اگر وہ تمہیں افتد ارکی تعالیٰ اس انعام سے نواز ہے کسی کو خواز ہے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ تمہیں افتد ارکی نوب سے نواز سے نوب کو ملاکر پڑھیں کہ نوب از سے نوب از سے نوبی کو ملاکر پڑھیں کہ

ایک طرف خلافت کا انعام ہے جس کا دعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شرط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تہمیں اقتدارد نے بھر ہدکا ہم ہمیں کرنے ہیں۔ دونوں سے پنہ چاتا ہے کہ انسان کا بیش ہمیں کرنے ہیں۔ دونوں سے پنہ چاتا ہے کہ انسان کا بیش ہمیں کرنے ہیں۔ کہ وہ اقتدار اور حکومت کے لئے کوشش کرے۔ جس چیز کے لئے اسے کوشش کرنی ہے وہ صرف رضائے الہی ہے۔ انسان کو جس چیز کے لئے کام کرتا ہے وہ انفرادی طور اور اجتماعی طور پر شریعت کے احکام کے لئے کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں اخلاقی رجحانات کے فروغ کے لئے کام کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکومت اور اقتدار کے انعام سے نواز ہے تو پھراس کو یہ چار کام بھی کرنے چا چئیں۔ اقامو الصلواۃ ، نماز اور اقتدار کے انعام سے نواز ہے تو پھراس کو یہ چار کام بھی کرنے چا چئیں۔ اقامو الصلواۃ ، نماز السنکر برائیوں سے روکیں۔ یہ چار فرائض اسلامی ریاست کے بنیا دی فرائض ہیں۔ ان کے علاوہ بھی متعدد فرائض ہیں کین سے چار فرائض بنیا دی فرائض ہیں جو در اصل عنوانات ہیں اور چار نوعیتوں کے فرائض کی نشاندہی کرتے ہیں۔

نماز کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے اولین اور آخری عبادت ہے۔ بقیہ تمام عباد توں سے انسان بعض حالات میں مشقیٰ ہوسکتا ہے لیکن نماز سے آخری دم تک مشتیٰ نہیں ہوسکتا۔ اگر بلنے جلنے کی قوت نہیں اور زبان تک نہیں ہلاسکتا تو ول میں سوچے کہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب تک دل اور د ماغ کام کررہ ہیں نماز سے اسٹنا نہیں ہے۔ یہ وہ عباوت ہے جوسب سے پہلی بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے۔ لیکن اس عباوت کی ایک ایجا جتا کی ایک ایجا جتا کی ایک ایک ایجا ہی ہے۔ یاو کی جب رسول الٹھالیے و نیا ہے تشریف کے گئے اور صحابہ کرام کا اجتماع سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا۔ وہ ہاں رسول الٹھالیہ کی جائیتی کے لئے مختلف نام تجویز ہور ہے تھے۔ بڑے سے بڑے صحابہ کے نام زیر غور تھے۔ لیکن جس عظیم ترین اور عالی ابو برصد ہیں تھے۔ ان کے انتخاب کے لئے صحابہ کرام نے بالا تفاق آ مادگی طاہر فرمائی وہ سیدنا ابو برصد ہیں تھے۔ ان کے انتخاب کے لئے صحابہ کرام نے جودلیل دی وہ بیتی کہ جن کی بہن شخصیت کورسول الٹھالیہ نے ہماری نماز کی امامت کے لئے موز ون قرار دیا وہ ہماری دنیا کے معاملات میں بھی قیادت کے لئے موز ون ترین ہوگا۔ گویا انہوں نے نماز اور علی زندگی کو کے معاملات میں بھی قیادت کے لئے موز ون ترین ہوگا۔ گویا انہوں نے نماز اور علی زندگی کو ایک دوسر ے پرقیاس کیا تھا۔ کل آپ میں سے ایک بہن نے کہا تھا کہ قیاس کی ایک اور مثال ایک دوسر ے پرقیاس کیا تھا۔ کل آپ میں سے ایک بہن نے کہا تھا کہ قیاس کی ایک اور مثال ایک دوسر ے پرقیاس کیا تھا۔ کل آپ میں سے ایک بہن نے کہا تھا کہ قیاس کی ایک اور مثال

دیں۔ بید قیاس کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ کہ رسول اللہ اللہ فیالی نے اجماعی عبادت کے لئے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا ، ای شخصیت کا انتخاب مسلمانوں کی اجماعی زندگی کی قیادت کے لئے بھی ہونا چاہئے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے نزدیک نماز اور مسلمانوں کی سیاسی زندگی نماز کی میں بڑی گہری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔مسلمانوں کی سیاسی اور اجماعی زندگی نماز کی طرح ہونی چاہئے۔

نماز میں ایک روحانی ماحول ہوتاہے۔مسلم معاشرہ میں بھی ایک روحانی ماحول کارفر ماہونا چاہیے۔نماز میں خوف خدانماز یوں پرطاری ہوتا ہے۔مسلم معاشرہ میں بھی سب پر خوف خداطاری ہونا جا ہے۔ نماز کے دوران کوئی شخص اینے مادی مفادات کی زیادہ پروانہیں كرتا، الابيك كوئي برا مادي مفاد ہو۔مسلم معاشرہ ميں لوگوں كوابيا ہى ہونا جا ہے۔نماز ميں نظم وضبط کی انتہائی یابندی ہوتی ہے۔مسلم معاشرہ میں بھی ایبا ہی ہونا جا ہے۔مسلمانوں کی قیادت نماز میں وہ مخص کرتاہے جوان میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متقی ہو۔ اجمًا عي قيادت بھي اليي ہي ہوني جا ہے ۔مسلمانوں کا امام صلوۃ مسلمان کي قيادت کا اس وقت تك حق دار ہے جب تك وہ شريعت كے مطابق قيادت كرر ہاہو۔ جب وہ فلطى كرے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے ٹوک دے۔ امام ابو حنیفہ بھی نماز پڑھار ہے ہوں۔ امام بخاری بھی نماز پڑھار ہے ہوں اور نماز پڑھانے کے دوران تلاوت میں کوئی غلطی کرگزریں تو<sup>گ</sup> میرے جیسے گناہ گارانسان کو بھی نہ صرف حق ہے بلکہ بیمیری فرمدداری ہے کدان کواس غلطی پر ٹوک دوں اور ان کی ذ مہداری ہے کہاس غلطی کو درسنت کریں ۔اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں۔چھوٹے سے چھوٹا مقتدی بھی غلطی کی نشاندہی کرے گا تو ہڑے سے بڑے امام کی ذمدداری ہے کفلطی کودرست کرے ۔ بوے سے بڑے آ دمی کی ذمدداری ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کوتشلیم کرے اور درست کرے جتی کہ پیغیبر کی بھی ذید داری ہے کہ نماز میں اگر بتقاضائے بشری کوئی بھول چوک ہوجائے تو جیسے ہی توجہ دلائی جائے تو اس غلطی کو درست كرے۔آپ نے ذواليدين كى حديث براهي ہوگى۔ ذواليدين نے رسول التعليف كويادولايا كه 'أقبصرت في الصلواة ام نسبت يا رسول الله؟، يارسول الله، ثمازيش كى كردى كى ہے یا آپ بھول گئے۔ آپ نے فر مایا کہ احل لندالك لم يكن، دونوں ميس سے كوئى واقعہ

نہیں ہوا۔ تفصیل آپ علم میں ہے۔ تو جس طرح ہے نماز میں ہر خض اپنہ ہے۔ جس طرح امام کی غلطی کو ٹھیک کرنے کا پابند ہے، ای طرح اجتا کی زندگی میں ہم خض پابند ہے۔ جس طرح امام پابند ہے کہ غلطی کو درست کرے، ای طرح اجتا کی زندگی میں بھی امام اور قائد پابند ہے کہ غلطی کو درست کرے۔ اگر امام امامت کا اہل ندر ہے۔ مثال کے طور پراس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو ای لئے قیادت سے الگ ہو جانا چاہئے۔ ای لحمد الگ ہو نا چاہئے اور ای لحمد کسی دوسرے آدی کو امام کی جگہ لینی چاہئے۔ اجتماعی زندگی میں بھی ایما ہو اور ہو آم کا رخ ایک ہی طرف ہو تا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی امام اور عوام کا رخ ایک ہی طرف ہو تا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بھی امام اور عوام کا رخ ایک ہی طرف ہو تا ہے۔ اجتماعی زندگی میں بوی گہری مشابہت ہے۔ نماز اور اجتماعی زندگی میں بہت کی گہری مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ جب قرآن مجمد سے ہتا ہے کہ دی چو سب سے پہلے نماز قائم کریں۔ تو گویا قرآن مجمد سے یا تا عدگ سے قائم کریں بلکہ سب سے پہلے نماز قائم کریں۔ تو گویا قرآن مجمد سے یا قاعدگی ہے قائم کریں بلکہ سب سے پہلے اس بات کو لیٹنی بنا کیں کہ ان کی اجتماعی زندگی ہیں بات علم کریں باتا کی در کے کا کام سنجالے کے بعد سب سے پہلے نہ صرف نماز کا نظام نماز کی اجتماعی زندگی ہیں کہ نماؤں کی اجتماعی زندگی ہیں باتا عدگ سے قائم کریں بلکہ سب سے پہلے اس بات کو لیٹنی بنا کیں کہ ان کی اجتماعی زندگی ہیں نماز کی اجتماعی زندگی ہیں نماز کی اجتماعی زندگی ہیں نماز کی اجتماعی زندگی ہیں کہ نماؤں ہو۔

اس سے ایک اور بات بھی پہتہ چلی۔ وہ یہ کہ نماز قائم کرنے کی یہ ہدایت حکم انوں کے لئے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حکم ان خود نماز پڑھنے والے ہوں۔ نماز اور اس کے احکام ، اس کے مسائل اور اس کی روح کے بارے میں جانتے ہوں ، نماز پڑھا سکتے ہوں ۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا اور قائد نماز نہیں پڑھا سکتا تو وہ اقتدار میں آئر کر کیا خاک اقامت صلوق کرے گا۔ اگر قائد ایسا ہو کہ تجد ہیں جا کر ساتھ میں کھڑے نمازی سے بوچھے کہ ?What's next ، تو وہ کیا اقامت صلوق کر نے گا۔ برصغیر کے ایک مشہور سیاسی لیڈر کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ سیاسی منصب پرفائز ہوئے تو کسی ایسے علاقے میں ان کو جانا ہوا جہاں ان کو مجبورا کوئی نماز یو حقی پڑھی انفاق نہیں ہوا تھا اس لئے پہلے تو عذر کیا کہ مجھے تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یو جو آدمی ساتھ لے کر جار ہا تھا ، اس نے کہا کہ بس جناب آپ خاموثی سے وہ بچھ کرتے رہیں جو میں کروں گا، زبان سے بچھ ہو ملنے کی ضرورت نہیں ۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے جو میں کروں گا، زبان سے بچھ ہو ملنے کی ضرورت نہیں ۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے جو میں کروں گا، زبان سے بچھ ہو ملنے کی ضرورت نہیں ۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے جو میں کروں گا، زبان سے بچھ ہو ملنے کی ضرورت نہیں ۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے جو میں کروں گا، زبان سے بچھ ہو ملنے کی ضرورت نہیں ۔ چنانچہ یہ لیڈر صاحب نماز کے لئے

چلے گئے اور دوران نماز تنکھیوں ہے ہمراہی کود کیھتے رہے کہ نیا کررہے ہیں۔خود بھی ای طرح کرتے رہے دیگن جب کینے کرتے کہنے کرتے رہے کہنے درخ کرکے کہنے کہنے درجے دیکن جب تجدہ میں گئے تو پریشان ہو گئے تو ساتھی کی طرف رخ کرکے کہنے لگے کہ ?What next ، آگے کیا کروں۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا آ دمی مسلمانوں کا امیر ہوگا تو وہ اقامت صلوٰ ق کا فریضہ انجام نہیں دے سکے گا۔

دوسرافریضہ بیہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد زکو قالی ادائیگی کا بندو بست کریں۔ زکو قا بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن جس طرح نماز میں بہت سے خصائص پائے جاتے ہیں ای طرح زکو قامیں بہت سے خصائص پائے جاتے ہیں ای طرح زکو قامیں بہت سے خصائص پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے زکو قائے تین مقاصد بیا ن کئے ہیں۔ ایک مقصد تزکیہ مال اور تزکیہ معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مال پاکیزہ ہونا جائے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ پاکیزہ مال ہونا چاہئے۔ یعنی ہرانسان کے پاس جو مال ودولت اور جاکداد ہے وہ انتہائی پاکیزہ ، جاکز اور حلال کمائی کی ہونی چاہئے۔ اس میں حرام اور نا پاک عناصر کی آمیزش نہ ہو۔ یہ سلم معاشرہ اور مسلم حکومت میں مال کی کیفیت ہونی چاہئے۔

ز کو قاوراس سے ملتے جلتے دوسرے احکام کا دوسرامقصدیہ ہے کہ کسے لایسکوں دولة بیسن الاغنیاء منکم '، کہ مال ودولت کی گردش صرف ایک طبقہ میں نہ ہوبلکہ پورے معاشرہ میں گردش کرتی رہے۔اس آیت پر تفصیل ہے آگے چل کرایک ایگ خطبہ میں بات ہوگی۔

ز کو ق کا تیسرامقصدیہ ہے کہ معاشرہ میں ایسے غربا اور مساکین ندر ہیں جواپی ضرورت کوخود بھی پورا نہ کر سکتے ہوں اور کوئی اور بھی ان کی ضرورت پوری کرنے کے لئے موجود نہ ہو۔ کمز ور اور معذور لوگوں کی معاثی ضروریات کے پورے کئے جانے کا ایک خود کارنظام موجود ہو۔ اگر مسلم معاشرے میں یہ متیوں کام ہورہے ہوں ، تو ان کی ریاست ایک اسلامی ریاست ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا کہ 'وامروا بالسعود ف'،وہاچھائی کا عکم دیں گے۔المعروف کے مرادوہ اچھائی کا عکم دیں گے۔المعروف سے مرادوہ اچھائی اورخوبی ہے جس کوقر آن مجید نے خوبی تسلیم کرتی ہواور وہ شریعت کے خوبی تسلیم کرتی ہواور وہ شریعت کے عمومی اصولوں کے مطابق ہو۔وہ معروف ہے۔ چنانچہتا قیام قیامت ہروہ اچھائی اورخوبی جس

کو کسی علاقہ کے سلیم الطبع انسان خوبی قرار دیں اور اچھائی سمجھیں، وہ شریعت کے مطابق بھی ہو اور بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پرشریعت کے مقاصد کی پیمیل کر رہی ہو تو وہ معروف ہے اور اس کا قیام اسلام کے مقاصد میں سے ہے۔اس کو فروغ دینا اور پروان چڑھانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔

ایک اور چیز بھی یا در کھنے کی ہے جس سے بعض اوقات التباس ہوتا ہے۔ بعض چیزیں شریعت نے مروت کے خلاف بھی ہیں اور ایک ایساانسان جو تقی اور مخلص ہو، تقوی اور اخلاص کے ایک خاص معیار پر ہوتو اس کے شایان شان نہیں کہ وہ کام کرے۔ لیکن اگر عام مسلمان وہ کام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فرض سیجے کہ اسلام آباد ہیں تھیل کود کا کوئی میلہ ہور ہا ہو۔ وہ ایک غیر شجیدہ چیز ہے۔ اگر عام انسان وہاں جائیں گے تو کوئی بیان نہیں کرے گا اور نہ کوئی شخص کسی کے جانے کا نوٹس لے گا ، اس لئے کہ ایسی چیزیں شریعت میں قطعیت کے ساتھ حرام شخص کسی کے جانے کا نوٹس لے گا ، اس لئے کہ ایسی چیزیں شریعت میں قطعیت کے ساتھ حرام

یا منع نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی سنجیدہ ، محتر م اورا لی شخصیت جن کولوگ دین ہیں نمونہ سنجھتے ہوں ،
اس طرح کی سرگری میں حصہ لیس تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے ان کے لئے وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا آ آ ہے ڈنڈا لے کرلوگوں کو وہاں نہیں ہوگا آ آ ہے ڈنڈا لے کرلوگوں کو وہاں جانے سے روکیس تو یہ ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ جمخص کی فطرت سلیمہ اس کو نا پہند نہیں کرتی۔ بعض اوقات ہوسکتا ہے کہ ایک چیز جائز ہولیکن معیار اخلاق یا آ داب کے خلاف ہو۔ جینے او نیچا اخلاقی معیار پراس کو ہونا چا ہے اس سے نیچے ہولیکن جائز ہووہ منکر نہیں سمجھی جائے گی۔ اس لئے منکر کو ہے کہ جوانسان کی فطرت سلیمہ کے لئے اس لئے منکر کو بچھنے کے لئے بنیادی چیز ہے ہوئے کسی ہدف یا مقصد کو بالواسطہ یا بلاواسطہ نقسان قابل قبول نہ ہواور شریعت کے بتائے ہوئے کسی ہدف یا مقصد کو بالواسطہ یا بلاواسطہ نقسان عائم قبول نہ ہواور شریعت کے بتائے ہوئے کسی ہدف یا مقصد کو بالواسطہ یا بلاواسطہ نقسان

یہ چاروہ مقاصد ہیں جن کوقر آن پاک نے بیان کیا ہے، یہ اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ان کے علاوہ اسلامی ریاست کی اور ذمہ داریاں بھی ہیں جن کوآگے بیان کیا جائے گا۔لیکن میچار قرآن پاک کی اس آیت میں آئے ہیں۔

# تشكيل امت: اسلام كامدف اولين

ریاست کے بارے میں تمام فقہائے اسلام نے لکھاہ کہ یہ اسلام کا مقصود اصلی نہیں بلکہ مقصود ثانوی ہے۔ فقہائے اسلام نے مقصود کی دوشمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جومقصود اصلی ہو۔ جیسے نماز مقصود اصلی ہے۔ یہ کی اور مقصد کے حصول کا ذریعے نہیں بلکہ خودایک مقصد ہے۔ شریعت نے براہ راست نماز کا تھم دیا ہے۔ لیکن وضو براہ راست مقصود نہیں ہے، نماز کے لئے ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز پڑھنے کی نیت نہیں نو چر وضوضر وری نہیں ہے، وضوی فرضیت مقصود اصلی نہیں بلکہ وسلہ کے طور پر ہے۔ نماز کی فرضیت مقصود کے طور پر ہے۔ اسلامی احکام پڑھل درآ مرتبیں ہوسکتا۔ جس کے بغیر مہت سے اسلامی احکام پڑھل درآ مرتبیں ہوسکتا۔ جس کے بغیر مسلم معاشرے کا تحفظ نہیں کیا جاسکتا۔ جس کے بغیر مسلم معاشرہ اور کے اسلامی دیا میں کی دیا میں کی دیا میں دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا میں کی دیا ہوں کی دیا میں کی دیا ہوں کی دیا میں دیا ہوں کی دیا ہوں کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا ہوں کیا گور کیا ہور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کیا گور

تیم کی دعائبیں فرمائی تھی۔ یہ بیس فرمایا تھا کہ اے اللہ میری اولا دیس لوگوں کو بادشاہ بنادے اور سلطنت عطا کردے۔ یفرمایا تھا کہ 'امة مسلمة لك' اور جب قرآن مجید نے مسلمانوں اواجہا کی ذمہ داری دی تو بیفرمایا کہ کنتہ خیرامة احرجت للناس ' ولت کی منکم امة یدعون الی النحیر ' الخ فرمایا کہ 'امة و سطاً لتکونوا شهداء علی الناس'۔

لہذااصل مقصد امت کی تھ کی است کی توت ہے۔ لیکن ریاست کی قوت بھی امت کے لئے درکار ہے۔ امت کی مدو کے لئے ریاست کی قوت موجود ہوگی توامت کو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ امت کے بہت سے کام آسان ہوجا ئیں گا گرریاست کی مدوحاصل ہو۔ امت کا تحفظ آسان ہوگا کہ اگر ریاست اس کی حفاظت کے لئے موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے گئی آسان ہوگا کہ اگر ریاست اس کی حفاظت کے لئے موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا کہنا ہے کہ یہ قول سیدنا عثان غنگ کا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قول سیدنا عثان غنگ کا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ والے سیدنا عثان غنگ کا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حدیث ہے۔ لیکن بہر حال حدیث کی کتابوں میں آیا ہے اور اسلام کے ایک بنیادی اصول کو بتا تا ہے۔ فرمایا کہ الاسلام اُس '،اسلام ایک بنیاد ہے۔ والسلطان خواس ،اور حکومت کی حیثیت ایک چوکیدار کی ہے۔ فسائلاس له هادم ،جس ممارت کی کوئی جوکیدار نہ ہووہ خواتی ہوجاتی ہے اور لوٹ کی جاتی ہوجاتی ہے۔ گویا انسانی زندگی ایک عمارت ہے۔ اس عمارت کی بنیاد شریعت بنیاد اسلام ہے وابستگی ہے۔ یا گویا امت مسلمہ ایک عمارت ہے۔ اس عمارت کی بنیاد شریعت اور دین کی تعلیمات پر ہے۔ سلطان اور حکومت اس کی تگہبان اور محافظ ہے۔

### رياست كى ضرورت

یہ بات کہ ریاست کا قیام امت مسلمہ کے تحفظ کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات پہلے دن سے ہی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے پروگرام میں شامل تھی۔ یہ بات میں اس لئے عرض کرر ہا ہوں کہ بعض مغربی صنفین نے یہ لکھا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی بہت ہے مسلمانوں نے بھی یہ بات کہنی شروع کردی ہے۔ حالانکہ یہ بات بڑی جسارت اور گتاخی کی معلوم ہوتی ہے بلکہ شاید کا فرانہ قسم کی بات ہے۔ ایک مستشرق کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا ہمدرداسلام ہے۔ اسلام کے ان ہمدردصاحب ڈبلیوا یم منگری واٹ نے لکھا ہے۔ یہ ایک انگریز تھا اور چندسال پہلے

اس کا انتقال ہوگیا ہے۔ سیرت اس کا موضوع تھا اور اس نے سیرت پر کئی کتابیل لکھی ہیں۔
اس کی دومشہور کتابیں ہیں Muhammad at Mecca اور کتابیل کہ وہ بیہ کہ اس کے دومشہور کتابیل ہیں ہیں اسلام کچھ اور تھا۔ مکہ بیل اور اللہ تعلیق تو لوگوں کو مکہ بیل اسلام کچھ اور تھا اور مدینہ بیل اسلام کچھ اور تھا۔ مکہ بیل تورسول اللہ تعلیق تو لوگوں کو صرف اخلاق سکھانا چاہتے تھے، اچھا مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اور دین ابرا ہیں کے بارے بیل ان کا جو تصور تھا وہ عرب کے لوگوں کو اس کے مطابق تعلیم وینا چاہتے تھے۔ لیکن جب اقتد ار ملا اور مدینہ بیل والی تو آپ نے مکہ کے دور کے آئیڈ بیل اور معیارات جھوڑ دیئے ، حکومت اور اقتد ار کے رائے پرچل پڑے ، ایک بڑی سلطنت بنادی۔ بیاس کی دونوں کتابوں کا خلاصہ ہے۔ یہ بات بعض مسلمانوں نے بھی کسی ہے۔ یہ بات بالکل شوا ہداور واقعات کے لئا ظربے غلط ہے۔

قرآن مجید میں کی سورتوں میں بے شارآیات ہیں جن میں بہ تنایا گیا ہے کہ مل صالح اور ایمان کے نتیجہ میں اللہ تعالی افتد ارک شرف اور ذمہ داری سے نواز تا ہے۔ مکہ مرمہ میں نازل ہونے والی متعدد آیات اور سورتوں میں خلافت کا ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہو میں فرمایا گیا کہ 'واجعل لی من لدنك سلطانا نصیراً،اہا اللہ کس الیک حکومت کو میرا مددگار بناد ہے جو اس کام میں میری مددگار ہو۔ ماضی میں جتنے انبیاعلیم السلام گزرے ہیں، جن میں سے گی ایک کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ان میں سے متعدد کو اللہ تعالی نے حکومت سے نوازا۔ ان کی پوری تفصیلات سے کی دور کی سورتیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے علیم السلام کی بیروی کرو۔ تواگر انبیاعلیم السلام کی زندگی کی بیروی کرنی ہوئی ہیں۔ ان میں حضرت بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ 'فبھدا ہم افتدہ'، یہ سورة انعام کی ہدایت ہے کہ ان انبیا بوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت واوڈ ، حضرت سلیمان ، حضرت موئی اور حضرت اور میں سب وہ تھے جن کو اللہ تعالی نے اقتد اراورا فتیار سے نوازا۔ لہذا اقتد اراورا فتیار کی ضرورت اور مسلم معاشرہ کے تحفظ کے لئے اس کا لازی ہونا کی سورتوں میں جگہ جگہ، کہیں کنایہ اور کہیں مسلم معاشرہ کے تحفظ کے لئے اس کا لازی ہونا کی سورتوں میں جگہ جگہ، کہیں کنایہ اور کہیں مسلم معاشرہ کے تحفظ کے لئے اس کا لازی ہونا کی سورتوں میں جگہ جگہ، کہیں کنایہ اور کہیں اشار ؤ ، موجود ہے۔

رسول التعليق جب ابتدائي دور مين اسلام كي دعوت ديا كرتے تھے۔سيرت ابن ہشام

اورسیرت اور حدیث کی بیشتر کتابول بین اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ان تفصیلات بین آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ لی بیشتر کتابوں بین اس کی تفصیلات بین تشریف لے جایا کرتے ہے اور فر مایا کرتے ہے کہ بین جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس کواگر آپ لوگ قبول کرلیں گے تو اللہ تعالیٰ عرب اور مجم کے خزانے آپ پر کھول دے گا۔ نیہ بات آپ نے بار ہا فر مائی۔ جب آپ تعلیٰ کو بال باوطالب کے بیاس کفار مکہ گئے اور ان سے مہ کہا کہ آپ اگر اپنے ب جی بی کواس نے دین کی دعوت سے بازر کھیں تو جو بھی کہیں گے ہم وہ سب پھی تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اور دوسری بھی بہت می پیشکشیں کیس جن سے آپ لوگ واقف ہیں۔ جواب میں آپ نے فر مایا کہ اے لوگ ان کے سامنے سرنگوں ہوجا میں گے اور عجم ان کے سامنے جھک جا کیں لیے گئے۔ گویا اسلام کے کلمہ طیبہ کے نیج میں بیٹرات پہلے دن سے موجود ہے اور رسول اللہ ایک کیا۔ نے وقا فو قا اس کا اظہار بھی فر مایا۔

كركياكياكرناب.

اس سے بھی بڑھ کر مدیند منورہ کے ابتدائی دور کی بات ہے کدایک جنگ میں حضرت سفانہ بنت حاتم طائی جب قید ہوکرآ کیں تو رسول الله الله الله فی بین کر کہوہ عرب کے مشہور تخی سردار حاتم طائی کی بیٹی ہیں تو آ گے نے ان کوفوری طور برر ہا کردیا۔ جب وہ مسلمانوں کی قیدے باعزت طور پررہا ہوکرامن وسلامتی کے ساتھ اینے گھر چلی کئیں تو عدی بن حاتم شکریہ ادا کرنے ك لئے رسول التعلیقیة كى خدمت میں حاضر ہوئے۔ ظاہر ہے كہ دہ ایک انتہائی خی باپ ك بیٹے تھ،ایک بڑے کریم ہاب کے بیٹے تھے جواپنی سخاوت ،شرافت اور نجابت میں ضرب المثل ب- اس کے بیٹے بھی ویسے ہی ہوں گے، شکر بیادا کرنے کے لئے رسول اللہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔اس موقع پر بہت ی باتیں ہوئیں۔آپ نے اس موقع برفر مایا کدا ہے عدی، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک نوجوان خاتون تن تنہا حضرموت ( یمن ) ہے نکلے گی . اس کے ماتھ میں سونا ہوگا۔ وہ تن تنہابعلبک (لبنان) تک جلی جائے گی ،حضر موت اور بعلبک کے درمیان جیسے طویل طویل فاصلوں کا تنہا سفر کرے گی۔ اور کوئی اس کونٹگ کرنے والانہیں ہوگا۔ گویاا کی الیک ریاست کا قیام جس میں امن وامان کا بیرحال ہواور عامة الناس کوا تنا تحفظ حاصل ہو، وہ رسول النبيلي ہے پيش نظرتھا، آپ اس کی کئی بار پیشن کوئی کر ہے تھے اور سحابہ كرام كود بنى طور پراس كے لئے تيار كرر ہے تھے۔اس لئے بيكہنا كدبيكوئي ايسي چيز ہے جورسول التُعَلِينَةِ ن بعد ميں سوچي اورلوگول يرمسلط كردي ، بيد بالكل غلط اور كمراه كن ہے۔

#### اصطلاحات كامسئله

اسلامی ریاست پر بات کرتے ہوئے ایک بڑا اہم مسئلہ اصطلاحات کا ہے۔ بعض اوقات کچھ خصوص اصطلاحات کا ہے۔ بعض اوقات کچھ خصص اصطلاحات کو دوسرے ماحول اور پس منظر میں استعمال کرنے سے غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ بیالجھن اسلام کے سیاسی اور دستوری معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ شدت سے محسوں ہوتی ہے۔

سیاسی نظام، وستوری انتظامات اور ریائتی امور کے بارہ میں اسلامی اوب میں بہت ی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ان میں سے بعض اصطلاحات قرآن یاک میں آئی ہیں، بعض اصطلاحات بعد میں مسلمانوں نے اختیار کیں۔ جبکہ بعض اصطلاحات ہمارے اس دور میں بھی اختیار کی گئیں۔ پچھا صطلاحات تو وہ ہیں جوقر آن مجید نے متعین طور پر بعض معانی سمجھانے کے لئے استعال کی ہیں۔ اور مسلمان ان معانی کو بیان کرنے کے لئے عام طور پر انہی اصطلاحات کو استعال کرتے ہیں۔ اس طرح مثلاً ذکو ق ، حج ، جہاد کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن ان اصطلاحات کا استعال کرتے ہیں۔ اس طرح مثلاً ذکو ق ، حج ، جہاد کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن ان اصطلاحات کا استعال مسلمانوں میں بھی بھی فرض یالازی نہیں سمجھا گیا۔ خود قرآن مجید نے ان اصطلاحات کے استعال کو لازی قرار نہیں دیا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں کہیں می مطالبہیں کیا گیا ہے کہ جنگ کے لئے جہاد ہی کا لفظ استعال کرو۔ خود قرآن پاک میں جنگ کے لئے جہاد کے ساتھ ساتھ قال کی اصطلاح استعال ہوئی ہیں۔ خود ہمارے ہاں برصغیر ، افغانستان ، جباد کے ساتھ ساتھ قال کی اصطلاحات ہی استعال ہوئی ہیں۔ خود ہمارے ہاں برصغیر ، افغانستان ، ایران اور ترکی وغیر ہ میں صلاق ق کی بجائے نماز کی اصطلاحات ہیں جوخاص اسلامی معانی کے لئے استعال ہوئی ہیں۔ ان کا استعال ہمی کسی فرض اصطلاحات ہیں جوخاص اسلامی معانی کے لئے استعال ہوئی ہیں۔ ان کا استعال ہمی کسی فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ اگر چہ بہتر اور سخس ہے۔

اس کے برعکس کی اور اصطلاحات ہیں جوقر آن مجید نے محض کسی خاص مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لئے استعال کی ہیں۔ان کو استعال کرنا یاان کو اختیار کرنا بھی کسی طرح لازم اور واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقر آن مجید نے بادشاہ کی اصطلاح بھی استعال کی ہے۔ اسعٹ کننا ملک نقاتل فی سبیل اللہ '۔ سور قابقرہ میں ہے کہ ایک پیغیبر سے لوگوں نے گزارش کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے ایک بادشاہ متعین کردے ۔ پیغیبر نے اللہ کہ مکم سے ان کو بتایا کہ ان اللہ بعث لکہ طالوت کوتم پر عمل میں کو بتایا کہ ان اللہ بعث لکہ طالوت کوتم پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ گویا مسلمانوں کے سربراہ کو بادشاہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے فر آن مجید میں ایک جگہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ اللہ کی این نعمت کویاد کر وجب اللہ نے میں نبی بھیج قرآن مجید میں بادشاہ بنا وار استعالی کی ایک نعمت ہے۔ لیکن بادشاہ وں کی ہیروی کرنی اور سرے بھی ہوتے ہیں۔ برے بادشاہوں سے بچنا جا سے اور اجھے بادشاہوں کی ہیروی کرنی اور برے بھی ہوتے ہیں۔ برے بادشاہوں سے بچنا جا سے اور اجھے بادشاہوں کی ہیروی کرنی اور برے بھی ہوتے ہیں۔ برے بادشاہوں سے بچنا جا سے اور اجھے بادشاہوں کی ہیروی کرنی میں میں خلافت کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس لئے ابتدائی صدیوں میں بعض مسلم جیا ہے۔ بعض آیات میں خلافت کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس لئے ابتدائی صدیوں میں بعض مسلم

تحمران خلیفہ کہلائے بعض نہیں بھی کہلائے۔ سلطان کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے اس لئے بعض مسلمان تحکر ان سلطان بھی کہلائے۔ بیہ شالیں میں اس لئے عرض کرر ہا ہوں کہ قرآن پا ک نیمن مسلمان مناسب ناص اصطلاح کے استعال کی لازمی تعلیم نہیں دی۔ اگر چہ مسلمانوں کے لئے مناسب اور بہتریمی ہے کہ وہ اصطلاحات استعال کریں جوقرآن پاک میں آئی ہیں اور جو صحابہ کرام نے استعال کی ہیں۔

اصل چیز سے ککسی ادارے کا مقصد اور روح کیا ہے۔ جومقصد ہے وہ ان چار چیزوں میں بیان ہو چکا۔ بیچار چیزیں وہ بیں کہ اگر کوئی ریاست ان کوانجام دے رہی ہے اور ریاست احکام شریعت کے مطابق کام کررہی ہے۔ تو وہ ریاست مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے۔اس ریاست کے سربراہ کا جوبھی نام ہواس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگرریاست کے سربراہ کا نام خلیفه اورامیر المومنین جو، اور وه شریعت کے ایک ایک حکم کوتو ژر با ہوا ورقر آن یاک کے ایک ایک علم کی خلاف ورزی کرر ماہوتو پھرمحض خلیفہ کہلانے سے وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں بن جائے گی محض حکمران کے خلیفہ یا امیرالمومنین کہلانے سے کوئی ریاست اسلامی ریاست نہیں کہلا سکتی ۔ لیکن اگر اسلام کے احکام کے مطابق مریاست کا نظام چل رہا ہے۔ عدالتیں شریعت کےمطابق فیصلے کررہی ہیں اور سورۃ حج کی آیت اہم میں بیان کردہ بیر چاروں مقاصد پورے جورہے میں تو چاہے ریاست میں کچھاورا صطلاحات استعال جورہی ہول کیکن قرآن یاک کے اعتبار سے اس ریاست کوغیر اسلامی نہیں بلکہ عین اسلامی ریاست کہا جائے گا۔ مسلمان ریاستوں میں ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جوتقویٰ اور ایمان کے اعتبار سے بہت او نچے معیار پر تھے۔اخلاق اورعلم کے اعتبار سے انتہائی بلندمعیار پر تھے۔عبدالملک بن مروان جوبنی امیہ کے بڑے مشہور فرمانروا گزرے ہیں، وہ علم اور تقوی کے استے او نچے معیار پر تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے انتقال کے وقت لوگوں نے بو چھا کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہم دینی رہنمائی اور فقہی معاملات میں کسب فیض کے لئے کس ہے رجوع کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مروان کے بیٹے عبدالملک ہے۔ امام ما لک نے موطا میں کئی جگدیہ بیان کیا ہے کہ میرے نز دیک فلال عمل سنت ہے کیونکہ میں نے عبدالملك بن مروانٌ كوميمل كرتے ہوئے ديكھاہے۔اس سے اندزہ ہوتاہے كہ امام مالك عبدالملک کے طرز عمل کوست مجھتے تھے۔ یہی اصل چیز ہے کدریاست میں شریعت کے احکام کے مطابق سارا کام ہور ہا ہو۔ عبدالملک کے زمانہ میں ایسا ہی ہور ہا تھا۔ حضرت عمر کے زمانہ ہے مطابق سارا کام ہور ہا ہو۔ عبدالملک کے زمانہ میں ایسا ہی ہور ہا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے کے مقرر کئے ہوئے قاضی شرح کے اور دوسرے قاضی موجود تھے۔ وہ اسی طرح سے کام کرد ہے تھے۔ فرمان روااس طح کا تھا جس کی مثال آپ سن چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں برے اور کمزور کردار دالے فرمانروائے دور میں بھی احکام شریعت پر عمل ہور ہا ہواور یہ چارمقاصد کسی نہ کسی طور پورے ہوں ہو بھی اس کمزوری کے باوجوداس ریاست کو اسلامی ریاست کہا جائے گا۔

خلاصد کلام ہیکہ ریاست کا مقصد اور روٹ ہیہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی حاکمیت پرعمل ہور ہاہو۔ دوسری بات ہیکہ اس ریاست میں احکام شریعت کی بالا دی ہو۔ شریعت اس ملک میں برتر قانون ہو۔ شریعت سے متعارض کوئی چیز قابل قبول نہ ہواور ہر چیز کے اجھے اور ہر ہے ہونے کا آخری اور حتی معیار صرف شریعت الی ہو۔ اگر کوئی چیز شریعت کے میزان پر پوری اتر تی ہوتو وہ قابل قبول نہ ہو۔ اگر تو تی ہوتو وہ قابل قبول نہ ہو۔ اثر تی ہوتو وہ قابل قبول ہواور اگر شریعت کے میزان پر پوری نہ اترتی ہوتو وہ قابل قبول نہ ہو۔ تیسری اور آخری چیز ہیہ ہے کہ جمہور یعنی عامة الناس کو یہ اختیار ہوکہ جس پر وہ اعتمادر کھتے ہوں اور جس کو پیند کرتے ہوں وہی ان کا حکم ان ہو، ای طرح ان کو یہ اختیار بھی ہو کہ اگر کسی صفران کو ناپند کرتے ہوں تو اس ہو اس کے جان چھڑ الیس۔ یہ آخری تعلیم ہے جس کی بعض اوقات اسلامی تاریخ میں خالف ورزی کی گئی۔ اور کی لوگوں نے کی ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا ، ہم نہیں جانتے ۔ لیکن جن لوگوں نے خلاف ورزی کرتے والوں کے ہمیں اعتر اف کرنا چا ہے کہ خلاف ورزی کی ۔ لیکن بھیدو و پہلوگوں پر اسلام کی تاریخ کے بیشتر میں اعتر اف کرنا چا ہے کہ خلاف ورزی کی ۔ لیکن بھیدو و پہلوگوں پر اسلام کی تاریخ کے بیشتر بھیں ہوں رہیں عمر بی بعت کو بھی ریاستوں نے تسلیم کیا اور احکام شریعت کی بھی ریاستوں نے تسلیم کیا اور احکام شریعت کی بھی بر بی صد تک عمل درآ مد ہوتار ہا اور اس کولوگ مانتے رہے۔

جمهور كااختيار حكمراني

جمہور کا اختیار حکمرانی قرآن یاک کی آیات اور احادیث دونوں سے ثابت ہے۔قرآن

ياك بيل بهك الطيعوالله واطيعوالرسول واولى الامرمنكم الله كي بيروى كرو، الله ك رسول کی پیروی کرواوران اولی الامر کی پیروی کرو جوتم میں ہے ہوں منکم کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین قرآن اور فقہانے لکھا ہے کہ منکم ' ہے مراد وہ لوگ ہیں جن پر عامة الناس كو اعتماد ہواوروہ عامیۃ الناس میں ہے ہوں ۔ وہ جمہورمسلمانوں میں ہے ہوں۔ایک حدیث میں ر سول النعظ في فرمايا كرتمهار ، بهترين حكمران وه مين جن تم محبت كرتے ہواوروہ تم سے محیت کرتے ہوں ہتم ان کے لئے دعا کرتے ہواور وہ تمہار یے لئے دعا کرتے ہوں۔اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جوتم سے نفرت کرتے ہوں اور تم ان سے نفرت کرتے ہو۔وہ تم يرلعنت مجيجة مول اورتم إن يرلعنت مجيجة مورايك جكد آبُ نے فرمايا كد كه جب تك تمهار ب امرا لعنی تمہارے قائدین تمہارے بہترین لوگ ہوں، جب تک تمہارے دولت مندتم میں سب سے تی اوگ ہوں اور جب تک تہارے معاملات تہارے باہمی مشورہ سے طے ہور ہے ہوں اس وقت تک زمین کی پشت تہارے لئے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارےامراتم میں سے بدیرین لوگ ہوں اور جب تمہارے ولت مندتم میں سب ہے بخیل ، لوگ ہوں اورتمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ گئے ہوں تو زمین کا پیپٹے تمہارے لئے ز مین کی بیشت ہے بہتر ہے۔ بیرتین چیزیں ہیں جو رسول الٹھنگے نے معیار کے طور پرارشاد فر ما كيس -ايك مثالي اورمعياري اسلامي معاشره كالعين كرنے كے لئے سب سے يميلے بيده كھنا چاہے کہ اس معاشرہ میں قیادت بہترین اوگوں کے ہاتھ میں ہے یابدرین اوگوں کے ہاتھ میں۔اس زمانے کے لحاظ ہے جو بھی بدترین اور بہترین کا معیار ہے۔ ظاہر ہے آج بہترین کا معیار دہ نہیں ہوگا جوخلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ اُس معیار کے مطابق تو آج کے بہترین بھی شایداس دور کے بدترین ہے کم تر ہی ہوں۔جس دور میں بات ہورہی ہے اس دور کے لحاظ سے بہترین لوگ حکمران ہونے جائیں۔اگر بدترین لوگ قیادت اور حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں تو مثالی معاشرہ کی پہلی شرط مفقود ہوگئ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیددیکھو کہ اس معاشرہ اور اس دور کے دولت مندلوگ سب سے خی ہیں یاسب سے بخیل ہیں۔ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے ہارے سامنے ہارے قرب وجوار میں۔ اورآ خری بات و کیھنے کی یہ ہے کہ کیا معاملات مسلمانوں کے اجماعی مشورے سے طے ہور ہے ہیں یا محلات کی چند بااثر عورتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس سے بیہ نہ جھے گا کہ یہاں شریعت نے عورتوں اجھائی معاملات ہے نکال
دیا ہے۔ بالکل نہیں نکالا۔ خودرسول النہ علیہ اورصحابہ کرام خواتین کے ساتھ مشورہ فرمایا کرتے
سے مام معاملات میں دوئنگ کے لحاظ سے وہ مشورہ دینے کی پابند ہیں اوران کومشورہ دینے
میں پیش چش ہونا چاہئے۔ یہال و امسور کے اللہ نسساء کسم کے معنی یہ ہیں کہ جوعور تیل
میں پیش چش ہونا چاہئے۔ یہال و امسور کے اللہ نسساء کسم کے معنی یہ ہیں کہ جوعور تیل
معاملات طے پانے لگیں۔ جب کسی قوم کا دور زوال ہوتا ہے تو ایسا ہی ہونے لگتا ہے۔ آپ
مختلف ادوار کے زوال کی تاریخ پڑھیں۔ معلوں، ترکوں اور عثانیوں کے دور زوال کی تاریخ
پڑھیں تو مختلف در باروں اور مختلف حکم انوں کے گھروں اور قرب وجوار میں ایسی بد کردار
ہوگئیں اور اپنے محدود مفادات کی خاطر حکم انوں کو خلط راستوں پر چلایا کرتی تھیں۔ ہوے
ہوگئیں اور اپنے محدود مفادات کی خاطر حکم انوں کو خلط راستوں پر چلایا کرتی تھیں۔ ہوے
ہوگئیں اور اپنے محدود مفادات کی خاطر حکم انوں کو خلط راستوں پر چلایا کرتی تھیں۔ ہوے
ہوگئیں اور اپنے محدود مفادات کی خاطر حکم انوں کو خلط راستوں پر چلایا کرتی تھیں۔ ہوے
ہوگئیں اور اپنے محدود مفادات کی خاطر حکم انوں کو خلط راستوں پر چلایا کرتی تھیں۔ ہو۔ ہوں بین بین بات بہت کہی ہوجائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔

شاہجہاں برصغیر کے انتہائی کامیاب، دیندار، نیک اور مخلص فرمان رواؤں میں سے بیں۔ان کے دور میں پور نے مغل ہندوستان میں امن وامان کا دور دورہ تھا۔ان کا ایک نہایت دیا نہ دار اور مخلص مسلمان وزیراعظم نواب سعداللہ خان تھاجوانہائی متدین، ماہراور قابل شخطم تھا اور حضرت مجد دالف ٹائی کا ہم سبق تھا۔اس سے اندازہ کرلیں کہ جب مجد دصا حب کا کلاس فیلو وزیراعظم ہوگاتو حکومت پر دینی اثرات کیے ہوں کے شاہجہان کی ایک چہتی ہوی کا محاملہ کسی خاس فیلو وزیراعظم ہوگاتو حکومت پر دینی اثرات کیے ہوں کے شاہجہان کی ایک چہتی ہوی نے اس کے ذبن میں بید ڈالا کہ جائشینی میر نے فلال بیٹے کو ملنی چاہئے تھا۔اہلیت اور صلاحیت ایک مال یا دوسری مال کی اولا دہونے کی بنیاد پر تو طنہیں ہونا چاہئے تھا۔اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہونا چا ہے تھا کہ عامة الناس کس کو پند کرتے ہیں اور کس پراعتما دکرتے ہیں۔اس کا تجربہ کیسا ہے۔اسلام سے وابستگی کس کی گہری ہے۔ شاہ جہاں کردیں اور یہ چاہا کہ بقیہ تمام تجربہ کی باوجودا پنی پیند یدہ بیوی کے کہنے پر بیساری چیزیں فراموش کردیں اور یہ چاہا کہ بقیہ تمام امید وارول کو، جن میں اور نگزیب عالمگیر بھی شامل تھا،محروم کردیں اور ایک ایے شہزاد ہے کو امیں پراس زمانے کے اہل دین میں سے اکثر کا اتفاق تھا۔جس کا الحاو، دہریت اور جس کی گراہی پراس زمانے کے اہل دین میں سے اکثر کا اتفاق تھا۔جس کا الحاو، دہریت اور

بے دینی مشہور ومعروف تھی ، حکومت کی ہاگ ڈورسونپ دیں۔ داراشکوہ جس کوشا ہجہاں نے جانشینی کے لئے آگے لانا شروع کیاالحادود ہریت میں مشہورتھا۔ اس دور کی تمام غیراسلامی اور منفی قو تیس اس کی پشت پڑھیں۔ دارا کی گمراہی کے بارہ میں علامه اقبال کا شعرآپ نے سناہوگا کہ:

#### مخم الحادے كداكبر پروريد باز اندر فطرت دارا وميد

وہ الحادجس کا نیج اکبر نے بویا تھا وہ دوبارہ دارا شکوہ کی فطرت میں پروان جڑھ گیا تھا۔

یعنی شاجبال نے دارا شکوہ کو جانشین بنایا۔ تو گویا چندعورتوں کے کہنے سننے سے اہم معاملات کو

عورتوں کی کا ناچھوی کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے نمائج بد پور نے سلم ہندوستان کود کھنے پڑے۔

عورتوں کی کا ناچھوی کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے نمائج بد پور نے سلم ہندوستان کود کھنے پڑے۔

پیسازشیں، چکر بازیاں اور آپس کے خاندانی تعلقات، اور سوکنوں کے اختلاف میں پوری تو م

ادر حکومت کا نقصان کر انا عورتوں کی آپس کی دشنی کی کوئی بھی وجہو، کیکن اس کے نقصانات

پوری قوم کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس سے بینہ بھٹے گا کہ عورتوں کے خلاف بیکوئی اظہار مذمت

ہے۔ بلکہ اس طرح کی صورت حال کا تذکرہ ہے کہ جب بیہ ہونے گئے تو زمین کا ببیٹ تمہارے
لئے اس کی پیٹھ سے بہتر ہوگا۔

لئے اس کی پیٹھ سے بہتر ہوگا۔

عامة الناس کی پند کیسے معلوم کی جائے گی۔ اس کا کوئی خاص طریقہ قرآن پاک نے نہیں بتایا ہے۔ قرآن پاک نے کہ سے خہیں بتایا ہے۔ قرآن پاک نے ایک بردی حکمت کے تحت سے طریقہ نہیں بتایا۔ اس لئے کہ سے چیز تجر بات اور حالات کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے۔ ایک قبائی معاشرہ میں اس کا طریقہ اور ہوگا اور ایک بردی سلطنت میں اس کا طریقہ اور ہوگا اور دیہاتی انداز کی حکومت میں اور ہوگا اور دیہاتی انداز کی حکومت میں اور ہوگا۔ اس لئے کہ کسی ایک شعین طریق کار کو لازمی قرار دینے کے معنی سے ہیں کہ جہاں وہ عولات نہ ہوں وہ ہاں وہ طریقہ کارنہیں چل سے گا۔ یہ چیز قرآن مجید کے مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن صرف بنیا دی اصول بیان کرتا ہے۔ صرف عمومی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عملی تفصیلات جو حالات اور زمانے کے کھانظ سے بدل سکتی ہوں ان تفصیلات سے قرآن پاک اعتبانیس کرتا۔

اس لئے قرآن یاک نے تفصیل چھوڑ دی ہے۔

اب تعلم صرف بیہ ہے کہ تعمر ال وہ ہوجس کو عامة الناس پیند کرتے ہوں اوراس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ وہ لوگ حکمر ان نہ ہوں جن کو عوام پیند نہ کرتے ہوں۔ آپ نے تین قسم کے لوگوں پر احت فرمائی۔ من و نی قوم اُ بغیر الاسم مان لعنت زوہ لوگوں بیں ایسالیڈ راور قائد بھی شامل ہے جو اپنی قوم کے سریز زیروتی سوار ہوجائے ۔ ان کی مرضی کے بغیر ان کے معاملات اسپنے ہاتھ میں نے لے۔

یدادر اس مضمون کی متعدد احادیث ست به اصول تؤواضح طور برساین آجاتا سے کہ حکمران اور قائد و دلوگ ہوں جو امت میں بہترین جوں اور جن پر امت کے لوگول کو اعتاد ہو لیکن شریعت نے اس اختاد کے حصول کا کوئی متعین اوراگا بندھا طریقہ وضع نین کیا۔اس کی میریسرف بدیتے کہ یقین صرف حالات کے مطابق ہوسکتا ہے۔ بعض اوقات ایمی صورت ہوتی ہے کہ سرے ہے کسی خریفتہ کی ضرورت ہی چیش نہیں آئی۔ اگر بھی قوم کے قائد اور معتمد علیہ لوگ خود ہی نمایان اورمتاز ءوجا کیں اور عامة الناس اور جمہورکوان پر بورااعتاد تا نم ہوجا نے تو ئسى بإضابطه رمى كارواني كي ضرورت نبيس رئتي ليعض اوقات اليها موسكتا ہے كه كچھاليے سرزاريا قائدین ہوں جن پرلوگ اعتاد کرتے ہوں۔ یہ قائدین جس پر انفاق کریں لوگ اس کو مان میں ۔ مثال کے طورر پر یا کتان کے موجودہ حالات میں فرض کیجئے کہ میتعین کر نامقصود ہو کہ یا کتان کا قائد کون ہو۔ اب بہاں آپ غور کریں تو ملک میں پندرہ ہیں کے لگ بھگ ایسے بااٹر افراد پاتے ہیں گے کداگرہ وکس ایک آ وی پراتفاق کرلیں تو آپ کہدیکتے ہیں کہ یا کستان کے 99 فیصدلو گوں نے مان لیا۔ا پسے بڑے بڑے بالٹر قائدین اورسروارا گرمل کرکہیں کہ ہم فلاں شخصیت کو یا کتان کا قائد مانتے ہیں، تو اس کا مطلب سے ہے کہ یا کتان کے 99 فیصد نوگوں نے مان لیا۔مشکل سے ایک فیصدرہ جائیں گے جواس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں گے۔ بیلوگ نظرانداز کئے جاسکتے ہیں۔اس لئے اگرکل بیکہاجائے کدایے بڑے بڑے پہیں تمیں آ دمی مل کریا کستان کی سربراہی کے لئے جس موز وں فرد کا تعین کردیں تو ایسا کرنا بالکل اسلام کےمطابق ہوگاءاس لئے کہ اس ہے وہ مقصد حاصل ہوجائے گا جو دوسرے ذرائع ہے حاصل ہوسکتا ہے ۔لیکن اگر آ ہے کہیں کنہیں یہ بیجیس افرادنہیں بلکہ یا کستان کی پارلیمنٹ اور

عاروں صوبائی اسمبلیاں مل کر مطے کریں ، تو شرعاً وہ بھی ٹھیک ہے۔اس طرح بھی جوامتخاب ہوگا وہ مین شرعی انتخاب ہوگا لیکن اگر آپ کہیں کہ پیطریقہ بھی آپ کے نز دیک موز ون نہیں بلکه adult frunchise اور بالغ رائے دہی کے تحت ہر بالغ شہری ووٹ دے، توبیطریقہ بھی شرعاً درست ہے۔اس طرح اگرآپ امریکی نظام کے مطابق پہلے الیکٹرس کا انتخاب کریں گے تو ریم ورست ہے۔ بہر حال بیطریقے وقت اور حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی بدلتے رہیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اسلامی دستور اور نظام میں ا پنایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس کے ذریعہ ایسے افراد کی نشا عد ہی ہوجائے جن پر جمہور کواعتماد ہو۔ اگرکسی دفت کسی ملک میں کوئی ایک شخصیت ایسی موجود ہوجس پر عامیۃ الناس کوا تنااعتماد ہو کہ چھن اس کے نامز د کر دینے سے جمہور کسی شخص کوسر براہ مان لیں تو ایسے شخص کی طرف سے نامزدگی بھی کافی ہے۔مثلاً سیدنا ابو بمرصد این فے سیدنا عمر فارون کواسیے بعد اپنا جانشین نامزد كرديا تقا اورعام لوگول نے مان ليا \_ بعض لوگ سيدنا حضرت ابو بمرصد يق رضي الله تعالى عنه كاس فيصله براعتراض كرتے ميں كەانبول نے است انقال سے يبلے ايك خط كيول كھوايا اوراس میں حضرت عمر فاروق کو کیوں نامز د کر دیا اور میہ کیوں کہا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے التع عمر بن الخطاب والمزوكرويا بالبذاان كى بيعت كراو ليكن أكريه بنيادى اصول ذبن ميس ہو کہ اصل مطلوب کوئی خاص طریقہ کاریا پر دسیجز ہیں ہے، بلکہ ایسے فرد کا انتخاب اور تعین کرنا ہے جوامت میں بہترین ہواور جہور مسلمین اس پراعتاد کرتے ہوں تو سید ناصدیق ا کبرگا فیصلہ بالكل مطابق شريعت اورمني برحقيقت تقا\_

آج سے تقریباً تیں سال پہلے دہمبر 1974 کی بات ہے۔ میں قائداعظم یو نیورٹی میں ایک کورس پڑھار ہاتھا۔ وہاں میں نے بھی بات بیان کی کرا یک انتہائی محتر م اور مقبول ومجوب شخصیت کے تعین کرویے بھی سربراہ ریاست کا انتخاب وجود میں آسکتا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی نے ایک جگد کھا ہے۔ وہ کہتے ہیں: فسالشہ حسص الواحد السمنبوع السمطاع السموصوف بھذہ الصفة اذا بایع کفی ۔ یعنی اگر کوئی ایک بی شخص الیا ہوجس کا اتباع اور پیروی سب لوگ کرتے ہوں اور وہ مطلوب صفات سے متصف بھی ہو، وہ اگر کسی کی بیعت کرلے تو کانی ہے۔ اس پرایک طالب علم اعتراض کیا کہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ایک آدی کے کرلے تو کانی ہے۔ اس پرایک طالب علم اعتراض کیا کہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ایک آدی کے

کہنے پرسب اوگ مان لیں۔اس وقت میں نے ان کوا یک مثال دی۔ آج میں اپنے زمانے کی دومثالیں دے سکتا ہوں۔ان سے میں نے کہا کہ فرض سیجے کہ 11 اگست 1947 کوقا کد اعظم محد علی جنائ زیارت سے ریڈ یو پر تقریر کرتے اور کہتے کہ میں جمعتا ہوں کہ میر اآخری وقت ہے اور میں اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا۔اس لئے میں فلاں صاحب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ آپ ان کو اپنالیڈر مان لیں نو کیا پاکتان میں کوئی ایک آ دی بھی ایسا ہوتا جو کہتا کہ میں نہیں ما نبااوراس تجویز سے اختلاف کرتا ہوں۔ کہنے گے کوئی نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ اس لئے کہتے ہیں کہا گرکسی صورت حال میں کوئی ایک آ دمی ایسا ہوجس کے اعتاد پر پوری قوم کو اعتاد ہے۔

د تمبر 74 میں تو یہ ایک ہی مثال میرے سامنے تھی۔ کیکن اب ایک دوسری مثال بھی ہارے ہی زمانہ کی موجود ہے۔ یہ بات فروری 1979 کی ہے۔ ایران میں انقلاب آچکا تھا۔ شہنشاہ ایران ملک سے فرار ہوچکاتھا اور جانے سے پہلے شاہ اور بختیار کو وزیراعظم مقرر کرچکا تھا۔لیکن حالات کو انتہائی ناسازگار پاکروہ بھی وزیراعظم ہاؤس سے بھاگ گیا تھا۔ يهوه دن هاجس دن آيت الله تميني فرانس سي آكر تهران ينج تصدار فرانس كاطياره جبان کو لے کرتبران آیا تو ائیر پورٹ اور رن و بے لوگوں سے اتنے بھر ہے ہوئے تھے کہ طیار ہے کے اتر نے کی جگنہیں تھی۔ یورا تہران ان کے استقبال کے لئے آیا تھا۔کہا جا تا ہے کہ شاید يور \_ تېران میں ایک آ دمی بھی ایسانہیں تھا جو آیت الله ثمینی کواپنالیڈرنہ مانتا ہو۔ حالانکہ کسی نے ان کومقرر نہیں کیا تھا۔کوئی ووٹنگ یا انکش کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔وہ جلاوطنی کی زندگی سے جب تہران پہنچے اور طیارے سے اترے تو اس وقت شاید کچھ وردیا تلاوت کررہے تھے۔کسی نے ان کو بتایا کہ شاہ بور بختیار بھاگ گیا ہے اور نظام مملکت کو چلانے کے لئے ایک وزیراعظم کی فوری ضرورت ہے۔انہوں نے کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا مہدی بازرگان ۔بس یہی لفظ لکھ دیا اور کھنہیں لکھا۔ اس ایک حیث پرمہدی بازرگان کا نام لکھنے سے مہدی بازرگان وزیراعظم ہو گئے اور نہصرف ایران کے لوگوں نے مبدی بازرگان کو وزیراعظم سلیم کیا بلکہ یوری دنیا کے لوگوں نے اس کو وزیر اعظم مان لیا۔ یوں ایک نامزد شدہ وزیر اعظم نے ایک ا نتهائی مقبول وزیراعظم کی طرح دوسال تک ایران کا نظام چلایا۔خلاصه کلام پیرکهاس طرح کی صورت حال بھی پیش آسکتی ہے۔اس لئے قرآن پاک نے طریقۂ کار کی تفصیلات اور جزئیات سے بحث نہیں کی۔اس لئے کہ مقصداور ہدف صرف بیہ کہ حکمران وہ ہوجس کو عامۃ الناس کا اعتاد حاصل ہو۔اس اعتاد کا تعین کیسے ہوگا کہ سی بھی قابل عمل ،معقول اور رائج الوقت طریقہ ہوسکتا ہے۔

## شريعت كى بالادستى

جہورے اس افتیار واعتاد کے بعد تیسری اہم ترین بنیاد ہے کہ ریاست بیس شریعت کی بالادی ہو۔ کومت کے تمام ادار ہے شریعت کے مطابق کام کررہے ہوں۔ اسلامی حکومت کا اصل اور بنیادی کام اس شریعت کا نفاذ کرناہے جس کورسول التعلیق کے کرآئے ہیں۔ امام محمد نے سیر کبیر میں لکھا ہے الاسام منفذ لسما شرعہ الرسول'، امام یاسر براہ حکومت اس شریعت کونا فذکر نے کا پابند ہے جورسول التعلیق نے بیان فرمائی۔ اس لئے اسلامی ریاست کا شریعت کونا فذکر نے کا پابند ہے جورسول التعلیق نے بیان فرمائی۔ اس لئے اسلامی ریاست کا اصلامی قانون کا تحفظ اور شریعت کا نفاذ ہے اور حکومت اس کا ذریعہ ہے۔ دوسر سے اصل مقصد ہے اور قانون ریاست کو چلانے گا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام میں ریاست اصل مقصد ہے۔ ریاست اس کے نفاذ کا محض ایک ذریعہ اور وسیلہ ہیں قانون یعنی شریعت اصل مقصد ہے۔ ریاست بعد میں وجود میں آئی۔ شریعت تو مکہ محرمہ سے نازل ہونی شروع ہوگئی تھی۔ ریاست مدینہ منورہ میں جاکر قائم ہوئی۔ لہذا یہاں قانون پہلے باور ریاست بعد میں جود میں آئی۔ شریعت تو مکہ کرمہ سے باور ریاست بعد میں جود میں آئی۔ اور قانون بعد میں وجود میں آئی۔

### شورى

ایک اوراہم چیزجس کی تفصیلات تو میں نے بہت ہی نوٹ کی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لئے چند بنیادی امور بیان کرکے بات ختم کرنا چاہوں گا، وہ شوریٰ کا اصول ہے۔اسلام کا اجتماعی نظام جب بھی اور جہال بھی قائم ہوگا تو وہ استبداد کی بنیاد پرنہیں بلکہ شوریٰ کی بنیاد پر چلے گا۔استبداد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کمل صوابد یداور ذاتی پندنا پندکی بنیاد پر فیصلے کرے۔ استبدادی نظام شریعت کی روسے درست نہیں ہے۔شریعت اسلامی کی روسے حقے فیصلے

ہوں گےوہ شوریٰ کی بنیاد پر ہوں گے۔

شوریٰ کے نفظی معنی ہوے دلچسپ ہیں اور اس سے شوریٰ کے حقیقی معنی اچھی طرح واضح ہوجاتے ہیں۔ شوریٰ کے نفظی معنی ہیں شہد کی کھی کے چھتے سے شہد نکالنا '۔ اس عمل کوشوریٰ کہتے ہیں۔ اب اس پرغور کریں کہ شہد کی کھی کے چھتے سے جب شہد نکالا جاتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے۔ اب اس پرغور کریں کہ شہد کی کھی کے چھتے سے جب شہد نکالا جاتا ہے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے۔ اس کی شکل یہ وہی ہے۔ اس کی شکل یہ وہی ہے کہ ہزاروں کھیاں ہزاروں کھیاں ہزاروں کی ہے، دوسر نے کہ دوسر کی دوسر کے مرح کی سے کے رس چوس لیتی ہیں۔ ایک پھول کی خوشبوا کے طرح کی ہے، دوسر نے ہم کے فوا کہ ہیں۔ کسی ایک پھول میں اللہ تعالی نے ایک طرح کی شفار کھی ہے اور دوسر سے میں دوسر نے شم کے فوا کہ کی شفار کھی ہے۔ یہ ہزاروں کھیاں یوں ہزاروں قتم کا رس چوسی ہیں اور پھر سب س کر شہد بناتی ہیں۔ جب شہد تیار ہوجا تا ہے تو اس کے بارہ میں پہیں کہا جا سکتی کہ یہ قطر ہ شہد اس کھی کا ہے اور یہ فلاں پھول سے رس کا ہے اور یہ فلاں اور وہ قطر ہ شہد اس کھی کا ہے اور یہ فلاں پھول سے رس کا ہے اور یہ فلاں اللہ تعالی کے دس کا ہے اور یہ فلاں گھول کے رس کا ہے۔ بلکہ یہ سب مل کر ایک انسان جی تی در ق بین جاتا ہے جس میں اللہ تعالی کے شفار کھی ہے۔

گویااس لفظ کے استعال سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شور کی کامل اپناؤ تواس طرح کی تدابیراور طریقہ کارافتیار کروکہ برفرد کے پاس جو عکمت، عقل اور وانائی ہے، ایک ایک سے وہ دانائی حاصل کرلو۔ پھر ان تمام انفرادی وانائیوں کواس طرح سے ایک ملکی اور ملی شفا ہناوہ کہ اس بین پوری امت کے لئے رہنمائی کا سامان ہو۔ اس کام کوکرنے کا کیا طریقہ ہو۔ اس کی تفصیلات ہر دور کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ طریقہ کار بہر حال ایسا ہونا چاہئے جس میں ہرفرد کواپئی رائے ویے کا اختیار ہو، اور نظام ایسا بنایا گیا ہو کہ ہرفرد کی رائے سی جائے ، اس پرفور کیا جائے اور ان سب آرا کے نتیج میں ایک ایسی اجتماعی وانائی کو تلاش کی جائے ، اس پور کی جائے اور ان سب آرا کے نتیج میں ایک ایسی اجتماعی وانائی کو تلاش کی جائے ہوں ہور کی جائے ہوں ہور کی جائے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ وامر ہم شور کی انداز میں کرنے کو عربی زبان میں شور کی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ وامر ہم شور کی ہوتے ہیں۔ انفرادی آراکی بنیاد پر مشہد دانہ فیلے نہیں ہوتے۔

رسول النتوالية في نفرى كے لئے عموی ہدایات بیان فرمائی ہیں۔ احادیث ہیں شوریٰ کی اہمیت، فضائل اور اہم پہلوؤں کے بارہ میں بہت فیتی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان سب احادیث کا الگ الگ تذکرہ تو اس وقت مشکل ہے۔ لیکن ان میں جورہنمائی دی گئی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جن لوگوں سے شوریٰ کے لئے مشورہ لیاجائے وہ علم اور دانائی رکھتے ہوں، وہ اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہوں، امت کے خلص ہوں، امت ان پراعتا در کھتی ہو۔ اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہوں، امت کے خلص ہوں، امت ان پراعتا در کھتی ہو۔ امت ان کو پہند کرتی ہو۔ امت ان کے لئے دعا گوہوں وہ امت کے لئے دعا گوہوں۔ جن لوگوں میں یہ خصوصیات پائی جا کیں گی وہ لوگ مشورہ دینے کے اہل ہوں گے۔ ان کو پہنہ ہوگا کہ عامۃ الناس کے لئے کیا چیز مفید ہے اور کیا نہیں ہے۔ ان بنیا دوں پر وہ جورائے دیں گے اور اس رائے کے مطابق جو فیصلے ہوں گے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہوں گے۔

یه ان بنیادی تصورات کا خلاصه تها جن پر اسلام کا انتظامی اور دستوری قانون استوارہے۔ان تصورات ہے وہ ڈھانچہ مرتب ہوتا ہے جن کی تفصیلات فقہائے اسلام نے اسيخ زمانے ميں مرتب فرمائي بيں ان ميں بعض تفصيلات تو وہ بيں جواجتهاوي نوعيت كي ہیں۔جن میں ہے بعض آج بھی متعلق relevant ہیں اور بعض وہ ہیں جن برآج نے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کھ تفصیلات ایس چیزوں یرمشمل میں جو اُس زمانے کے لحاظ سے انظامی مصلحت کا نقاضاتھیں۔اگرآج کی انتظامی مصلحت اس کوقیول کریے توان پڑمل درآ مدکر نامفید اورمناسب ہوگا۔اوراگرآج کی انتظامی مصلحت کسی اور تدبیریاانتظامی ڈھانچیر کی متقاضی ہوتو آج کی انتظامی مصلحت نے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ مثال کے طور پر اگراس زمانے میں دارالحكومت ميں دوجج ہوتے تھے اور آج بھی اس كى ضرورت ہے تو آج بھى اس طرح كرنا مناسب موگا۔بالکل ابتدائی زمانے میں فوج داری اور دیوانی دونوں مقدمات کوایک ہی عدالت دیکھتی تھی۔ بعد میں بنی عباس کے ابتدائی دور ہے ہی دیوانی اور فوجداری عدالتیں الگ الگ كردى گئيں ـ بيمن انظامي مسلحت كے تحت كيا گيا۔ آج بھي اگر دونوں قتم كے مقد مات کے لئے دوالگ الگ عدالتوں کی ضرورت ہے تو دوالگ الگ عدالتیں ہوں گی۔ یہ انتظامی چیزیں ہیں جو حالات کے لحاظ سے بدلتی رہیں گی۔لیکن شریعت ،قرآن پاک اور سنت رسول علیان کے جو بنیا دی احکامات ہیں وہ جوں کے توں رہیں گے اور ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن بدا حکام تفصیلات سے خالی ہیں۔اس لئے کہ شریعت بدچاہتی تھی کہ تفصیلات ہرزمانے اور ہرعلاقے کے لوگ اینے حالات کے مطابق خود طے کریں گے۔

#### سوالات

خلیفہ کی اطاعت تو ہر حال میں سوائے اللہ کی نافر مانی کے فرض ہے، تو پھر جمہوریت میں حکومت یا صدر کے احکامات مستر و کیسے کریں؟ چونکہ اس سلسلہ میں کوئی با تا عدہ اصول یا تا نون نہیں۔ آگر با قاعدہ اصول ہوگا تو اس کا طریقہ کارکیا ہوگا؟

جهوريت ياغيرجمهوريت، باوشابت ياغير بادشابت، ان سب نظامول مين شريعت كانقط نظر سے بنيادى چيزىيە كىجوفىصلە جواج اگروە شريعت كےمطابق بادرعامة النا س کے مفادیر بی ہے تو آ باس کی تائید کریں۔اوراگر کوئی فیصلہ،اقدام یا قانون شریعت کے خلاف ہےاورعامة الناس كےمفاد سے متعارض ہے تو آب اس كى مخالفت كريں \_اسلام ميں يار في كى بنياد يرمخالفت يا حمايت كاكوئي تصور نبيس \_اسلام ميس اس طرز عمل كي كوئي تنجائش نبيس کہ کوئی چیز شریعت سے متعارض ہورہی ہے،شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جار ہاہو،کوئی قانون قرآن وسنت سے متعارض بنایا جار ماہو، لیکن آپ صرف اس کئے اس کی تائید کررہے ہیں کہ آپ کی یارٹی پیکام کررہی ہے۔ پیشریعت میں جائز نہیں۔ای طرح ہےا گرکوئی کام شریعت کےمطابق مور ہا ہے کوئی فیصلہ ایسا کیا جار ہاہے جوشریعت کےمطابق ہے، کوئی قانون سازی الیی ہور ہی ہے جس سے شریعت کے مقاصد کوآ گے بڑھانے میں مد دملتی ہے ،کیکن آپ محض اس لئے اس کی مخالفت کررہے ہیں کہ آپ کی مخالف پارٹی وہ کام کررہی ہے۔ایس صورت میں ندآپ کے لئے مخالفت کرنا جائزہ، ندہی آپ کی پارٹی کے لئے جائز ہے۔ بدوہ بنیادی چیز ہے جواسلام کومغربی جمہوریت سے متاز کرتی ہے۔مغربی جمہوریت میں کسی چیز کی اچھائی یابرائی کا فیصلہ اکثر و بیشتر یارٹی کی یالیسی کےمطابق ہوتا ہے۔اگر یارٹی کی یالیسی ایک چیز کے حق میں ہے قویار ٹی اس کی تائید کرتی ہے ور ندخالفت کرتی ہے۔ میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ اسمبلی میں رائے دینے والوں کو بیجی پیتنہیں ہوتا کہ انہوں نے رائے کس چیز کے بارے میں دی ہے۔ پارٹی کی ہدایت آتی ہے کہ فلال موقع پر ہاتھ اٹھا دوتو لوگ ہاتھ اٹھا دوتو لوگ ہاتھ اٹھا دوتو لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ پارٹی کی طرف سے ہدایت آتی ہے کہ واک آؤٹ کروتو لوگ واک آؤٹ کردیتے ہیں۔ بیشتر حالات میں واک آؤٹ کرنے والوں کہ یہ پہتہ بی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں واک آؤٹ کیا ہے۔ بیطرز عمل میرے خیال میں شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمان کو ہراس چیز کی تائید کرنی چاہئے جوشر بعت اور عامة الناس کے مفاد کی نافر مانی ہور ہی ہو ۔ ویا ہے اس کا تعلق کی بھی پارٹی سے ہور ہی ہواور عامة الناس کے مفاد کی نافر مانی بور ہی ہو ۔ چاہاں کا تعلق کی بھی پارٹی سے ہور ہی ہواور عامة الناس کے مفاد کی نافر مانی بور ہی ہو ۔ چاہاں کا تعلق کی بھی پارٹی سے ہور ہو ۔



Can you please discuss the same topics in English that you are discussing in Urdu? I will be very much obliged if you do it.

Frankly speaking it is not possible for me to be bilingual regularly and all the time. If I speak twice, once in English and once in Urdu, it will require a much longer time. But I am ready, if you like, to have a separate programme some time later in English, on these very subjects for those of you who are not conversant with Urdu or those who find it difficult to follow this in Urdu, I am ready to have a similar programme in English for those sisters who would like to attend English classes.

#### نوال خطبه

اسلام کا قانون جرم وسزا حکمت،مقاصد،طریقه کار، بنیادی تصورات 8 اکتوبر2004

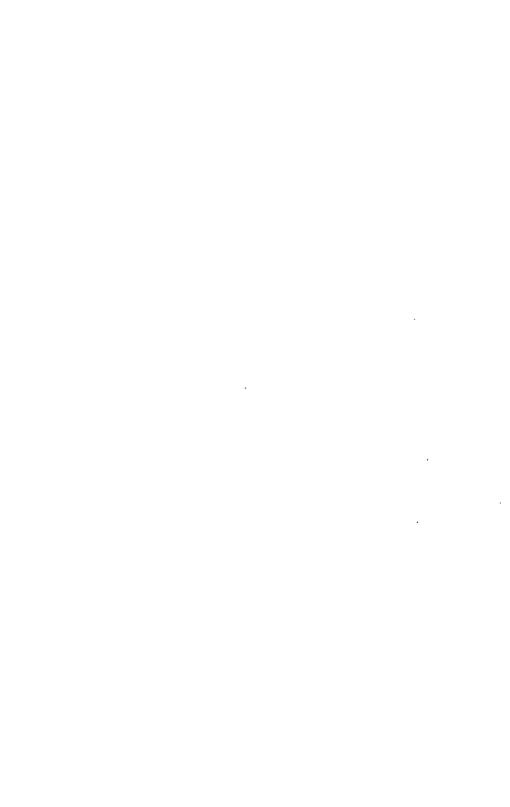

نوال خطبه

# اسلام کا قانون جرم وسزا حکمت،مقاصد،طریقه کار، بنیادی تصورات

بسسم الله الرحسن الرحيم نعبده وه نصلى علئ ربوله الكريس· و علىٰ الهٖ واصحابه اجسبين·

آج کی گفتگو کی عنوان ہے اسلام کا قانون جرم وسزا؛ حکمت ، مقاصد ، طریقہ کاراور بنیا دی تصورات فقہ اسلامی کے اس خاص پہلوکو گفتگو کے لئے منتخب کرنے کی وجہ ، جبیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ، یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلامی شریعت کے جن احکام کو بہت زیادہ غلط سمجھا گیا ہے ۔ جن کے بارے میں مشرق ومغرب میں بہت می منفی با تیں کہی جارہی ہیں ۔ الی منفی با تیں جن سے مسلمان بھی بردی تعداد میں متاثر ہور ہے ہیں ، ان میں اسلام کا قانون جرم وسز ابھی شامل ہے ۔ فقہ اسلامی کا یہ حصہ ہوشیار مخالف اور سادہ لوح موافق دونوں کی طرف سے منفی کا وشوں کا نشانہ بنا ہوا ہے ۔

## اسلام کے فوجداری قانون کے بارہ میں اہل مغرب کے خیالات

اسلام کے قانون جرم وسزا کے بارے میں جو بے بنیاد خیالات مغرب میں پھیلائے گئے ہیں،اور جن سے مغرب میں پھیلائے گئے ہیں،اور جن سے مغرب کے ایک بہت بڑے طبقہ کے علاوہ مشرق میں بہت سے لوگ متاثر ہور ہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں سزائیں بہت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ اسلام کی سزاؤں اور فوجداری قانون کے احکام میں معاشرتی اور اقتصادی حقائق اور انسانی نفسیات و مزاج کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔اور دور قدیم میں جوروایتی وحشیانہ سزائیں رائج تھیں وہ اسلام میں

جوں کی توں چلی آرہی ہیں۔ یہ با تیں و نیائے مغرب تو بہت پہلے ہے کہی جارہی ہیں۔ افسوس ہے کہ اب و نیائے اسلام میں بھی پچھلوگ یہ با تیں کہنے گئے ہیں۔ پچھاورلوگ جن کا تعلق مسلمانوں ہی ہے ہاں کا یہ کہنے کوقو جی نہیں چاہتا کہ ان کے دین کی سرائیں وحشیانہ ہیں۔ شاید ان کی دین میں سرائیں وحشیانہ ہیں۔ شاید ان کی دین میں سرائیں کا جازت نہیں دیتی۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسلام میں جن آیات واحادیث میں سراؤں کا ذکر ہان آیات یا احادیث میں مراف کا ذکر ہان آیات یا احادیث کی لفظی یا ظاہری تشریح کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ان میں نیا اجتہاد کر کے ان آیات اور احادیث کوکوئی شخصی بہنا دیئے جائیں۔ یہ بات بھی تقریباً انکارہی کے متر ادف ہے۔ انکار کھل کے کیا جائے والا انکار خطر ناک ہوتا ہے۔ دیکھنے والا اور سننے والا تخلص سمجھ اور اندر سے اقرار کے پردہ میں انکار اور اخلاص کے ہوتا ہوں اور معاشرہ کے لئے بیا دکام دیئے گئے تھے وہ ایک انہائی معیاری اور مثالی مول اور معاشرہ کے لئے بیا دکام دیئے گئے تھے وہ ایک انہائی معیاری اور مثالی ماحول اور معاشرہ تھا۔ آج کل تو ایک ناپاک معاشرہ ہے ، کم زور ایمان ہے، سوسائی جرائم کی ماحول اور معاشرہ تھا۔ آج کل تو ایک ناپاک معاشرہ ہے ، کم زور ایمان ہے، سوسائی جرائم کی آم بھاہ ہوگاہ ہے۔ اس لئے بیسز آئیں آج کے معاشرہ کے لئے ناموز ون ہیں۔

یہ باتیں بڑی کثرت سے دنیائے اسلام میں کبی جارہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی

یہ باتیں درست تسلیم کر لی جائیں تو اس کے معنی میہ ہوں گے کہ خالق کا نئات، جس نے قرآن

جمیدا تاراہے اور جس شارع حقیقی نے بیشریعت نازل ہے اس کونعوذ باللہ یہ معلوم نہیں تھا کہ
آئندہ اس کی مخلوقات پر کس طرح کا دفت آنے والا ہے اور کس طرح کے حالات پیش آنے
والے ہیں۔ گویا اس کو نہ تو حالات کی خرابی کا سرے سے اندازہ تھا اور نہ بی ان حالات کی خرابی
کی شدت اور نوعیت کا۔ اس نے بس اپنے اندازے کے مطابق ایک قانون دے دیا جو و پہنو
بہت اچھا ہے لیکن چونکہ حالات اب بہت خراب ہو گئے ہیں اس لئے اس قانون کو سر دست معطل کر وینا چاہئے اور حالات کی بہتری کا انتظار کرنا چاہے۔

کچھ اور حضرات شدّ ومد سے میہ باٹ کہتے رہتے ہیں کہ جب معیاری اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے گا اس وقت ان توانین کے نفاذ پرغور کیا جانا چاہئے۔ ٹی الحال ان قوانین کو ملتوی رکھا جائے اور معاشرہ کی ساری توجہ اسلامی زندگی کی تشکیل، اسلامی امت کے قیام اور

اسلامی معاشرہ کی ساخت کو بحال کرنے پر مرکوز کی جائے۔ جب بیسارے کام ہوجا کیں اُس وقت سزاؤں پرغور کامر حلہ آئے گا۔

## غلطفهميوں كےاسباب

بیاوراس طرح کی بہت کی غلط فہمیاں جومشرق ومغرب میں پائی جاتی ہیں۔ان کے تین بنیادی اسباب ہیں۔ایک بڑاسبب تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ وہ کی طور پرمغرب کی بلاوتی سے مرعوب ہیں۔ان کے ہاں ہروہ چیز جومغرب میں قابل قبول ہے وہ دنیا ہے مشرق میں نہ صرف قابل قبول ہے، بلکہ حق وصدافت اور عدل وانصاف کی معراج پر فائز ہے۔اور جو چیز مغرب میں نا قابل قبول ہے وہ یہاں بھی نا قابل قبول ہے۔اس لئے جب وہ وہ کھتے ہیں کہ دنیا ہے اسلام میں بعض ایسے تصورات ابھی تک موجود ہیں جومغر کی افکار ونظریات سے ہم کہ دنیا ہے اسلام میں بعض ایسے تصورات ابھی تک موجود ہیں جومغر کی افکار ونظریات سے ہم آئیک نہیں ہیں تو ان کو اسلام کا نقط نظر سجھنے میں دفت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیم یا فتہ حضرات کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کی پوری زندگی مغربی علوم وافکار کو پڑھتے پڑھانے میں گزری ہے۔مغربی سائنس،مغربی تاریخ ،مغربی معاشیات ،مغربی سائنس،مغربی تاریخ ،مغربی اور وہ ہم معاملہ کواس مخصوص سانچے ہیں دیکھتے ہیں۔

مغربی سانچ مغربی افکار ونصورات کو ناینے کے لئے تو کارآ مد ہوسکتا ہے۔ وہ اسلامی تصورات کا سانچ ، اچھائی اور برائی تصورات کا سانچ ، اچھائی اور برائی کے اسلامی تصور کی بنیاد پر معاملات کود کھتا ہے۔ اس کی نظر میں بہت سے مغربی تصورات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کئے ایک بڑی وجہ تو اسلام کے بارے میں غلط بھی اور اسلام کے موقف کو درست طور پر نہ بچھنے کی ہے۔

دوسری بردی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جومغربی تصورات سے زیادہ متاثر نہیں ہیں۔ اور دل میں یہ سجھتے بھی ہیں کہ مغربی تصورات سے متاثر نہیں ہونا چا ہے لیکن ان کے ذہن میں اسلام کی جامعیت کا صحیح تصور نہیں ہے۔ یا تو وہ اسلام کو محض ایک مذہب سبھتے ہیں۔ بیسے ہندودھرم اور بدھ مت ہیں۔ اس طرح وہ اسلام کو بھی ایک مذہب سبھتے ہیں۔ یا پھر وہ فقہ اسلامی کوشخض اس طرح کا ایک نظام قانون سیحیتے ہیں جس طرح کا نظام قانون اینگلوسیکسن لا ہے۔ وہاں صورت یہ ہے کہ قانون کے محدود دائر ہے کے باہرائیگلوسیکسن لاکوکوئی دلچین نہیں کہ کیا ہور ہاہے۔ معاشرہ میں کتنی اچھائیاں یابرائیاں پھیل رہی ہیں۔ بیائیگلوسیکسن لاکی دلچین کا میدان نہیں ہے۔ وہ یہ بیچھتے ہیں کہ اسلامی قانون بھی اسی طرح کا قانون ہے۔ کوئی شخص اپنے میدان نہیں ہے۔ وہ یہ بیچھتے ہیں کہ اسلام کو بھی دلچین نہیں ہونی چاہئے۔ میں کسی کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں ، اس سے قانون اور عدالت کوکوئی سروکا رئیس ہونا چاہئے۔ اس سے قانون اور عدالت کوکوئی سروکا رئیس ہونا چاہئے۔ اس سے تقانون اور عدالت کوکوئی سروکا رئیس ہونا چاہئے۔ اس تھور سے بھی غلط فہمیاں بیدا ہو جاتی ہیں۔

غلونمی کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے تصورات کو خاص طور پر اسلام کے فوجداری ا حکام کوان کے سیح سیاق وسباق کے ساتھ آج کی زبان میں لوگوں کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ جزوی طور پرلوگوں نے متفرق باتیں سن رکھی ہیں کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا ثما ہے۔ فلال جرم کی سزایہ ہے اور فلال جرم کی سزایہ ہے۔ ان چند جزوی باتوں کے علاوہ عام طور پر لوگوں کواسلامی قانون کے فوجداری شعبہ کے بارہ میں زیادہ معلومات نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ہے تعلیم یافتہ مسلمانوں کوبھی ایک مربوط انداز میں اسلام کے فوجداری قانون کو د مکھنے اور سمجھنے کا موقع نہیں ملا ۔ کسی چیز کو جزوی طور پر دیکھا اور سمجھا جائے گا تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی ۔مولا نا جلال الدین روی ؒ نے پانچ اندھوں کی ایک حکایت ککھی ہے۔انہوں نے یہ سنا کدان کے شہر میں ایک ہاتھی آیا ہے۔ وہ ہاتھی کود کیھنے کے لئے گئے۔ ایک اندھے نے ٹولا تواس کے ہاتھ میں ہاتھی کا دانت آگیا۔ دوسرے نے ٹٹولاتو کان، تیسرے نے ٹٹولاتو ٹانگ، چوتھے نے ٹولاتو کمراور پانچویں نے ہاتھ بڑھایا تو سونڈ ہاتھ لگی۔جس نے ٹانگ کو ہاتھ لگایاتھا اس نے کہا کہ ہاتھی ایک ستون کی مانند ہوتا ہے۔ سونڈ پکڑنے والے کا خیال تھا کہ ہاتھی سانپ جیما ہوتا ہے۔ کمر پر ہاتھ پھیرنے والے کا خیال تھا کہ ہاتھی بالکل ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ بیساری باتیں درست بھی ہیں اورغلط بھی ہیں ۔تقریباً یہی کیفیت اسلام کی تعلیم کے بارے میں بھی ہے۔اسلام کی تعلیم سے ناوا تفیت عام ہے۔اچھے خاصے بینا نابینائی کا شکار ہیں ۔اس نابینائی کی کیفیت میں اسلام کود کھتے ہیں توجوچیز ہاتھ گئی ہےان کے نزد کے صرف وجی اسلام ہے۔ اور ان اوھوری معلومات کی روشنی میں پوری زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا عاہتے ہیں۔اس سے قباحتیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔

### اسلام ایک طرزحیات ہے

اس کئے شریعت اسلامیہ کے ہر پہلو پر اور خاص طور پر فوجداری قوانین پرغور کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ اسلام بنیا دی طور پر ایک دین ہے جوزندگی کے سارے پہلوؤں کے لئے ایک ضابطہ مرایت اور رہنمائی ہے۔ یہ ایک نظام حیات ہے جو زندگی گزارنے کا ایک نیا ڈھنگ بتا تا ہے۔ایک نیاسلیقہ عطا کرتا ہے۔ وہ ڈھنگ اورسلیقہ جوتمام سلیقوں سے مخلف ہے اور زندگی گزار نے کے جتنے ڈ ھنگ دنیا میں رائج ہیں بیان سے مخلف ہے۔اسلامی نظام حیات ایک ثقافت بھی ہے۔اس کی این ایک تہذیب بھی ہے۔اس تہذیب اور شقافت کی حفاظت کے لئے ایک قانون بھی درکار ہے۔قانون کوکامیاب بنانے کے لئے معاشرتی زندگی کے آ داب بھی ہیں۔عقائداورعبادات بھی ہیں۔ان سب چیزوں کا آپس میں اس طرح کا ربط ہے کہ بیسب چیزیں ایک دوسرے کی پھیل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت پیچاتی ہیں۔اخلاق سے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں لوگ ازخود قانون برعمل كرنا چا ہیں گے۔روحانی ماحول اورعبادات سے قانون پڑمل کرنے میں مدوملتی ہے۔تعلیم اگر جامع اور ممل ہوتو پھراسلام کا اخلاق، قانون، معاشرتی آداب ان سب کے درمیان جوربط ہے وہ انسان کے ذہن میں واضح ہوجا تاہے۔ چونکہ تعلیم مکمل نہیں ہے اور اسلامی بھی نہیں ہے اس کئے بیربط واضح نہیں ہوتا۔اسلامیات کی جوتعلیم آج ہمارے ہاں دی جارہی ہے وہ نامکمل اور disjointed موتی ہے۔ایک کلاس میں ہیں بچیس کتا ہیں طلبہ کو پڑھائی جارہی ہوں گی۔سب سے ردی اور مختصر کتاب اسلامیات کی ہوگی جسے اردو جاننے دالا ایک ذہین بچرایک گھنٹے میں پڑھ کرختم کرسکتا ہے۔ اِس مختصری ردّی کتاب میں اسلام کے بارہ میں وہ ساراذ خیرہ معلومات ہوتا ہے جو ہم اسلام کے بارے میں اگلی نسلوں کو بتارہے ہیں۔اس میں بھی ہم بہت ی غیرضروری اور بے حل با نیں بتاتے ہیں ، کہ فلال مسلک کے نقط نظر سے فلال چیز ہونی جا ہے اورفلال کے نقط نظر سے نہیں ہونی جائے ۔جگہ جگہ سے اس میں خلایائے جاتے ہیں۔مخلف برائیوں کے لئے گنجائش نکالنے کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔اس کے نتیج میں جتنی اسلامی

تربیت ہوگی اس کا انداز ہ کرنامشکل نہیں ہے۔

یہ وہ مسائل ہیں جن کی موجودگی میں اسلام کے موقف کو سمجھنے میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے مقاصد اور عدل وانصاف کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ بھی سامنے آچکا کہ عدل وانصاف شریعت کا بنیادی مقصود ہے جس کے لئے پانچ چیزوں کا شخفظ ضروری ہے اور ان پانچ چیزوں کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ جن میں وین، انسان کی جان، عقل ،نسل اور مال شامل چیزوں کو مقاصد شریعت کہتے ہیں۔ جن میں وین، انسان کی جان، عقل ،نسل اور مال شامل ہیں۔ ان پانچ مقاصد اور شریعت کے عمومی مقاصد کے تین درجات ہیں۔ ایک ورجہ انہائی ناگزیر ضرورت کا ہے۔ دوسراورج عمومی ضرورت اور جاجت کا ہے۔ تیسر آتھیا یت اور تکمیلیات کا ہے جس کی کوئی حذبیں۔ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک آپ ان مقاصد کو حاصل کرنا چا ہے وہاں تک آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

## مقاصد شريعت اوراسلام كافو جداري قانون

شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد میں ایک بنیادی مقصدان انی نسل اور جان و مال کا شخفظ ہے۔ اگر ایسی صورت حال پیدا ہوجائے کہ ان مقاصد کے کئی طور پر ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو شریعت انتہائی شخت موقف اختیار کرتی ہے اور ان بنیادی مقاصد کے تحفظ کے لئے خت سے شخت اقدام کے لئے تیار ہتی ہے۔ لیکن اس اقدام سے پہلے شریعت نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے ملک اور معاشرے میں ایک روحانی اقدام سے پہلے شریعت نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے ملک اور معاشرے میں ایک روحانی ماحول ہو۔ لوگوں کے در میان اللہ کے حضور جوابد ہی کا احساس ہو۔ ایک اخلاقی فضا ہوجس میں ماحول ہو۔ لوگوں کے در میان اللہ کے حضور جوابد ہی کا احساس ہو۔ ایک اخلاقی فضا ہوجس میں ایک دوسرے کی ضرور بیات کے فیل ہوں ۔ لوگوں کے معاملات اس طرح چل رہے ہوں کہ معاشرہ میں کوئی شخص محتاج نہ ہو۔ اگر محتاج ہوتو اس کی دکھیے بھال اور کفالت کرنے کے لئے کوگ موجود ہوں ۔ سیاسی اعتبار سے ایسا انتظام ہو کہ جواسلامی اچھا ئیوں کوفر وغ دے رہا ہواور ہرائیوں کو روک نے مزاج میں ایک شہراؤ کر ایکوں کی تربیت ہور ہی ہو۔ لوگوں کا روبیا ور انداز ایسا ہوکہ اس میں اسلام کی روحانی موجود ہو۔ لوگوں کی تربیت ہور ہی ہو۔ لوگوں کا روبیا ور انداز ایسا ہوکہ اس میں اسلام کی روحانی موجود ہو۔ لوگوں کی تربیت ہور ہی ہو۔ لوگوں کا روبیا ور انداز ایسا ہوکہ اس میں اسلام کی روحانی موجود ہو۔ لوگوں کی تربیت ہور ہی ہو۔ لوگوں کا روبیا ور انداز ایسا ہوکہ اس میں اسلام کی روحانی

اوراخلاتی اقداری کارفر مائی مواورآ پس میں ایک دوسرے کے مددگار مول \_

اس ماحول میں اول تو سیامید کی جانی جائے کے کوئی جرم سرز ذہیں ہوگا۔اورا گر کوئی جرم ساہنے آئے گانو معاشرہ اس کوخود ہی روک دے گا۔اگر کسی کے دل میں جرم کا داعیہ پیدا ہو گانو دل کے اندرموجود جذبہ ایمانی اس کورو کے گا۔ اندر کا ایمان نہیں رو کے گا تو معاشرتی دیاؤ کے تحت وہ جرم نہیں کرے گا لبعض اوقات انسان اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ معاشر تی دباؤ کے پیش نظر برائی سے بچتاہے۔اگر چہ بیکوئی معیاری بات نہیں ہے کیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ انسان برائی ہے بچار ہتاہے۔کوئی آ دمی شراب نہیں پیتا تو شایداس لئے نہ پیتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں آ دمی شراب بیتا ہے۔ چوری اس لئے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ فلال شخص ایسابھی ہےاور چوری بھی کرتا ہے۔اگراللہ کے خوف سے بازنہیں آتاتو کم از کم معاشرے کے خوف سے برائی سے اجتناب کرتاہے۔ اگر معاشرہ میں سے کیفیت موجود ہو کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے لوگ برائی سے نیچ رہتے ہول تو یہ چیز اچھی ہے۔ لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہو جو کسی ایسے مجرم کے ہاتھوں انجام پائے کہ جس میں اس کے اپنے اندر کا جذبہ ایمانی بھی ناکام ہوجائے۔ خاندانی تربیت اورمعاشرتی دباؤ بھی نا کام ہوجائے۔معاشرہ میںمعروف کےحق میں اور منکر ك خلاف جوايك فضابى موكى موء وه بھى اسے جرم سے باز ركھنے ميس ناكام موجائے، اور وہ براہ راست ایسا جرم کرگز رے جوشریعت کے کسی مقصد کو منہدم کرنے کے متر ادف ہوتو پھر شریعت اینے بنیادی مقاصد کے بارے میں کوئی مجھوتہ بیں کرتی ۔جونظام اپنے بنیا دی مقاصد کے بارے میں مجھوتے کرتاہےوہ نظام کامیاب نہیں ہوسکتا۔ بیاصول مہذب د نیامیں ہر جگہ کارفر ما ہے۔ آج کی مغربی دنیا بھی اینے تصورات اور بنیادی مقاصد کے بارے میں کسی مصالحت کے لئے تیارنہیں۔چھوٹی سے چھوٹی چیز ،حتیٰ کہا گرکوئی بھی اسپنے چہرہ پر نقاب ڈال دے، اور سر ڈھک کر چلنا چاہے، تو چونکہ یہ چیز بالواسطه طور پران کے سیکولرازم کے خلاف ہے اس کئے وہ اس پرکوئی سمجھوتہ نہیں کرناچاہتے۔ دنیائے اسلام کے ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں سے جھگڑ امول لینے کو تیار ہیں۔لیکن وہ بیقدم، جوان کے خیال میں سیکولرازم کے خلاف ہے، اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ بات ہار بے لوگوں کونظر نہیں آتی کہ دنیا میں تمام بااصول اور ذمہ دارلوگ ہمیشہ اینے بنیا دی مقاصدا وراہدا ف کے بارے میں بہت شدیدا ورپختہ ہوتے

يل-

اسلام بھی اینے بنیا دی مقاصد کے بارہ میں اتنا ہی شدیداور پختہ ہے۔ لیکن اسلام ہر چیز کواس کے سیح مقام پرر کھ کرتوازن پیدا کرنا جا ہتا ہے۔جوچیز انتہائی بنیادی اور ناگزیر ہے اس كادرجهسب سے اونچاہے۔جوچیز ناگزیرتو تہیں لیكن مقاصد كی محیل میں مدومعاون ثابت ہوتی ہے وہ مستحبات کے دائرہ میں آتی ہے۔مستحبات کے بعد آ داب کا درجہ ہے۔ان کی اہمیت اورافا دیت کے باو جوداسلام ان چیز ول کو بہت معمولی سمجھتا ہے اوران کواتنی اہمیت نہیں دیتا۔ ان میں ہے بعض کی تفصیل میں بیان کر چکا ہول اور بعض کی تفصیل آ گے بیان کروں گا۔لیکن بنیادی مقاصد جن پراسلام کاسارا نظام چل رہاہے، ان میں بھی انسانی جان کا تحفظ اولین اہمیت رکھتا ہے جس کے تحت ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے متر ادف ہے۔ اور ایک انسانی جان کوضائع کرنا پوری انسانیت کوضائع کرنے کے متر ادف ہے۔ اسلام جان کے بارے میں کوئی نری نہیں برتنا۔ اسلام انسان کی عزت وناموں کے بارہ میں کوئی کمزوری قبول نہیں کرتا۔ خاندان کے ادارے کے تحفظ کے بارے میں اسلام کوئی نرمی نہیں برتا۔ ہر مخص کے جائز طریقے سے حاصل کئے ہوئے مال کی حفاظت کو اسلام ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔اگر ریاست ان پانچ چیزوں کا تحفظ نہیں کر علی تو اس کی بقا کا کوئی جواز نہیں۔ اس لئے اسلام نے عدل کے جواحکام دیئے ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ساری آسانی شریعتوں کااور سارے انبیاعلیهم السلام اور تمام آسانی کتب کا یہی ایک بنیاد مدف اور مقصدتها كم اليقوم الناس بالقسط كهوك عدل حققي (قبط) يركار بند موجا كيس ريقط تب ہی قائم ہوسکتا ہے جب ان یا نچ مقاصد کی تکہداشت کی جائے۔

### عدل اوررحمت كابالهمي ربط

فرمادیا کرتے تھے اس لئے آج فلال فلال جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو معاف کردینا چاہتے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ حضور علیہ السلام کی رحمة للعالمینی کا حوالہ دے کر اسلام اور ملت اسلامیہ کے مجر مین کے جرائم سے صرف نظر کرنے کی دہائی محض ایک قتم کی جذباتی بلیک میلنگ emotional blackmailing ہے۔ یہ ایہا ہی ہے کہ کوئی مجرم پہلے تو آپ کے خلاف کسی کروہ غیرانسانی جرم کا ارتکاب کرے اور پھر آپ کی والدہ یا خاندان کے کسی اور بزرگ یا کسی الیی شخصیت کو لے کرآئے جس سے آپ کو جذباتی وابستگی ہو،اس کے نام کا استحصال کر کے آپ کی مدردی حاصل کرنا چاہے۔ اسلامی شریعت میں ایس جذباتی بلیک میلنگ کی کوئی مخجائش نہیں ۔اسلام میں ہر چیز میں اعتدال اور توازن ہے۔عقل عقل کی جگہ اورعشق عشق کی جگہ ہے۔رحمت اور عدل دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔عدل کونظرانداز کر کے رحت نہیں ہوسکتی۔اگر عدل کے تقاضے کونظرا نداز کر کے رحمت کا روبیا پنایا جائے گا تو وہ نام نہاد رحمت رحمت نہیں ہوگی بلکہ ظلم ہوگا۔ رحمت اور عدل دونوں لازم وملز وم ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص رحم نہیں کرتا وہ خود بھی رحم کامستی نہیں ہے۔ من لا يُرحم لا يُرحم ، بيرحت اللعلمين نے ہى فر مایا ہے کہ جود وسروں پر رحمنہیں کرتا وہ خود بھی رحم کا مستحق نہیں ہے۔ ینہیں ہوسکتا کہ ایک آ دمی وس آدمیوں کول کردے مقتولین تورجت اور شفقت کے ستحق ندہوں اور قاتل رحمت کامستحق ہوجائے۔ بیانسانیت کے خلاف بغاوت ہے اورخودایک مکروہ انسانی جرم ہے کہ مجرم اور قاتل کو برابراور یکسال طور پررحمت کامستحق سمجھا جائے ۔اس مظلوم کو،اس کے گھر والوں اور بچوں کو توشفقت اوررهم كالمستحق ندمانا جائے۔اورشفقت ،نرمی، قانونی موشگافیوں ،انسانیت ہرچیز كو مجرم کی خدمت اور دفاع کے لئے وقف کر دیا جائے۔ بیہ خلط مبحث اور بے اعتدالی اہل مغرب ہی کومبارک ہو۔اللہ تعالیٰ کی متواز ن اوراعتدال پیندشر بیت اس سے بَری ہے۔ بیعدم تواز ن اور مجرم دویتی اسلام کے تصور رحمت کے خلاف ہے۔ اسلام اس طرح کی رحمت کا کوئی تصور نہیں ركفتابه

 آپ نے فر مایا کہ اس کا ہاتھ روک دواورائے طلم مت کرنے دو۔ یعنی ظالم کے ساتھ رحمت سے

ہے کہ اس کوظلم سے باز رکھو۔ اس لئے یہ ظلط بھی بہت بڑی غلاق بھی ہے کہ عدل کے تقاضوں کو
نظرا نداز کر کے اس نام نہا و یا خودسا ختہ رحمت کی بنیا د پر اسلامی نظام قانون اور عدل وانصاف

کے تصور کونظرا نداز کیا جائے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ ہر آ دمی اپنی داخلی رائے

سے یہ فیصلہ کرے کہ کہاں نرمی ہوئی چا ہے اور کہاں تختی ہوئی چا ہے تو پھر یا در کھئے کہ دنیا میں

کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ ہر مجرم کے لئے ہمدردی کے جذبات رکھنے والے اس کے رشتہ دار

ہرجگہ موجود ہوتے ہیں، ہرجگہ اس کے بہی خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ ہر مجرم کے جمم کے پچھ

مستفیدین یا benificiaries ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ دہ فیصلہ

کریں کہ ان کی ذاتی رائے میں عدل کیا ہے، رحمت کیا ہے اور عدل ورحمت کا تقاضا کیا ہے، تو

شریعت میں رحمت اور شفقت کا ایک الگ مقام ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ میں ہیں اور شفقت کی اہمیت اور ہے۔
اجتماعی معاملہ میں پیش فرمائی۔ ذاتی معاملات میں رحمت اور شفقت کی اہمیت اور ہے۔
اجتماعی معاملات میں رحمت اور شفقت کی حیثیت اور ہے۔ خالص ذاتی اور شخص معاملات میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ عدل کے مطابق اپنے جائز جی کوچھوڑ دے اور مجرم کے ساتھ رحمت وشفقت ہے کام لے کوئی شخص مجھے نقصان پہنچائے تو مجھے شریعت نے پوراحق دیا ہے کہ میں اس کو معاف کردوں۔ نہ صرف حق دیا ہے بلکہ اس کی تلقین کی ہے کہ دمن علی واصلح فاجره علی اللہ ، اگر کوئی معاف کردے اور صلح کردے تو اس کا اجراللہ کے ذمہے ۔ لیکن یہ خالص ذاتی اور بشخص معاملات میں ہے۔ رسول اللہ تالیہ کی شان مہارک میں کسی بد بخت نے ذاتی طور پر جبھی گتاخی کی ، آپ کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچائی ، ذاتی طور پر کوئی پریشانی پیدا کی تو دسرے انسان کا حق ضائع کیا ہو۔ وہاں عدالت ، یاست ، یا حکومت کو بیجی نہیں پہنچا کہ کسی دوسرے انسان کو دیا ہے جس کا حق محالم انسان کو دیا ہے جس کا حق مارا گیا ہے۔ قر آن مجید نے براہ راست بیحق دیا ہے ، سورۃ بنی اس نیا کی آب ہو۔ وہاں عدالت ، یاست ، یا حکومت کو بیحق نہیں پہنچا کہ کسی مارا گیا ہے۔ قر آن مجید نے براہ راست بیحق دیا ہے ، سورۃ بنی اس نیا کی آب ہو ۔ جاور بیا در بیاد کی کہ بیا آب ہو کی گل کہ بیا آب ہوئی تھی جبکہ ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی ۔ ابھی کا کہ بیا آب ہوئی تھی جبکہ ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی ۔ ابھی کا کہ بیا آب ہوئی تھی ۔ ابھی

## حقوق اللداور حقوق العباد

جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں کسی وارث کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں۔اگر کسی شخص نے اللہ کے حقوق کونظرانداز کرکے ان کوتو ڑاہے تو وہاں کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نہ حاکم وقت کو، نہ ریاست کو، نہ کسی متاثر ہ شخص کو نہ اس کے رشتہ داروں کو۔

پہر معاملات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ایک پہلوحقوق اللہ کا اور دوسرا پہلوحقوق العباد کا ہوتا ہے۔مثلاً چوری کی سزامیں بید دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔اس میں بندے کا حق بیہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہوگیا اوراللہ کا حق بیہ ہے کہ معاملہ صدود کا ہے۔حقوق اللہ کے تحت بیا یک صد ہے اور صدکے معاملات سارے کے سارے اللہ کے حقوق ہیں۔اس معاملہ میں رسول اللہ عقوق ہیں۔اس معاملہ میں رسول اللہ عقوق ہیں۔اس معاملہ معاف کردے، عقوق ہیں جانے سے پہلے پہلے معاف کردے، تواس کو اجازت ہے۔کی کے گھر میں چوری ہوئی اور اس نے اسی وقت معاف کردیا۔ وہ تواس کو اجازت ہے۔کی کے گھر میں چوری ہوئی اور اس نے اسی وقت معاف کردیا۔ وہ

معاف کرسکتا ہے لیکن جب معاملہ ریاست کے نوٹس میں آگیا ، ہمارے نظام کے تحت ایف آئی آر درج ہوگئی، عدالت میں شکایت دائر ہوگئی، تو پھرمعافی کا اختیار کسی کونہیں رہا۔ مسجد نبوی میں ایک صاحب آرام فرمارے تھے۔ ایک قیمتی چا درسر کے پنیچ احتیاط سے رکھی تھی اور سورہے تھے۔ایک شخص آیا۔اس نے چیکے سے ان صاحب کے سرکے نیچے سے جا در نکالی اور چل دیا۔ جا در کے مالک جوسور ہے تھان کو کھودیر کے بعد خیال آیا کہ جا درموجو دہیں ہے۔ نکل کے دیکھا تو و چھن لے کر جار ہاتھا۔ پکڑ کر لے آئے اور رسول الٹیائیسے کی خدمت میں حاضر کیا۔آپ نے یو چھا کہ بیہ چادر کس کی ہے۔اس نے اعتراف کیا کہ ان صاحب کی ہے اور میں نے چرائی ہے۔اب شکایت کرنے والےصاحب بہت گھبرائے اور یو جھا کہ یارسول الله! كياميري جاوركي وجه سے ميرے بھائى كا ہاتھ كث جائے گا؟ ميس معاف كرتا ہول اوربيد عادراس كومديدكرويتا مول \_آ بِّ في فرماياكه افهل لا قبل ان تاتي بهُ مير عياس آف تے سلے کیول معاف نہیں کیا۔ آپ نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور سزانا فذفر مائی۔اس ے پیاصول نکلا کدوہ حدود جس میں حقوق اللہ کا پہلو پایا جاتا ہوان میں اگر متاثر و مخص عدالت اورریاست کے نوٹس میں لانے سے پہلے پہلے مجرم کومعاف کردے تو کرسکتا ہے۔لیکن جب معاملہ ریائتی اداروں کے نوٹس میں آ جائے اس کے بعد کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ۔ للهذامعا في كے تين درجات ہيں۔خالص ذاتی معاملات ميں رسول التُعلِيقة نے ہميشہ معانی سے کام لیا۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ مسلمانوں کومعافی کی تلقین کی۔خالص حقوق العباد میں آخروقت تک معاف کرنے کا اختیار رہتا ہے۔عدالتی فیصلہ کے بعد بھی معافی کا اختیار ر ہتا ہے۔ جہال حقوق العباد کا پہلو غالب ہے وہاں عدالت کے فیصلہ کے بعد بھی معافی ہوسکتی ہے۔ لیکن جہاں حق الله اور حق عباد دونوں یائے جاتے ہول لیکن حق الله کا پہلو غالب ہود ہاں کسی مرحلہ پر بھی مجرم کومعاف کرنے کا کسی کوبھی اختیار نہیں۔ جہاں دونوں حقوق <u>ملتے</u> ہوں وہاں حقوق العباد کوعدالت کے نوٹس میں آنے سے پہلے پہلے معاف کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عائش صدیقه کی بیان کرده ایک مشهور روایت ہے جس سے بیتینوں درجات . واضح موجاتے ہیں۔ام المونین روایت فرماتی ہیں کدرسول التعلیق نے اپنے وست مبارک ہے بھی بھی اینے کسی خادم کو، کسی ملازم یا ملاز مہکو، اور پہال تک کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے

کی جانور تک کونہیں مارا۔ سواری میں لوگ اکثر چا بک سے کام لیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ علیہ جانور تک کونہیں مارا۔ سواری میں لوگ اکثر چا بک سے کام لیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ علیہ اللہ کی جانور پر بھی چا بک کا استعال نہیں فر مایا۔ کسی فخص کسی جانور اور کسی بھی جانور پر بھی کوئی چیز استعال نہیں گی۔ ہاں جب جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، وہاں ہر طرح کی توت اور ہتھیارا ستعال کرتے تھے۔ بھی ایسانہیں ہوا کہ کسی نے رسول اللہ اللہ تعالی کی جوادور آپ نے انتقام لیا ہو۔ 'ولانیل منه شنی فائتقم لنفسہ ، ایسا بھی نہیں ہوا سوائے ایک صورت کے کہ اللہ تعالی من حرمات اللہ سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی حرمات کوتو ڑا جائے اور ان کی پاسداری نہی جائے۔ فاذا انتہا ہے حرمات کی مقرر کی ہوئی حرمات کوتو ڑا جاتا تھا تو پھر کوئی چیز آپ کے غیض وغضب کا مقابلہ نہیں کرکتی تھی۔ اس کو ہر داشت نہ کر پاتا تھا۔ حقی یہ منتقم للہ '، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کوسر اس کو ہر داشت نہ کر پاتا تھا۔ حقی یہ منتقم للہ '، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کوسر اس کو کہ حقی میں رسول اللہ علیہ اللہ کے کہ اللہ کو تک کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کوسر اس کی تھی ہوا کہ حدود واللہ میں رسول اللہ علیہ نے کہ کے مقابل کے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کوسر اس کی تھی ہوا کہ حدود واللہ میں رسول اللہ علیہ کے کہ کی تھی کے دو تھی ہوا کہ حدود واللہ میں رسول اللہ علیہ کے کہ کی تھی ہوتی کے میں میں کی تہیں گی ۔ واضح ہوا کہ حدود واللہ میں رسول اللہ علیہ کے کہ کی تو تا ہوں کے دو اللہ کو تھی ۔ واضح ہوا کہ حدود واللہ میں رسول اللہ علیہ کے کہ کی تو تا ہوں کے دور اللہ میں رسول اللہ علیہ کے کہ کوئی کی تو کہ ہوا کہ حدود واللہ میں رسول اللہ علیہ کوئی کے کہ کی کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئ

### سزاؤل کےنفاذ میںخودساختہ نرمی

قرآن مجیداورسنت نے محض بیصدود بیان کرنے پراکتفائیس کیا۔ بلکہانیانوں کی اس کروری کی نشاندہ ی بھی کی کہانیان اپنی ناوا تقیت ، کم علمی اور کم فہی سے معاملات کے کئی نقصور کو بسااو قات نظرانداز کردیتا ہے اور کسی وقتی جذبہ یا داعیہ ہے کوئی ایک پہلواس کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ معاملات کے عمومی نقصور کے نظرانداز ہوجانے کی وجہ سے ایساہوسکتا ہے کہ جہاں نری نہیں کرنی چاہئے تھی وہاں نرمی ہوجائے اور جہاں تنی کی ضرورت تھی وہاں تنی نہ ہو۔ اس لئے قرآن مجید نے جگہ جگہاس کی نشاندہ ی کردی۔ یہی وجی الہی کا کام ہے کہ جہاں انسانی عقل اپنے طور پر کسی مسئلہ کا حل معلوم نہ کر سکتی ہو۔ یا کی سوال کا جواب دریافت نہ کر سکتی ہو وہاں وجی الہی رہنمائی کردیتی ہے۔ اس طرح سے اگر کسی معاملہ علی اس بات کا امکان ہو کہ وہاں انسانی عقل غلطی کر ہے گی تو دی اللی اس غلطی کی نشاندہ ی کر کے بیہاں بیہ وہاں انسانی عقل غلطی کر ہے گی تو دی اللی اس غلطی کی نشاندہی کر کے بیہاں بیہ وہاں انسانی عقل غلطی ہو سکتی ہو جو بیان دونوں ملزموں کو مزاد سے لگو تو اس

میں کوئی رافت یا نری تہمیں متاثر نہ کرے۔اللہ کے علم کی تعمیل کرنی چاہئے۔اس میں کسی نری کی ضرور تنہیں ہے۔اللہ نے جو علم دیا ہے نری کا تقاضا ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کرو۔ تم کون ہوتے ہویہ علم دینے والے کہ فلال کے ساتھ ختی کی جائے۔ تمہارا کام صرف قانون اللی پرخوڈ مل کر تا اور دوسر ہے کرانا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانت ہے اور ای کو معلوم ہے کہ کیا چیز ضروری ہے۔اگر کسی چھوٹے بچے کا اپریشن ہونا ہوا ور اس جانت ہو جو اجائے کہ میاں تمہارا آپریشن کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ تو شاید ایک لاکھ بچوں میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو خود رہ ہے کہ مہاں میرا آپریشن کردو۔ لیکن کیا آپ اس بچے کی عقل پر ایک بھی وے رکھی گاڑراس کا آپریشن کرا دیتے ہیں۔ وہ روئے ، چیخے یا چلائے ، آپ زبر دی پیر کردتی پیرا کراس کا آپریشن کرا دیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں انسانوں کی عقل کی اتی بھی حیثیت نہیں جتنی آپ کی عقل کے مقابلہ میں ایک بیچ کی عقل کی ہوسکتی ہے۔ آپ کی عقل کے مقابلہ میں ایک بیچ کی عقل کی جتنی حیثیت ہے سالہ میں اتی حیثیت بھی سارے انسانوں کی عقل کی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے قرآن مجید نے یہ یا دولا نا ضروری سمجھا کہ و لات احد کے مہم اولفت فی دیں اللہ اورولکہ فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباث یہ مت سمجھو کہ قصاص کا حکم بہت سخت ہے۔ جس نے میرا ہاتھ کا ٹامیں اس کا ہاتھ کیوں کو اول ۔ جس نے ایک انسان کو آئی کیا ہم اس کو کیسے قبل کروادیں۔ آج کل کا دانشور طبقہ کہتا ہے کہ ایک جان تو ارتکاب انسان کو انتقاباً قبل کرو۔ اگر اس دوسر نے لوقتان نہیں کرو گے تو دس قبل ہوں گے۔ ان دس قبل کے واقعات سے بیچنے کے لئے اس ایک آ دی کا قبل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے کہا واقعات سے بیچنے کے لئے اس ایک آ دی کا قبل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے کہا اولی الالباب ' اے عقل والو تہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔ ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب' اے عقل والو تہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔

جرائم کی دوبرٹری قشمیں

یہ وہ بنیا دی تصورات ہیں جن کے مطابق شریعت نے جرم وسزا کا ایک نظام دیا ہے۔

اسلامی شریعت میمحسوس کرتی ہے کہ جتنے جرائم انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ دوشم کے ہیں۔انسانی تجربہاورمشاہدہ اس کا شاہد ہے۔آپ دنیا میں جرائم کی تاریخ کا جائزہ لیں۔ اعداد وشارجع کریں۔ دنیائے قدیم اور دنیائے جدید دونوں کے اعداد وشار جع کریں تو آپ کو پنة علے گا كەجرائم كى عموما دوشمىس ہوتى ہيں۔ پچھ جرائم تو وہ ہوتے ہيں جو دنيا كے ہرانساني معاشرہ میں یائے جاتے ہیں۔ کوئی انسانی معاشرہ سے ان جرائم سے یکسرخالی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جوبعض معاشروں میں پائے جاتے ہیں اور بعض میں نہیں یائے جاتے۔مثال کے طور پر چوری ہرمعاشرے میں ہوتی ہے۔کوئی معاشرہ ایہانہیں جہاں چوريال نه ہوتی ہول \_امريكه اور فرانس ميں بھی ہوتی ہيں، جرمنی بھی ہوتی ہيں، بھارت اور پاکستان میں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی ہوتی تھیں آج بھی ہوتی ہیں۔اس طرح نشہ کرنے والے ہرمعاشرہ میں ہوتے ہیں۔شراب پینے والے، کوئی اورنشہ کرنے والے، افیم، بھنگ ہوشم کا نشہ كرنے والے ہرملك اور ہرمعاشرہ ميں بھى يائے جاتے ہيں كہيں كم ہوتے ہيں كہيں زيادہ، کیکن ہرجگہ ہوتے ہیں۔اخلاتی اورجنسی جرائم بھی ہرمعاشرے میں ہوتے ہیں۔ بڑے برے مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے مما لک کے سر براہ اخلاقی ادرجنسی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اوران کی داستا نیں اخباروں اورریڈیو پرآئے دن بیان ہوتی ہیں۔ نہان نام نہا دلیڈرول کوشرم آتی ہے اور نہ ہی ان کونمو نہ سیحف والول کوندامت محسوس ہوتی ہے۔اس سے پیۃ چلا کدمہذب سے مہذب معاشروں میں یہ جرائم ہوتے ہیں اور اس سے کوئی معاشرہ پاک نہیں۔اس لئے شریعت نے ایک قتم تو ان جرائم کی بتائی ہے جو ہرمعاشرہ میں پائے نباتے ہیں۔ گویاانسانوں کے مزاج کو اگر صحیح اخلاقی حدود میں ندر کھا جائے تو اس کا بہت امکان ہے کہ وہ جرائم وقوع پذیر ہوجائیں۔ اس کے برعکس پچھاور جرائم ایسے ہوتے ہیں جوبعض معاشروں میں ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔مثال کے طور پر کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کا جرم مغربی ونیا میں نہیں ہوتا کیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دواؤں میں، بلکہ کھانے کی ہرچیز میں ملاوٹ ہوتی ہے۔لوگ چند پییوں کی خاطر لوگوں کی زند گیوں سے کھیلتے ہیں ۔مغربی دنیا میں ایسانہیں ہوتا۔ یا اگر ہوتا ہےتو بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ جرائم ان کے ہاں ہوتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔

# جرائم حدود

شریعت نے وہ جرائم جو ہر جگہ ہوتے ہوں ان کی ہڑی سخت سز امقرر کی ہے۔ اور ان
سخت سز اول کا مقصد سے ہے کہ انسانی معاشرہ کی وہ اخلاقی اقد ار جوشریعت چاہتی ہے کہ
ہرانسانی معاشرہ میں پائی جائیں ان کا شحفظ ہو۔ انسانی جان کا شحفظ ، انسانی عزت ، مال اور
خاندان کا شحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ خاندان کا ادارہ جب وجود میں
آتا ہے تو اس کی بنیاد دو چیز وں پر ہوتی ہے۔ اگر بید دو چیز یں موجود نہ ہوں تو خاندان کا ادارہ
وجود میں نہیں آسکتا۔ اور اگر ان دو کے بغیر وجود میں آبھی جائے گا بھی تو تباہ ہوجائے گا۔ جس
طرح کہ مغرب میں تباہ ہوگیا ہے۔ وہاں ساٹھ فیصد خاندان شادی کے پانچ دیں سال بعد
ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں بی بنیادی اقد اروتصورات موجود نہیں ہیں۔

سب ہے پہلا بنیادی تصور حیا کا ہے۔ ان کے پاس انگریزی زبان میں حیا کے لئے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ حیا کے لئے انگریزی زبان میں Modesty کا لفظ استعال کرتے ہیں جوحیا ہے مختلف چیز ہے۔ موڈسٹی کا مفہوم زیادہ سے زیادہ نشرم کا ہوسکتا ہے۔ حالا تکہ شرم الگ چیز ہے، حیا الگ چیز ہے۔ حیا ایک جامع اصطلاح ہے جس میں احساس ذمہ داری، اخلاقی اقد ارکی پاسداری کا عزم، غیرا خلاقی یا غیر خشم امور ہے بیخے کا دلی اور طبعی داعیہ، مروت کے خلاف امور سے جیخے کا دلی اور طبعی داعیہ، مروت کے خواف امرور سے طبعی نفر ہے ہیں جن پرخود بخو دعمل ہوتا چلا جائے گا۔ حضور الله ہی اساس اگر حیا پر موتا ہے انسانی معاشرہ کی اساس اگر حیا پر موتا چلا جائے گا۔ حضور الله ہی اساس اگر حیا پر میں ایک بنیادی اخلاقی اصول ہوتا ہے جس کووہ دین لے کر چاتا ہے۔ آپ مختلف مذا ہب کو دیکھیں۔ ہر مذہب میں کسی ایک اخلاقی وصف کو بہت زیادہ اہمیت اور مرکزیت کے ساتھ کو دیکھیں۔ ہر مذہب میں کسی ایک اخلاقی وصف کو اہمیت کے ساتھ میان کیا جائے تو وہ حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں اگر کسی ایسے اخلاقی وصف کو اہمیت کے ساتھ میان کیا جائے تو وہ حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں اگر کسی ایسے اخلاقی وصف کو اہمیت کے ساتھ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوگ ۔ یہ بھی ایک صدیث ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول میں ایسی ہوگ ۔ یہ بھی ایک صدیث ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول میں ایسی ہوگ ۔ یہ بھی ایک صدیث ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول میں درسرااصول عدل ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ۔ عدل وانصاف، کمل عدل درسرااصول عدل ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ۔ عدل وانصاف، کمل عدل

وانصاف اورحتی الامکان عدل وانصاف عدل ظلم کی ضد ہے۔ ظلم کے بارے میں میں نے بتایا مقا کہ اس کا مطلب ہے وضع الشی فی غیرمحلہ ، یعنی کسی چزکوا پنی اصل جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ در کھ دینا۔ اگر کسی چیز کواس کی اصل جگہ سے ہٹا کرر کھا جائے گا تو بیاس چیز کے ساتھ ظلم ہے اور اگر اس چیز کواس کی اصلی جگہ یعنی مٹاسب جگہ پرر کھا جائے گا تو بیاس چیز کے ساتھ ظلم ہے اور استعال کریں جہاں استعال کریں جہاں استعال کریں جہاں اس کواستعال کرنا جا ہے اور آئی ہی آب استعال کریں گے تو بیں اور اتنی ہی مزادینا عدل ہے۔ اور جہاں سزانہیں وینی جا ہے وہاں سزادینا طلم ہے۔ بیسے کا استعال جہاں مزادینا عدل ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا۔ ظلم کی اس تعریف کو منظبی کرتے جا کیں تو ہر جگہ ہیا صطلاح منظبی کریں گے تو ظلم ہوگا۔ ظلم کی اس تعریف کو منظبی کرتے جا کھی تو ہر جگہ ہیا صطلاح منظبی ہوتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید نے حدود کے بارے میں بالحضوص اور مزاؤں کے بارے میں بالعوم جو ادکام دیئے ہیں، ان میں شریعت نے اس اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ کیا جرم کا ارتکاب فاموثی سے اور خفیہ انداز میں ہوا ہے؟ یا اس کا ارتکاب کھلم کھلا اور علی الاعلان ہوا ہے؟ اگر جرم چھپ کرکیا گیا ہے اور اس میں بندے کا کوئی حق متاثر ہوا ہے تو پھر بندے کو اختیار ہے کہ عدالت میں جا کر اپنا حق وصول کرے اور جو ثبوت اور گواہی اس کے حق میں پیش کرنا چا ہتا ہے پیش کر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ۔ لیکن اگر وہ حق اللہ کا حق ہے تو پھر شریعت نے اس کو دو ہرا جرم قرار دیا ہے۔ ایک تو خود ایک غلط فعل کا ارتکاب جرم ہے۔ دو سرے بے حیائی کا ارتکاب اس انداز سے کھلم کھلا کیا گیا، جرم اس طرح کیا گیا کہ دس دس آ دمیوں نے دیکھا اور کیا رگواہ فراہم ہوگئے۔ بیدو ہرا جرم ہے۔ قرآن مجید نے سورة نور میں ارشاد فر مایا کہ 'ان چار گواہ فراہم ہوگئے۔ بیدو ہرا جرم ہے۔ قرآن مجید نے سورة نور میں ارشاد فر مایا کہ 'ان الذین تمنو المهم عذاب الیہ فی الدنیا والآخر ہ دونوں میں عذاب الیہ فی الدنیا والآخر ہ دونوں میں عذاب الیہ میں اس کے سے دنیا اور میں عذاب الیہ ہے۔ اس میں فیاشی اور بے حیائی کھیلیان کے لئے دنیا اور قرت دونوں میں عذاب الیہ ہے۔

برائی کی غیرضروری تشهیر

آج کل ایک اورغلط تصور بھی عام ہو گیاہے اور ان اخبار نویسوں نے پھیلایا ہے جن کو

اسلامی اخلاق اور عادات ہے واقفیت کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ کی برائیوں کو سامنے لانا جمارا کام ہے۔ جو بھی برائی ہوگی ہم اس کو سامنے لائیں گے۔اس تصور کے تحت وہ برائی کی الیمی الیمی تفصیلات چھاپ دیتے ہیں جواسلامی معاشرہ کے مزاج کے بالكل خلاف موتى ہیں۔ یوں سب كے سامنے خش باتوں كا تذكرہ اور اشاعت اسلام كے مزاح کے خلاف ہے، برائیوں کا اس انداز ہے اعلان اسلامی تصورات حیا اور اخلاق ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔اسلام کا مزاج اورتعلیم یہ ہے کہ اگر برائی چھپی ہوئی اورمحدود ہے تو اس کو چھیا ہوا اورمحدود ہی رکھو۔اس لئے کہ جب برائی تھیلے گی تو اس سے اورلوگ بھی متاثر ہوں گے۔ برائی ک مثال اس زہریلی گیس کی سے جواندر کسی گہرے چہ بچہ یا گٹر میں پائی جاتی ہے۔اگروہ ز ہریلی گیس اندر ہی بندر ہے گی تو اس کا نقصان کم سے کم ہوگا اور وفت کے ساتھ وہ مٹی میں تحلیل ہوجائے گی اورلوگ بھول جا ئیں گے کہ یہاں گندگی تھی اور زہر ملی گیس تھی لیکن اگر آپ دس آ دمیوں کو کنارے پر کھڑا کر کے چہ بچہ کا راستہ کھول دیں کہ ہم برائی کو چھیا نانہیں جا ہتے تو اس سے دس آ دمی اسی طرح مرسکتے ہیں جس طرح روز اخباروں میں آتا ہے کہ ز ہر ملی گیس ہے اتنے آ دمی مر گئے ۔اس لئے اسلام بدکہتا ہے کداگر برائی محدود ہے تو اس کو محدود ہی رکھو۔رسول انٹھائیے نے اس شخص کے بارہ میں ناپسندیدگی کا اظہار فر مایا جوچیسی ہوئی برائی کو بیلک میں بیان کرے۔

بیاسلام کابھی خاصہ ہے اور انسانی فطرت سلیمہ کابھی خاصہ ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ چھپا تا ہے۔ ہر شخص کومعلوم ہے کہ اس کے اندر کیا گند بھرا ہوا ہے۔ جھے بھی معلوم ہے کہ میر سے اندر بہت کچھ گند بھرا ہوا ہے۔ آپ کوبھی معلوم ہے۔ ہر شخص روز انداس کا اخراج بھی کرتا ہے۔ لیکن کیا اخلاق، حیا اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ بیگندسب کے سامنے کھول کرر کھ دیا جائے اور ہرایک کو دکھایا جائے کہ میر سے اندر یہ بھرا ہوا تھا اور اگر آپ اعتراض کریں کہ برائی کو چھپا کر نہیں رکھنا اعتراض کریں کہ برائی کو جھپا کر نہیں رکھنا چیا ہے اس لئے کہ ہمارا کام ہی ہے کہ سب کے سامنے تعلم کھلا یہ گاتے پھریں کہ کس کے دل ود ماغ اور جسم میں کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک غیر اخلاقی اور محض جاہلانہ ود ماغ اور جسم میں کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اصافی کے داخل کی بات ہے۔ خط صہ یہ کہ اور غیر اخلاقی کے تصورات ہیں جس میں لوگ بے حیائی کی

باتیں بیان کر کے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور معاشرہ میں برائی کا خوف کمزور پڑجاتا ہے اور اس کی دہشت کم ہوجاتی ہے۔ اس لئے شریعت نے بیتکم دیا کہ برائی کو حتی الامکان روکا جائے اور جرائم کے بارے میں ستر سے کام لیا جائے ۔ مغربی تصورات کے اسپر بیت لیم کرنے میں تامل کرتے برائی کے کام میں ستر سے کام نہیں لیتی ۔ مغربی تصورات کے اسپر بیت لیم کرنے میں تامل کرتے ہیں کہ چھے جرم کی برائی محدود رہتی ہے اور کھلے جرم کے اثر ات اور برائی بورے معاشرے میں سپیل جائے ہیں۔

جب ایک مرتبہ کی وجہ ہے برائی ظاہر ہوجائے۔ ازخوداس کوظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کی غلطی پر پردہ ڈالنا جا ہے۔ اگر کس ہے کوئی غلطی ہوجائے۔ کس کے دامن پر کوئی دھیہ پڑجائے ، اور معاشرہ میں کسی کو پہتہ نہ ہو۔ ریاست کے اداروں کو علم نہ ہو عدالت کو علم نہ ہو۔ ایک فردیا دوافراد کواس برائی کا علم ہوگیا ہوتو اس پر پردہ ڈالنا جا ہے۔ غلط کار کوتو بہ کی تلقین کرنی جا ہے اور اسے سیمجھانا جا ہے کہ اگر اس غلطی میں کسی بھائی کاحق پایاجا تا ہے تو جا کرخاموثی سے ادا کردو۔ اگر ایک شخص نے چوری کرلی اور آپ کے علم میں بیہ بات آگئی۔ تو اسلامی روبیہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا کیں کہ یہ بہت غلط کام کیا ہے۔ چوری کرنا جرم ہے۔ جو چیز چرائی ہو وہ جا کرخاموثی سے اصل مالک کو واپس کردو۔ اگر اس کو واپس کرنے جوری گرفوف یا جھبک مانع ہے تو آپ کسی اور ذریعے سے غلط کام کیا ہے۔ پیشن کرلیں کہ مالک کی چیز اس کو واپس مل جائے ، اللہ سے تو آپ کسی اور ذریعے سے کوختم کرادیں۔ یہ تو بہ کرائیں اور معاملہ کو وہیں جرم سرز دہوگیا ہو۔ یا ہوگیا۔ ابھی کوختم کرادیں۔ سے معاملہ کی دیم سے دوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ اس معاملہ کو وہیں ختم کریں، پردہ شریعت کا عزاج ہے اور یہی حیا کا تقاضا ہے۔

سیجرائم جو ہرمعاشرہ میں ہوتے ہیں ان کی تعداد چھ ہے۔ان کی سزائیں قرآن پاک یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بیسزائیں ہر دور، ہر علاقے اور ہرز مانے کے لئے ہیں۔ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ معاشرہ میں بیسزائیں موز دن تھیں اور فلال معاشرہ کے لئے موز دن تھیں ہیں، بیاسلام کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔اگر قرآن مجید ہر دور کے لئے ہوتو قرآن مجید میں جو کچھ کھا ہے وہ بھی ہر دور کے لئے ہے قرآن مجید میں جو اس کسی آیت کی

ایک سے زیادہ تعییرات کی گنجائش ہے اس گنجائش کا لحاظ قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔ الفاظ میں اور قرآن کی زبان لیعن عربی زبان میں بیدامکان اور گنجائش موجود ہے۔رسول اللہ علیقیہ اور صحابہ کرام کے اجتہادات میں موجود ہے۔لیکن جہاں ایک سے زیادہ تعییرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں کسی نئے اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں اس ایک ہی تعبیر کو اختیار کیا جائے گا جو صحابہ کرام کے زمانہ سے چلی آرہی ہے۔

# تعزيري سزاؤل كےرہنمااصول

وہ جرائم جو ہرانسانی معاشرہ میں نہیں ہوتے بلکہ کہیں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں شریعت نے بنیادی ہدایات دے دی ہیں۔ان بنیادی ہدایات کوسامنے رکھتے ہوئے اس دور کے اور اس علاقے کے ارباب حل وعقد اور اولیائے امور،اولی الامرجو مناسب سزا طے کرناچاہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔

ان ہدایات بیں جواصول بتائے گئے ہیں ان بیں سب سے پہلا اصول ہے کہ اس سزا کا اولین اور بنیادی مقصد امت مسلمہ اور عامۃ الناس کے جان وہال کا تحفظ ہو محض کسی ایک گروہ یا کسی ایک فرد کے مفاد کا تحفظ نہ ہو۔ دوسر امقصد ان سزا کو لیا یہ ہونا چاہئے کہ وہ مصالح جن کوشر یعت نے نسلیم کیا ہے، اور جوشر یعت میں قابل قبول ہیں، ان میں ہے کسی مقصد کا تحفظ اس سزا کا سے پورا ہوتا ہو۔ تیسرا اصول ہیہ کہ اس سزا کا نیچ میں اس برائی کے کم ہونے کا امکان ہو، پہلے کے مقابلہ میں زیادہ پھیلنے کا امکان نہ ہو۔ سزا دراصل ایک عمل جراحی یعنی آبریشن ہے۔ بعض بیاری بھی سکتی آبریشن ہے۔ بعض بیاری بھی کتی ہیں۔ اب یہ ایک دانا تھیم کا فرض ہے کہ یہ بیاری بھیل جانے والی ہے یا ختم ہوجانے والی ہے۔ اگر بھیل جانے والی ہے ناختم ہوجانے والی ہے۔ اگر بھیل جانے والی ہے ناختم ہوجانے والی ہے۔ اگر بھیل جانے والی ہے تو بھر جراحی سے کام نہ لے۔ اس طرح سزا دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس سزا کے نتیج میں برائی ختم ہوجائے گی یابرائی مزید برا ھے گی۔ دیکھنا چاہئے کہ اس سزا کے نتیج میں برائی ختم ہوجائے گی یابرائی مزید برا ھے گی۔

اس کیمانداندازی مثال سیرت میں ملتی ہے۔رسول الله الله الله کے زماند مبارک میں کی باراییا ہوا کہ منافقین نے بعض مجر ماند حرکتیں کیس اور مسلمانوں کوشد یدنقصان پہنچایا۔ایے ہی ایک مفسد کے بارہ میں صحابہ کرام نے ، خاص طور پرسیدنا عمر فارون نے درخواست کی کہ

یہ بات رکیس المنافقین عبداللدین ائ کے بارے میں رسول السُّطَيْفَ نے کی بار ارشاد فرمائی۔ایک مرتبہ میں بنی المصطلق کے غزوہ میں سخت گرمی کا زمانہ تھا۔رسول الشعابی میں میں میں ك مقام يراييمهم سے كاميالى كے ساتھ واليس تشريف لار ہے تھے لشكر اسلام نے راستے میں ایک جگہ پانی کے ایک کویں کے پاس پڑاؤ کیا۔ بہت سے لوگ پانی لینے کے لئے جمع تھے۔ صحابہ کرام اپنی روایات کے مطابق قطار میں ترتیب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک ملازم جمجاہ بن عمر و متھے۔ وہ آ گے تھے ان کے چیچیے ایک سینئر انصاری صحالی بھی پانی کے انظار میں کھڑے تھے۔ ان کو غالبًا نماز کے لئے جلدی تھی یا ای طرح کا کوئی فوری معاملہ تھا جہاہ کی باری آئی اوروہ یانی لینے کے لئے آگے بڑھنے گئے، تو انصاری صحابی نے کہا کہ پہلے میں لے اول ،اس لئے مجھے وضو کرنے میں کافی دیر ہوگئی ہے۔حضرت عمر کے ملازم کوخیال ہوا کہ ترتیب کے مطابق چونکہ پہلے میری باری آئی ہے اس لئے پہلے مجھے ہی یانی لینے کاحق ہے۔انہوں نے کہنی مار کر انصاری صحابی کو پیچھے کردیا اور پانی کا و ول ایے ہاتھ میں لے لیا۔ بیصی ابی اسنے جیرا درائے بزرگ سرداروں میں تھے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ملازم نے ان کو کہنی مارکر پیچھے کردیا ہے توان کو برا تو محسوس ہوا لیکن خاموش رہے۔عبداللہ بن ائ منافقوں کا سردار جووہاں کھڑا تھا۔اس نے ایک دم شور مجادیا کہ دیکھو! دیکھو!اب نوبت یہاں تک پہنچ گئ ہے کہان کے ملازم اورنو کربھی ہمارے معزز سرداروں کو کہدیاں مارنے لگے ہیں۔ پھراس نے کہا کہ ذرامدینہ جنیخے دوء ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو تکال بامركرے گا۔ يدايك طويل واقعہ كا حصہ ہے۔ اس سے خاصى بدمزگى پيداموئى \_حضرت عرفاروق نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ بہت برتمیز آدمی ہے۔ یہ بار باراس طرح کی چھوٹی جھوٹی باتوں پر ہنگامہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کوقتل کر دوں۔ آپ آلی ہے نے یہ کہہ کرمنع فرمادیا کہ اس سے لوگ پروپیگنڈہ کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں ہی کوقتل کرادیتا ہوں ۔ لوگ عموماً کسی واقعہ کے حقیق اسباب کی تحقیق نہیں کرتے۔ ساتھیوں ہی کوقتل کرادیتا ہوں ۔ لوگ عموماً کسی واقعہ کے حقیق اسباب کی تحقیق نہیں کرتے ۔ صرف نتائج کو سرسری طور پر دیکھ کرفوری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی خطرہ تھا کہ سنے والے واقعہ کی تفصیلات اور پس منظر میں نہیں جا نیس گے بلکہ کہا جائے گا کہ سلمان جس آدمی کو چاہے ہیں میں اس لئے ایسانہیں کرنا جا ہے ۔ ان مثالوں سے یہ پہتہ جلا کہ سزاوہاں دی جائے اور اتنی ہی دی جائے کہ اس کے نتیج میں کسی بڑی برائی یا کسی بڑے فساد کا خطرہ نہ ہو جائے کہ اس کے نتیج میں کسی بڑی برائی یا کسی بڑے فساد کا خطرہ نہ ہو بائے کہ اس کے نتیج میں کسی بڑی برائی یا کسی بڑے فساد کا خطرہ نہ ہو بائے کہ اس کے نتیج میں کسی بڑی برائی یا کسی بڑے فساد کا خطرہ نہ ہو

چوتھااصول ہے ہے کہ سزااور جرم کے درمیان تناسب ہو۔ بینہ ہوکہ معمولی جرم پر بہت بڑی سزادی جائے اور بہت بڑے جرم پر معمولی سزادی جائے۔ایک پڑوی ملک کے بارے میں بنایا جاتا ہے کہ اس میں ایک فرمانروا آیا۔اس نے حکم دیا کہ نانبائی جوروٹی بیچتے ہیں اس کا وزن ا تناہونا چاہئے۔اس کے بعداس نے خود جاکر بازار کا معائنہ کیا۔ایک تنور پرایک روٹی کو وزن ا تناہونا چاہئے وزن کم نکلا۔ دوسری پھر تیسری اور چوتی روٹی تلوادی گئی توان کا بھی وزن کم نکلا۔ اس جرم پراس حکمران نے نانبائی کو تنور میں ڈلواکر او پر سے تنور بند کردیا۔ جوصا حب بیواقعہ بیان کررہے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ اس کے بیان کررہے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد کئی سال تک کسی نے کم وزن کی روٹی نہیں بنائی۔ ہوسکتا ہے اس کا بیفائدہ ہوا ہو۔لیکن سے بعد کئی سال تک کسی نے کم وزن کی روٹی نہیں بنائی۔ ہوسکتا ہے اس کا بیفائدہ ہوا ہو۔لیکن سے فیصلہ شریعت کے اس اصول سے ہم آئٹ نہیں اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جرم اور سزا میں ایک تناسب ہونا چاہئے۔کم وزن کی روٹی بیچنا میرے خیال میں اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس پر کسی کی جان ضائع کردی جائے۔

پانچواں اصول ہیہے کہ جوبھی سزائے تعزیر مقرر کی جائے اس میں سب برابر ہوں۔سزا میں کسی چھوٹے بڑے کی تفریق نہ ہو۔ جرم کوئی بھی کرے سزااتی ہی دی جائے جومقرر کی گئی یہ

یہ تو جرائم کے اعتبار ہے دو بڑی بڑی تقسیمیں تھیں۔ایک قتم ان جرائم کی تھی جن کی

سزا کیں متعین ہیں یعنی حدود۔دوسری قتم کے جرائم وہ ہیں جن کی سزا کیں متعین نہیں ہیں ؛ یعنی تعزیر۔۔

ان پانچ اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے تعربہ میں حکومت وقت کوئی بھی سزامتعین کرسکتی ہے۔ جوسزاتعزیر کے بارے میں طے کی جائے گی۔اس میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی، اضافہ یا کی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کومنسوخ بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان سزاؤں کے معاملہ میں سربراہ ریاست کومعاف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔البتہ حدود کی سزامیں سربراہ ریاست کو معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ایک اور چیز جو کم سے کم حضرت عمر فاروق کے زمانے سے جلی معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ایک اور چیز جو کم سے کم حضرت عمر فاروق کے زمانے سے جلی آربی ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی سزائیں ہیں، جن کوائگریز کی capital punishments کہتے ہیں بعنی سزائے موت اور قطع اعضا کی سزا۔ یہ سزائیس سربراہ ریاست کی توثیق کے بعد نافذ کی جاتی ہیں۔سیدنا عمر فاروق نے یہ ہدایت جاری فر مائی تھی کہ قطع یداور سزائے موت کی سزاؤں چلا جائے۔ اس وقت سے آج تک یہ اصول چلا تر ہاہے۔اب و نیا کے تقریبار ملک میں سے قاعدہ بن گیا ہے کہ ہرکیپٹل پنشمنٹ سربراہ ریاست کی منظوری کے بعد بی نافذ کی جاتی ہے۔

جہاں تک حدود کے نفاذ کا تعلق ہے تو سر براہ ریاست کے پاس حدود کی سزا کمیں اس اطلاع کے لئے بھی آتی ہیں تا کہ دہ یہ دکھے سکے کہ بیسزا صحح طور پر دی گئی ہے، کیا واقعی ہی خص حد کا مرتکب تھا۔ سزاد ہے میں شریعت اور قانون کے تمام تقاضے پیش نظر دکھے گئے ہیں۔ اگر وہ اس پر مطمئن ہوجائے تو پھر وہ لازی طور پر سزاکی تو یُق کرے گا۔ اے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے۔ پاکستان میں بھی یہی قانون ہے۔ اگر چہ اسلامی جمہور یہ پاکستان کے آرٹیکل 45 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی عدالت سے ملنے والی سزاکو کم کرنے ، بدلنے یا بالکل ختم آرٹیکل 45 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی عدالت سے ملنے والی سزاکو کم کرنے ، بدلنے یا بالکل ختم کرنے کا اختیار صدر پاکستان کو حاصل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ بھی ہواور آت جہ سے حدارتی حکم بھی ہے۔ اس تھم کے مطابق صدر پاکستان نے 1979 نے سے لیکر آج تک حدلی کوئی سزاختم نہیں کی ۔ قصاص کی سزا بھی ختم نہیں کی کے ورٹا چا ہیں تو کوئکہ اس میں معاف کرنے کا حق معافر رافراد کا ہے۔ وہ چا ہیں یعنی مقتول کے ورٹا چا ہیں تو معاف نہ کر یں اور نہ چا ہیں تو معاف نہ کریں۔ لیکن حدود اور قصاص کے علاوہ بقیہ تمام معاملات معاف کردیں اور نہ چا ہیں تو معاف نہ کریں۔ لیکن حدود اور قصاص کے علاوہ بقیہ تمام معاملات

میں صدر پاکستان کوآ رئیل 45 کے تحت اختیار حاصل ہے کہ سزا کومعاف جتم یا کم کردے۔ان میں تعزیر کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ تعزیر کے مقد ارکانعین

تعزیر کی سزا کے بارے میں رسول اللہ اللہ نے ایک اور اہم اور بنیا دی ہدایت دی ہے جس کے بارے میں فقہا کے بارے میں تھوڑا سااختلاف بھی پایاجا تاہے۔ چونکہ اہم بات ہے اس لئے عرض کردیتا ہوں۔حضور علیہ نے بیفر مایا کہ تعزیر کی سزا حدکی سزا کے برابر نہیں بمونى على بياء من بلغ حداً من حدو دالله في غير حدِفهو من المعتدينُ او كما قال رسول الله عظ کہ جس مخص نے حدے علاوہ کی جرم میں حدے برابرسزادی تووہ زیادتی اورا حتدا کرنے والوں میں ہے ہے۔اس اصول برسب فقہائے اسلام کا اتفاق ہے۔اس باب میں فقہی سالک میں کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی تعزیری سزا حد کی سزا کے برابر نہیں ہوگی۔اس صد تک اصولی اتفاق کے باوجوداس امرییں اختلاب ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟۔ کچھ حفرا، ته کا پیرکہنا ہے اور مجھے یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے کہ کسی ایسے جرم میں جس میں شریعت نے حدی سزادی ہو۔اگر کوئی شخص اس بڑے جرم سے جھوٹا کوئی جرم کرے تو اس چھوٹے جرم کے ارتکاب میں اس کوحد کے برابر سزانہ دی جائے۔مثال کے طور پر شریعت میں شراب نوشی کی سزا80 کوڑے ہیں۔اب طاہر ہے کہ بیسزا شراب پینے کی ہے۔شراب پینے ہے کم کے کسی جرم کی نہیں ہے۔مثلاً کو کی شخص شراب نہیں پی رہاتھا لیکن شراب کی بوتل بغل میں دبائے جارہاتھا۔ پولیس نے پکر لیا۔ابشراب کی بوتل قضہ میں رکھنا اصل جرم ہے کم ہے۔ پی نہیں لیکن ہاتھ میں ہے۔اس کی سزا 80 کوڑ نے نہیں ہوگی۔اسی طرح کس شخص نے ابھی چوری کی نہیں الیکن چوری کی نیت سے کھڑا تھایا تالاتو ڑنے کامنصوبہ بنار ہاتھا۔ اگریہ آدمی چوری کرلیتا تو اس کی سزاقطع پد ہوتی لیکن چوری کی کوشش،نیت یا تالاتو ڑنے کی سزا توقطع پد نہیں ہونی چاہیئے۔میرے خیال میں اس حدیث سے یہی مراد ہے۔

کے ہے اور فقہا کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی جرم میں اس کی سزا حد کی کم سے کم سزاسے کم مواسے کم موزات ہے اس کے اس موزات ہیں۔ شراب نوشی اور قذف کی اصل سزاتوا سی

کوڑے ہیں، لیکن غلاموں کوآ دھی سزادی جاتی تھی اس لئے ان کی سزا جالیس کوڑے قرار دی گئتی۔ چونکہ اس زمانے میں غلام کے حقوق کم تصاب لئے اس کی سزاہمی کم ہوتی تھی۔ البذا اتی کوڑوں کی بجائے ان کو جالیس کوڑوں کی سزا ملتی تھی۔اس لئے گویا کم سے کم سزا میں حالیس کوڑے سزاکی آخری حد ہے۔اس لئے ان حضرات کی رائے میں تعزیر کی زیادہ سے زیادہ سزاانتالیس (39) کوڑے ہونے جائیں۔ان فقہا کا کہنا بیہے کہ کوئی جرم ہو،اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس کی تعزیری سز 391 کوڑوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔فقہا میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے۔ یہ دونوں نقطہ نظر تعزیر کی سزا کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے نقط نظر کی تائید کئی واقعات اوراحادیث ہے ہوتی ہے۔جن سے پیتہ چاتا ہے کہ پہلی ہی بات زیادہ درست ہے۔مثال کے طور پرسیدناعمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص نے بیت المال کی جعلی مہر بنالی ۔ اور ہر تیسر بے چوتھے مہینے ایک جعلی آر ڈر پرمہر لگا کر بیت المال سے یسیے جاری کرواتا تھا۔ بہت دنوں کے بعد غالبًا سال کے ختم ہونے پر جب حساب ہونے لگا تو پید چلا کہ بیت المال سے رقم ان اخراجات ہے زیادہ نکالی گئی جتنے اخراجات کے منظور ہوئے تھے۔ اب جب چیک کیا گیا تو حیار پانچ جعلی دستاویزات نکلیں \_مزید تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ پیہ صاحب اس میں ملوث ہیں۔معاملہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا۔انہوں نے فرمایا کماس کوسوکوڑ ہے لگواؤ۔اس آ دی کوسوکوڑ ہے لگائے گئے ۔اگلے دن آ ب نے اس آ دی کے بارے میں بو چھا کہ کہاں ہے۔اس کوروبارہ خدمت میں حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے محسوس کیا کہ اس شخص کو ابھی تک اپنی غلطی کے بارے میں پچھے خاص پشیمانی نہیں ہے۔ دوباره سوکوڑے لگوانے کا حکم دیا اور اس پرعمل ہوا۔ پھر تیسرے دن بلایا اور بات چیت کی تو اندازہ ہوا کہ بیآ دمی ابھی تک اپنے رویہ پر پشیمان نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ دوبارہ اس کام کوکر ے۔ بعض مجرم بہت سخت ہوتے ہیں۔اس لئے اس آ دمی کو تین دن سوسوکوڑے لگائے گئے۔ چو تنے دن جب بلایا تو اندازہ ہوا کہا ب ہیآ دمی بازآنے کا ارادہ رکھتا ہےاور کہتا ہے کہ آئندہ الیانہیں کروں گا۔آپ نے اس کو سمجھا بھھا کراورنفیحت کر کے رخصت کر دیا۔اس طرح کے کئی ایک اور واقعات بھی ہیں جن سے پہ چاتا ہے کہ کوڑوں کی سزا انتالیس کوڑوں سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے بلکہ تین سوکوڑ نے بھی ہو سکتے ہیں۔ تعزیری سزا کے بارے میں ایک بنیادی کلیہ اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی جرم کی سزا مقرر کی جائے تو دو چزیں پیش نظر رکھی جائیں۔ سب سے پہلی چزتویہ دیکھی جائے گ کہ جس چیز کو آپ جرم قرار دے رہ جیں کیا وہ اللہ کی شریعت میں پہلے سے ناپندیدہ ہے اور ناجا کز ہے تو اس کے لئے صرف سزا مقرر کردینا کافی ہے۔ اس کو از سرنو جرم قرار دینے کی ضرور سنبیں۔ آپ چاہیں تو پہلے اس کو با قاعدہ جرم قرار دے دیں اور چاہیں تو پہلے اس کو با قاعدہ جرم قرار دے دیں اور چاہیں تو پہلے اس کو با قاعدہ جرم قرار دے دیں اور جرم قرار دینے کی ضرور سنبیں۔ آپ چاہیں تو پہلے اس کو با قاعدہ جرم قرار دینے کی مصلحت کی جرم ہے۔ اگر وہ فعل پہلے سے اللہ کی شریعت میں جرم نہیں تھا اور آج آپ نے کسی مصلحت کی بنیاد پراس کو جرم قرار دیا ہے، تو اس کے لئے میضروری ہے کہ آپ پہلے یہ اعلان کریں کہ آج ہونے فلال فعل جرم ہوائے کہ آج ہے۔ جب لوگوں کو اس کے جرم ہونے کا اچھی طرح پید چل جائے اور انہیں معلوم ہوجائے کہ آج سے فلال کام جرم ہوا ور نہیں معلوم ہوجائے کہ آج سے فلال کام جرم ہوا ور نہیں معلوم ہوجائے کہ آج سے فلال کام جرم ہوا ور نہیں معلوم ہوجائے کہ آج سے فلال کام جرم ہوا کہ کہ تا جہ ہے گھراس کی سزادی جائے۔ لوگوں کی اطلاع اور تعلیم و تربیت کے بغیر کی فعل کو جرم قرار دینا اور ایک کوڑا لے کران کی کمر پر برسادینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جرم قرار دینا اور اور ایک کوڑا لے کران کی کمر پر برسادینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔

فقہائے کرام نے قرآن مجید کی بہت ہی آیات ہے اس اصول کا استنباط کیا ہے۔ مثال کے طور پرایک جگہ آیا ہے کہ 'و مساکنامعذبین حتیٰ نبعث رسو لا'، ہم کسی کواس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم نے پہلے وہاں رسول نہ بھیجا ہو۔ جس قوم میں پیغیر یا رسول نہیں آیا اس قوم کا ان جرائم کے بارہ میں محاسبہیں کیا جائے گا جو جرائم پیغیروں کی تعلیم کے نتیجہ میں معلوم ہوئے ہوں کہ بیجرائم ہیں، جن کا برایا غیرا خلاقی ہونا وجی اللی سے معلوم ہوا۔ ان کوزول وجی سے پہلے کے ارتکاب پرسز انہیں دی جائے گا۔

ایک جگہ آیا ہے کہ 'و ماکان ربك مهلك القریٰ حتیٰ یبعث فیهم رسولاً الله تعالیٰ کی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک یہ ساراعمل مکمل نہ ہوجائے۔ پہلے اس میں نبی کو بھیجا جائے گا، وہ تعلیم وے گا، تربیت کرے گا۔ پھرا گر غلطیٰ ہوگی تو اللہ تعیار اوے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ خودا پنے بارے میں بھی نہیں کیا۔ حالا نکہ وہ جا نتا ہے کہ کون مجرم ہاور کون نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں جا نتا ہوں کون مجرم ہاور کون نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں جا نتا ہوں کون مجرم ہاور کون نہیں رکھی۔ کی شخص کے بات آسانی سے مان کی جاتی ایکن اس نے یہ چیز اپنے اختیار میں بھی نہیں رکھی۔ کی شخص کے بات آسانی سے مان کی جاتی ایکن اس نے یہ چیز اپنے اختیار میں بھی نہیں رکھی۔ کی شخص کے

مجرم تفرائے جانے کے لئے بیضروری ہے کہاسے اپنی صفائی کا پورا موقع ویا جائے۔اورایک کھلی عدالت میں دونو ں طرف کے شواہد سامنے لائے جائیں۔رسول الٹھی کے کا ارشاد ہے جو سیدنا عمر فاروق نے بیان فر مایا۔بعض لوگوں کے خیال کے مطابق بید حضرت عمر فاروق کا اپنا ارشاد ہے ۔موطاامام مالک میں بیرحفرت عمر کے تول کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ 'لایسو سسر رحل فسى الاسدلام بسغيس العدول' ،اسلام مين كسي مخض كوبشيرعا ول كوابهول اوربغيرعا ولائد طریقه کار کے قیدی سزانہیں دی جائے گی۔ بیطریقه کارپورے طوریرا پنایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے بیر چیزا بے ذمدر کھی ہے۔روز قیامت وہ کہرسکتا ہے کہ اے فلال میں جانتا تھا کہ توبد کار اور مجرم بلهذا جاتوجبنم ميں جلا جا۔الله تعالى اليانبيس كرے كا۔الله تعالى نے وہ تمام كواميال تیار کرر تھی ہیں جوانسان اس دنیا میں کسی مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لئے کیا کرتا ہے۔انسان يهال اپنا وعوى ثابت كرنے اور مجرم كو مجرم ثابت كرنے كے لئے چيم ديد كواه لاتا ہے۔ دستاویزی گواهیاں لاتاہے، circumstantial evidenceیعنی قرینہ قاطعہ کی دلیلیں لاتا ہے۔ لوگوں کے حلفیہ بیان لاتا ہے۔ ضرررسیدہ فریق کے بیان لاے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بیسارے دلاکل اور شواہد تیار کئے ہیں۔ وہاں دوچیتم وید گواہان بھی ہوں گے۔ دستاویزی شوت بھی ہوں گے۔ circumstantial evidence بھی ہوگی ۔ فریق مخالف کے اپنے گواہ اگر اپنے خلاف ہی گواہی دے دیں تو آپ کا مقدمہ فور افیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا اگرکسی کے ساتھ اختلاف ہو کہ فلال کے ذمہ آپ کے ایک لا کھروپے واجب الا داہیں۔وہ نہ مانتا ہوا در اس کا اپنابیٹا یا اس کی اپنی بیوی کھڑے ہوکر گواہی دے دیں کہ جی واقعی یہ دعویٰ درست ہے اور ان صاحب کے ایک لا کھرویے میرے والدیا شوہر کے ذمہ واجب الا داہیں تو عدالت فورا فیصله کردے گی اور و دخص خاموش ہوجائے گا کہ اس کے اپنوں نے گواہی دے دی ہے۔لہٰذااگرانسان کے اپنے ہی اعضا گواہی وے دیں کہان سے بیے جرام کرایا گیا تھا تو پھر انسان کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یہ سارا طریق کار رکھا ہے کہ ایک کھلی عدالت میں تمام انسانوں کے سامنے ایک چیز ثابت کرنے کے بعد فیصلہ کیاجائے گا تو انسانوں کو کیاحت پہنچاہے کہ وہ اپنے انتہائی محدود علم، محدود بصیرت اور محدود عقل سے کام لے کرجس کو چاہیں سزادے دیں اور جس کو چاہیں بری کر دیں۔ تعزیر کے لئے کوئی متعین سر انہیں ہے۔ تعزیر کے طور پر حکومت وقت یا قانون ساز اوارہ جو بھی سزا طے کرنا چاہے کرسکتا ہے۔ اس میں مختفر سزائے قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں معمولی ضرب کی سزا بھی ہو سکتی ہے ، کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں تاوان اور جر مانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو سزا مناسب ہواوروہ اس جرم ہے ہم آ ہنگ ہو، وہ وہ دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ محسوس ہوکہ اس سزا ہے جرائم کا خاتمہ کرنے میں مددل رہی ہے تو وہ سزا باقی رہے گی۔ اور اگر یہ خیال ہوکہ ریسز اکا فی نہیں ہے تو اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ ہوکہ ریسز اکا فی نہیں ہے تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ گی اور تیسری یا چوتھی مرتبہ جرم کا ارتکاب کیا جا ہے گا تو پھر سزا مطے گی۔ اس طرح سے بیساری تفصیلات طے کرنے کا قانون ساز مقتدرہ کو پوراا ختیار ہے۔

پہلی نوعیت کے قوانین وہ ہیں جو حدود کے قوانین کہلاتے ہیں۔اور یہ یا کتان میں 10 فروری 1979 کو نافذ ہوئے تھے۔10 فروری 1979 کو پاٹچ قوانین نافذ کئے گئے تھے جن میں چوری ،حرابہ،شراب نوثی ، بدکاری اور قذف (حجموثاالزام) کی سزائیں شامل ہیں۔ان پانچ سزاؤں میں فقبا کے درمیان تھوڑا سااختلاف ہے کہ کن معاملات میں اور کن جرائم میں حکومت یاعدالت کوازخود کاروائی کرنے کا اختیار ہے، کن معاملات میں کسی ایسے شخص کی شکایت پر بھی کاروائی کرنے کا اختیار ہے جوازخوداس معاملہ سے متاثریا ضرررسیدہ فریق یعنی aggrieved یارٹی نہ ہو۔ اور کن معاملات میں ضرررسیدہ یا متضررہ فریق کا خودسا منے آ ناضروری ہے۔امام ابوحنیفہ کاارشادیہ ہے کہ جومعاملات سو فیصد حقوق العباد کی نوعیت کے ہیں یا جن میں بندوں کے حقوق غالب ہیں ان میں فریق متضرر کا عدالت میں خود آنا ضروری ہے۔بغیر شخص متضرر کے بھی اور کے کہنے پر مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔مثلاً ایک شخص نے جهوناالزام لگایا \_ توجش مخص پریدالزام لگایا ہے وہ ، یااس کا ولی یااس کا وارث خود آ کرشکایت كربے گا تومقدمە شروع ہو گاور نەمقدمە شروع نہيں ہو گا۔ قدّ ف كےمعا ملے ميں امام ابوحنيفه کا یمی نقط نظر ہے۔جن معاملات میں حن عبدغالب ہے، مثلاً قصاص ،اس میں سب فقہا کا ا تفاق ہے کہ طلب قصاص کے لیے شخص متفرر کا آنا ضروری ہے، الّا یہ کُوِّل کا واقعہ ایسے انداز میں ہوا ہو کہ اس سے بورے معاشرہ میں terror یا دہشت پھیل گئی ہویا جہاں تعزیراً سزائے

موت دینا ضروری ہوتو وہاں ریاست کو براہ راست بھی مداخلت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ یہ تفصیلات ہیں جوعلمائے کرام نے بیان کی ہیں۔

#### تضورقصاص

جہال تک قصاص کا تعلق ہے یہ صدود سے سی صد تک مختلف اور سی صد تک حدود کے مماثل ایک مضمون ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معاملہ صدود جبیبا ہے کہ قصاص کی سز اللہ تعالیٰ نے مقرر فر مائی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ آٹھ کے بدلے آٹکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان کے بدلے جان کے بدلے ہائ کی بیشی کی گنجائش جان کے بدلے جان۔ اس صد تک یہ سز استعین ہے۔ اس میں سی سر میم یا کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک دوسر سے پہلو سے یہ چیز صد سے مختلف ہے اور تعزیرات سے ملتی جاتی ہے، وہ یہ ہیس ۔ لیکن ایک دوسر سے پہلو سے یہ چیز صد سے مختلف ہے اور تعزیرات سے ملتی جاتی ہے، وہ یہ متضرر کو معاف کر دینے کا اختیار ہے۔ یوں ایک طرح سے قصاص حدود اور تعزیر دونوں کا متزاج معاف کر دینے کا اختیار ہے۔ یوں ایک طرح سے قصاص حدود اور تعزیر کے بائے جاتے امتزاج مصاف کی بڑی تعداد نے قصاص کو حدود کی فہرست سے الگ رکھا ہے۔ قصاص بیں۔ اس لئے فقہا کی بڑی تعداد نے قصاص کو حدود کی فہرست سے الگ رکھا ہے۔ قصاص بیں۔ اس لئے مقمون ہے اور اس کے الگ تو اعد بیں۔

قصاص کے لغوی معنی تو ہڑے دلچیپ ہیں، یعنی کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلنا۔ اگر کو کی شخص ریکتان میں جارہا ہوا وراس کے قدموں کے نشان ریت پر پڑر ہے ہوں۔ آپ ان نشانات پر پاؤں رکھ کرچلتے جا کیں تو اس عمل کوع بی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ اس عمل میں ایک چیز بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہ جیسا اصل نقش تھا اس کے مطابق آپ نے پاؤں رکھا، انگو مٹھے کی جگہ انگو ٹھا ، انگی کی جگہ انگلی اور تلوے کی جگہ تلوا آجائے۔ اس کو قصاص کہیں گے۔ گویا دو چیز وں کے ایک دوسرے سے ممل طور پرمماش ہونے کے عمل کوعر بی زبان میں قصاص کہتے ہیں۔ چونکہ قصاص کا فنی مفہوم بھی یہی ہے کہ جیسا جرم ہوا تھا اس طرح کا عمل مجرم کے ساتھ کیا جائے۔ اس کئے اس فعل کوقصاص کہتے ہیں۔

۔ قصاص کے معاملے میں ایک چیزیا در کھنے کی ہے۔انسانی جان کے خلاف جتنے بھی جرائم ہیں ان کی دوشمیں ہیں۔قصاص انسانی جان کے خلاف جرائم میں ہوتا ہے کسی اور چیز کے خلاف جرم میں نہیں ہوتا۔ مال کے خلاف ،عزت کے خلاف یا معاشرہ کے خلاف جرائم میں قصاص نہیں ہوگا۔ اس لئے ان جرائم کو 'جنایة قصاص نہیں ہوگا۔ اس لئے ان جرائم کو 'جنایة علی النفس ' بھی کہتے ہیں۔ کی جان کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی دو تسمیس ہیں۔ پچھ جرائم تو وہ ہیں کہ آپ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کوولی ہی سزا دے سکتے ہیں اور کمل مما ثلت کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایک شخص نے دوسر کے قول کردیا۔ آپ قصاص میں اس کوقل کردیں۔ اس سزا میں بالکل اور کمل مما ثلت ممکن ہے۔ باان کے ضیاع میں مما ثلت ممکن ہے۔ اس طرح بعض زخموں میں بھی مما ثلت ممکن ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کا کان کا ب دیا، فصاص میں اس کا کان کا خود یا جائے گا۔ لہذا جن معاطلت میں اصل جرم اور سزا کے مابین ہواں شریعت نے قصاص کا تھم دیا ہے۔ جہاں تکمل مما ثلت ممکن نہیں ہو وہاں شریعت نے قصاص کی اجازے نہیں دی ہو وہاں دیت کا تھم دیا ہے۔ دیت کی تفصیلات ممن سے حدیث اور فقہ میں موجود ہیں۔ ان کی تفصیل رسول النہ النہ النہ نے نے خود بیان فر مائی ہیں۔ کسب حدیث اور فقہ میں موجود ہیں۔ ان کی تفصیل رسول النہ النہ ہونے ہیں جن میں ایک کان کا بیانہ ہوں۔ ان کی تفصیل رسول النہ النہ ہونے ہیں جن میں ایک بی مضمون بیان ہوا ہے۔

وہ جرائم جن میں مکمل مما ثلت کے ساتھ قصاص ممکن نہ ہو، ان کی پھر مزید دوسمیں ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کا اثر انسان ہے سر پر ہو۔ دوسری قتم وہ ہے جس کا اثر انسانی جسم کے بقیہ کی حصہ پر ہو۔ سر پر اثر انداز ہونے والے جرائم کے لئے حدیث میں شدیدہ کی اصطلاح آئی ہے اور فقہ اسلامی کی کتابوں میں بھی یہی اصطلاح استعال ہوئی ہے۔ شجہ کی جمع ہے شجاح۔ سر میں جوزخم ہوتے ہیں ان کی انتہائی باریک اورسائنفک اور بڑی minute تفصیلات شجاح۔ سر میں آئی ہیں۔ایک مرتبہ جھے ایک مغربی ماہم جرمیات کے سامنے شجاح کی یہ تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ایک مرتبہ جھے ایک مغربی ماہم جرمیات کے سامنے شجاح کی یہ تفصیلات بیان کرنے کا انتفاق ہوا۔ انہوں نے اس پر غیر معمولی جرت اور تبجب کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا واقعی جودہ سوسال پہلے یہ تفصیل موجود تھی؟۔ میں نے کہا کہ جی بالکل موجود تھی۔ ہمارے ہاں واقعی جودہ سوسال پہلے یہ تفصیل موجود تھی؟۔ میں نے کہا کہ جی بالکل موجود تھی۔ ہمارے ہاں کو ساتھ ان کو ساتھ ان کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو استعال کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو استعال کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو استعال کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو استعال کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو استعال کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو استعال کر رہا ہوں) میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو بی میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے سنا ہے کہ وہ ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو بی کو دور ان چیز وں کو نعوذ باللہ کو بیاں کو بیاں کو بی میں نے بہت سے ایسے ومیوں سے ساتھ کیا کہ کو بیاں کی دور ان چیز وں کو نوبر کی سے ساتھ کو بیاں کو بیاں

فضول اورنا قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ بیانسان کی انتہائی بذھیبی ہوتی ہے اور اس کی تباہی اور زوال کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس کو نہ نعمت کا پنة چلے کہ بینعت ہے اور نہ زوال کا پنة چلے کہ بیز وال ہے۔

شجہ کی کل دس تشمیس ہیں۔ سب سے پہلی تشم وہ ہے جس میں سری کھال کٹ جائے لیکن خون نہ ہے۔ تمام اقسام کے نام بھی الگ الگ ہیں، لیکن میں نام لے کرآپ پرزیادہ بو جونہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کسی خص نے تکواریا چھری یا ڈیڈا کسی کے سر پر مارا۔ وہ سر کے کسی حصہ پرلگا اور سر کے متاثرہ حصہ کی کھال بھٹ گئی۔ اب ظاہر ہے بینہیں ہوسکتا کہ آپ کسی کے سر پر جوابا اس طرح ضرب لگا ئیں کہ اس کی صرف کھال تو بھٹ جائے اور اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ جب اس نے چھری ماری تھی تو کسی وجہ سے ضرب زور سے نہیں لگی۔ صرف کھال کئے۔ ہوسکتا ہے نہ بین ہوسکتا کہ آپ اس کو ایسی ہی ضرب لگا ئیں کہ اس کی بھی کھال کئے۔ ہوسکتا ہے نہ بین موسکتا ہے نہ کئے۔ دوبارہ اگر ماریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس میں تماثل ممکن نہیں ہے۔ اس کی شریعت نے دیت مقرر کی ہے۔

دوسرا درجہ میہ ہے کہ کھال بھی کٹ جائے اورخون بھی نکل آئے۔ تیسرا درجہ میہ ہے کہ اندر
کا گوشت بھی کٹ جائے۔ چوتھا درجہ میہ ہے کہ ہٹری نظر آنے گئے۔ پانچواں درجہ میہ ہٹری
میں کریش پڑجائے۔ چھٹا درجہ میہ ہے کہ ہٹری ٹوٹ جائے اور د ماغ نظر آنے گئے۔ آخری درجہ
میں کریش پڑجائے۔ چھٹا درجہ میہ کہ ہٹری ٹوٹ جائے اور د ماغ نظر آنے گئے۔ آخری درجہ
میہ کہ د ماغ باہر نکل آئے۔ چوٹ یا ضرب اصل د ماغ تک پہنچ جائے۔ ان سب کی دیت
کے الگ الگ احکام ہیں اور سب احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ س میں کیا حکمت ہے۔
بعض اوقات حکمت سمجھ میں آتی ہے اور بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں کوئی حکمت سمجھ
میں نہ آئے اس میں انسان کواپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف کرنا جائے۔

جوزخم جسم کے بقید کسی حصہ پر ہوں ،ان کی پھر دوشمیس ہیں۔ایک کوجا کفہ اور دوسرے کو غیر جا کفہ کے بقید کسی حصہ پر ہوں ،ان کی پھر دوشمیس ہیں۔ایک کوجا کفہ کے معنی ہیں وہ زخم جوجسم کے بالائی حصہ ، بیعنی دھڑ کے اندر تک ہوجائے۔ بیعنی وہ حصہ جس میں انسان کا جگر ،معدہ ، پیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ کسی نے تلوار کسی کے پیٹ میں گھونپ دی۔اس کے جگر تک جلی گئی یا معدے کے اندر تک چلی گئی تو بیہ جا گفہ ہے۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ تلوار اندر تک نہیں گئی۔ پنڈلی میں لگ گئی یا کسی اور جگہ لگ گئی

گوشت بھٹ گیالیکن اندرنہیں گیا۔ ان سب میں سب کی دیتی الگ الگ مقرر ہیں۔

بعض جگہ ایساز خم ہوسکتا ہے کہ وہ ان بیان کر دہ اقسام میں ہے کسی بھی قتم میں نہ آتا ہو۔

مکن ہے کہ ان میں ذیلی تفصیلات اتنی باریک ہوں کہ دوز خموں کوآپ ایک سطح پر نہ رکھ کیں۔

ایک شخص نے لو ہے کی ایک راڈ لے کر تین آدمیوں کی پیڈلیوں پر زور سے ماری۔ تینوں کا زخم مختلف ہوسکتا ہے۔ جب ماہر طبیب نے دیکھا تو تینوں زخموں کے dimensions اور مختلف ہوسکتا ہے۔ جب ماہر طبیب نے دیکھا تو تینوں زخموں کے دیت دلائیں تو میں معالمات میں سوال سے ہے کہ اب کیا کریں۔ اگر تینوں کوایک طرح کی دیت دلائیں تو بیان شریعت نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے محکومت عدل کے محمومت کے معنی فیصلہ اور عدل یہ بہاں شریعت نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے محکومت عدل کے محمومت کے معنی فیصلہ اور عدل وہ ان تینوں زخموں کا ماہر ہولیعنی ایسا جراح یاسر جن جو عادل اور منصف مزاج ہو وہ ان تینوں زخموں کا معائنہ کرے اور سے بتائے کہ کس کا زخم کس نوعیت اور کیفیت کا ہے اور شریعت کی ان عمومی ہدایات کے بموجب اس زخم کی دیت کتنی ہونی چا ہئے۔ جو دیت وہ قرار دے وہ دیت آپ اداکر دیں۔

قتل ي قسميں

قصاص کے باب جہاں تک قل کا تعلق ہے اس کی متعدد اقسام اب دنیا کے تقریباً تمام قوانین تسلیم کرتے ہیں۔ کیکن میہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کوئل کی مختلف اقسام کے مابین مید وقیق فرق اور ان سب اقسام کے الگ الگ تفصیلی احکام اسلامی شریعت کی دَین ہیں۔ شریعت سے قبل دنیا کے قوانین قبل کی اتنی دقیق تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ شریعت سے قبل دنیا کے قوانین قبل کی اتنی دقیق تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔

فتلعمد

قتل کی نین قسموں پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ ایک قتل عمد سے قبل عمد وہ ہے جس میں کوئی شخص جان بو جھ کر قبل کرنے کے ارادے ہے ،کسی آلد کی مدد سے کسی بے گناہ شخص کوثل کردے۔ یعنی کسی شخص کی نبیت بھی مجر مانہ ہو۔ وہ دوسرے شخص کوشد ید نقصان پہنچانا بھی چاہتا ہو۔اوراییا آلہ استعال کر ہے جو قل کے آلہ کے طور پر ثار کیا جاسکتا ہو۔ جب بیتین شرائط موجود ہوں گا تواس کو قل عمد قرار دیا جائے گا۔

قتل شبه عمد

دوسری قسم ہے تل شہر عمد۔ یقل عمد ہے ملتی جلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی نبیت تو دوسرے کوتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ محض اس کو ضرب لگا نایا زخمی کرنا چاہتا تھا یا محض ز دوکوب کرنا چاہتا تھا ای محض نے التحال کیا اس کرنا چاہتا تھا ، اس نے آلہ تل بھی استعال نہیں کیا۔ اور جو آلہ اس کام کے لئے استعال کیا اس آلہ ہے عام طور پر آ دمی مرتانہیں ہے لیکن انفاق سے اس کی اس ضرب سے مصروب مرگیا۔ یعنی ایک شخص دوسرے کو ز دوکوب کرنا تو چاہتا تھا۔ نبیت بھی مجر مانہ تھی ، لیکن قبل کر ڈ النا مقصود نہیں تھا ، اس نے سر پر ڈ نڈ امارا۔ اب ڈ نڈ سے ہے کوئی کسی کوتی نہیں کرتا۔ ڈ نڈ ا عام طور پر قبل کے لئے استعال نہیں ہوتا۔ لیکن ڈ نڈ اسر پریاجسم کے کسی نازک حصہ پر اس طرح مارا کہ آ دمی مرگیا۔ بیشہ عمد ہے۔ یونی عمدے ایک درجہ کم ہے۔

فتلخطا

تیسری قیم قتل خطا کی ہے۔ کہ انسان کی نیت بالکل بری نہیں تھی۔ نہ وہ مارنا چا ہتا تھا۔

نہ وہ نقصان پہنچانا چا ہتا تھا نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی پُر ااراوہ تھا۔ لیکن کسی غلطی کی وجہ ہے کسی

انسان کی جان ضائع ہوگئی۔ غلطی تین قیم کی ہوسکتی ہے۔ ایک غلطی فعل میں ہوسکتی ہے۔ ایک غلطی بدف میں ہوسکتی ہے اورایک غلطی اراد ہے میں ہوسکتی ہے۔ فعل کی غلطی یہ ہے کہ مثلا آپ

میں گاڑی کو چلار ہے ہیں ، اس کی چیچے کوئی آ دمی سور ہاتھا۔ آپ نے گاڑی ریورس کی تو وہ

آ دمی گاڑی کو چلار ہے ہیں ، اس کی چیچے کوئی آ دمی سور ہاتھا۔ آپ نے گاڑی ریورس کی تو وہ

قعل آپ نے ایسا کیا کہ اس کے نتیج میں ایک بے گناہ مخص مرگیا۔ قبل خطا ہے۔

فعل آپ نے ایسا کیا کہ اس کے نتیج میں ایک بے گناہ مخص مرگیا۔ قبل خطا ہے۔

دیکھل اور دور ہے آپ نے کہا آپ شکار پر گئے ہیں اور دور ہے آپ نے دیکھا تو معلوم

کہا یک درخت کے نیچ ایک مرغا بی ہے۔ آپ نے گوئی چلا دی۔ قریب جاکر دیکھا تو معلوم

ہوا کہ وہ مرغا بی نہیں تھی ، بلکہ کوئی آ دمی تھا ہو سفید کپڑ ہے بہنے ہی ہوا ہوا تھا۔ دور سے آپ کو مرغا بی گئے۔ اب آپ نے حملہ تو اس پر کیا تھا اور اسی کونشا نہ بھی بنایا۔ لیکن آپ کی نیت بینیں تھی مرغا بی گئے۔ اب آپ نے حملہ تو اسی پر کیا تھا اور اسی کونشا نہ بھی بنایا۔ لیکن آپ کی نیت بینیں تھی مرغا بی گئے۔ اب آپ نے حملہ تو اسی پر کیا تھا اور اسی کونشا نہ بھی بنایا۔ لیکن آپ کی نیت بینیں تھی مرغا بی گئے۔ اب آپ نے حملہ تو اسی پر کیا تھا اور اسی کونشا نہ بھی بنایا۔ لیکن آپ کی نیت بینیں تھی مرغا بی گئے۔

کہ آپ کسی انسان کو ماردیں بلکہ آپ تو مرغانی کو مارنا جاہتے تھے۔ یفطی کی ایک اور شم ہے اور ہدف کی غلطی ہے۔

ا کیے غلطی یہ ہے کہ آپ نے گولی واقعی جانور پر چلائی تھی۔ پرندہ بیٹے اہوا تھا۔ کسی وجہ سے آپ کا ہاتھ چوک گیا اور برابر میں کھڑ ہے کسی انسان کولگ گیا۔ میدان جنگ میں کسی وثمن فوجی پر گولی چلائی تھی کیکن وہ غلطی ہے کسی مسلمان سپاہی کولگ گئے۔ علمائے احناف ان کے علاوہ بھی قتل کی مزید دوسمیس بیان کرتے ہیں یعنی قتل قائم مقام خطا اور قتل بالعسبب۔ دوسر نقہاء کے نزد یک پیدونوں قتل خطاء ہی کی قشمیں ہیں۔

شریعت نے قتل کی ان تینوں قسموں کی سزائیں الگ الگ رکھی ہیں۔ قصاص کی سزا صرف قتل عدیر ہے۔اس میں مقتول کے ور ثاکو معاف کرنے کا اختیار ہے۔قتل شبه عمد کی سزا دیت ہے۔ وہ شخص جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کی دیت ادا کرے گا۔قرآن پاک کی سورہ النسامیں تفصیلی احکام موجود ہیں آ ہے کسی مناسب تغییر کی مدد ہے اس کوخود پڑھ لیجئے گا۔

## دیت کے ضروری احکام

دیت کے بارے میں رسول الشقائی نے جو ہدایات فرمائی تھیں وہ یہ ہیں کہ یا تو سو اونٹ اوا کئے جائیں، یا سونے کے ایک ہزار سے اونٹ اوا کئے جائیں، یا سونے کے ایک ہزار سکے (وینار) اوا کئے جائیں۔ اس زمانے میں ان تینوں کی مالیت تقریباً برابر برابرتھی۔ بعد میں مالیت میں کی بیشی آگئی۔ جب کی بیشی آگئی تو فقہا میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان میں اصل کسی کو سمجھا جائے۔ بعض فقہاء کا، جن میں امام احمد بن صنبل شامل ہیں، یہ کہنا ہے کہ اصل اونٹ کو سمجھا جائے گا۔ چنانچے سعودی عرب میں آج دیت کی جورقم ہے وہ اونٹ کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق اوا کی جاتی ہے۔ وہاں کی وزارت عدل وانصاف ہر دو تین سال کے بعد سو ویلیو کے مطابق اوا کی جاتی ہے اور یواعلان کر دیت ہے کہ اب مارکیٹ میں اونٹ کی قیمت اونٹ میں اونٹ ہی کا ذکر این ہے اور اس حساب سے دیت کی رقم آئی ہے۔ اس لئے کہ صدیث میں اونٹ ہی کا ذکر ریادہ اس میں ہے۔

بعض دوسرے فقہا کا کہنا ہے کہ سونے کواصل سمجھا جائے گا۔ جبکہ بعض کا خیال ہے کہ

عا ندى كواصل مجها جائے گا۔ جب يا كستان ميں 1990 ميں بيرةا نون بن ر ما تھا۔اس وقت ميں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا۔میرا کہنا یہ تھا کہ آج کے دور میں دیت کی مالیت کے تعین میں سونے کواصل مانا جائے۔اس لئے کہ سونا زرحقیقی ہے۔ ہرز مانے میں زرر ہاہے، آج بھی زر ہے اور مستقبل بعید تک زرر ہے گا۔ چاندی کے زر ہونے کی حیثیت اب تقریباً ختم ہوگئ ہے۔اب جاندی زرنہیں رہی۔اور جاندی کی مالیت سونے کے مقابلہ میں دن بددن گرتی جارہی ہے۔ جونسبت ratiol آج سے مثلاً سوسال پہلے سونے اور جا ندی میں تھی ، آج اس حساب سے بیتناسب دس فصر بھی نہیں رہا۔اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان جونست تھی اب اس كاشايديا نج فيصد بهى باقى نهيس ربا-اب سوني اورجاندى كى ماليت ميس ايك اوريس كى نبت بھی نہیں رہی۔اس لئے جاندی کواصل نہ مانا جائے بلکسونے کواصل مانا جائے۔اس ز مانے میں پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے جوارکان تھے ان کی غالب اکثریت نے اس ے اتفاق كركيا كيكن اس زمانے ميں جوياكتان كے صدر تصانبوں نے اس سے اتفاق نہيں کیااورانہوں نے جاندی کوہی دیت کی واحد بنیا دقر اردیا۔بہرحال شریعت میں تینوں تعبیر دل ک مخبائش موجود ہے۔ اس وقت یا کتان میں دیت کی مالیت کا تعین میا ندی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔اوروزارت قانون ہرسال نوٹیفائی کرتی ہے کہ اس سال جاندی کی قیت اتی ہے۔ اس كے حساب سے جاندى كى قيمت دينى يرقى ہے جوآج كل كى ماليت كے حساب سے تقريباً تین ساڑھے تین لاکھرویے بنتی ہے۔ میرے خیال میں بیدیت بہت کم ہے۔اگر اونٹ کے حساب سے دیت اداکی جلئے تو بہت زیادہ ہے گی۔ سونے کے حساب سے دیکھا جائے تواس سے بھی بہت زیادہ بے گی۔ س 1990 میں جب بیرساب کتاب کررہے تھے تو اس وقت عاندی کے حساب سے کوئی 75000 روپے کے قریب بنتی تھی اور سونے کے حساب سے 12 لاکھرویے کے قریب بنتی تھی۔ اگراس وقت سونے کے حماب سے بارہ لاکھروپے دیت طے كردى جاتى يا آج سونے كے حساب سے طے كردى جائے تو بير واقعتا ايك مضبوط deterrent ہوگا۔ اورا گرا يک شخص ايك گاؤں ميں ايك بارديت ادا كردے گا تو آئندہ پچاس سالوں کے دوران اس گاؤں میں کوئی ہےا حتیاطی نہیں کرے گالیکن ایسانہیں ہوا۔

# قتل خطا کی دیت

قتل خطا کی دیت میں ایک بڑا منفر د ساتھم دیا گیا ہے۔جس پر آج کل کے لوگوں کو اطمینان نبیس ہے اس لئے وہ ابھی تک اس بیمل درآ مدکر نے برآ مادہ نبیس میں۔اس بریا کستان میں 1978 سے بحث ہورہی ہے۔اس کے حامی اور مخالف اس کے حق اور مخالفت میں دلائل اور جوانی ولائل وے رہے ہیں۔ مجھے بھی جب موقع ملتاہے تو اپنی گزارشات پیش کرتار ہتا ہوں لیکن یا کتان میں قانون بنانے والے حضرات ابھی تک اس پرمطمئن نہیں ہوئے۔ شریعت کا کہنا ہے ہے کہ جہاں تن خطاوا قع ہوگا اور وہاں سی شخص کی غلطی ہے سی بے گناہ انسان کی جان چلی جائے نؤ مقتول کے ور ٹا کو دیت ادا کرنی بڑے گی۔اب یہاں تین شکلیں ہوسکتی ہیں۔ایک شکل میہ ہوسکتی ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ مخض غلطی سے جان ضائع ہوگئ ہاں گئے آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں۔اگرایک غریب آ دمی ٹرک کے بیٹیے آ کر مرگیا تواس کو یہ کہ کرمطمئن کردیں کہ بس اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ایک غریب ڈرائیور کے ہاتھوں ایک دوسرا غریب آ دمی مرگیا۔ دوسری مکنشکل بیہ وعتی ہے کہڑک چلانے والے اور آ دمی مارنے والے کو جیل بھیج دیا جائے۔اب جیل کیوں بھیج دیاجائے۔اس نے کوئی ارادۃ تو قتل نہیں کیا۔اس کو جیل بھیجنازیا دقی معلوم ہوتی ہے۔ تیسری شکل میہ ہوسکتی ہے کہ اس صورت میں سرکاری خزانہ سے دیت ادا کردی جائے لیکن میصورت بھی قباحت سے خالی نہیں \_اگر سرکاری خزانہ سے دیت ادا کرنی شروع کردی جائے تو انسانی جان اتن ستی ہوجائے گی کہ جوجس کو مارنا جاہے گا وہ مار کر کہدد یا کرے گا کہ قل خطا ہو گیا ہے، سرکاری خزانہ سے دیت ادا کر دی جائے ۔ لوگ ا پنے کسی وشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے قتل خطا میں وشمنوں کو مردادیا کریں گے،اس لئے کہ کوئی criminal liability نہیں ہوگی۔للبذا پیتیوں آپشنز قابل قبول نہیں۔ان تینوں میں ظلم پایا جاتا ہے۔شریعت نے ان متیوں آپشوں کو اختیار نہیں کیا بلکہ ا یک چوتھے آپشن کواختیار کیا۔ یہ آپشن عاقلہ کا آپشن ہے، جس میں مجرم کی برادری، قبیلہ یا ہم پیشاوگ اس کی طرف سے اقساط میں دیت ادکرتے ہیں۔

شریعت کے اس آ <sup>پی</sup>ن کے بیچھے حکمت سیرے کہ آپ اگر قتل خطا کے سو واقعات کو جمع

كريں تو آپ كو پية علے گا كه ان سوميں ہے كم وبيش ساٹھ ستر واقعات ايسے ہول كے جوتل خطا کے مرتکب شخص کی غیر ذمہ داری یا تساہل سے داقع ہوئے ہوں گے۔جس نے ٹرک ر پورس کیا اگر وہ احتیاط سے کام لیتا اور پہلے دیکھ لیتا کہ کوئی پیچھے تو نہیں ہے، تو بہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ بیاس کی ذ مہداری تھی۔ایک نارمل سینس اورایک عام عقل اور ذ مہداری کےانسان کو میہ د کیمنا جا ہے کہاس کے کسی عمل یا سرگرمی کے نتیجہ میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔اس نے چونکہ بے احتیاطی کی اور تھوڑی سی غلطی بھی کی۔اس لئے اس بے احتیاطی کا سد باب کیا جانا جا ہے۔اس طرح سے جس نے انسان کومر غالی سمجھ کردیکھے بغیر گولی چلادی،اس کو جا ہے تھا کہ پہلے جاکر دیکھتا۔ وہاں اگر انسانوں کی موجودگی کا امکان تھا۔ لوگ شکار کے لئے آئے موئے تصفوق یا تواس کی نگاہ اتن مضبوط ہوتی کے نظر آتا کہ وہ جہاں نشانہ لگار ہاہے وہ کوئی مرغالی نہیں بلکہ انسان ہے۔ اگر نظراتی توی نہیں تھی تو چیک کرنا چاہے تھا۔تھوڑی غیر ذمہ داری یہاں بھی ہوئی۔ جہاں بھی کوئی غیر ذمہ داری ہوگی ، بےاحتیاطی وہاں ضرور ہوگی۔اب اس پر غور کریں کہ کن حالات میں انسان بے احتیاطی کرتاہے۔ انسان عموماً ان حالات میں بے احتیاطی کرتاہے جہاں وہ میمحسوں کرے کہ اس کے پیچھے کوئی بروی قوت ہے۔ بزے افسروں اور بااثر لوگوں کے بیٹے careless ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھاہوگا کہ بڑے زمینداروں کے بیچے مشہورلوگوں کی اولا د، بڑےلوگوں کے ملاز مین بےاحتیاط ہوتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے آپ دیکھ لیں۔اگر بے احتیاطی کے واقعات کا جائزہ لیں تو نوے فیصدا ہے لوگ ملیں گے جن کے بیچھے کوئی بڑی ہاا ثر قوت یا شخصیت ہوتی ہے۔کسی بڑی سیاسی جماعت کی طاقت ہے اور وہ سوچے ہیں کہ میں کون یو چھتا ہے ہماری یارٹی کی حکومت ہے۔اگر کسی کی باُسکل کوئکرلگ گئی یاکسی کا مشیلہ الٹ گیا تو کیا ہوتا ہے۔ ہماری پجیر وکی مکر ہے اس کے پھل ز مین برگر کر بکھر گئے تو کیا ہوگیا۔اس طرح غیرمحاط واقعات کے پیچھے بیرویہ ہوتا ہے۔

#### عا قله كانضور

اس لئے یہ فیصلہ انتہائی گہری انسانی نفسیات پر بنی ہے۔ شریعت نے قل خطامیں ویت کا تھے ۔ یکن قبل خطامیں ویت کا تھے دیا ہے۔ لیکن قبل خطامیں ویت وہ لوگ اواکریں گے جواس شخص کے پشت بناہ ہیں اور جن

کی پشت پناہی کی وجہ ہے اس آدمی نے اس ہے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان پراجماعی طور پر
دیت ڈالی جائے گی۔ وہ اس طرح ہے اجماعی طور پر دیت اداکریں گے کہ ان میں سے کسی فرد
پر ناروا ہو جھ نہ پڑے۔ تین سال کے عرصہ میں بالاقساط وہ دیت اداکریں اور ہر شخص اتنا ادا
کرے جتنا کہ وہ آسانی ہے کرسکتا ہو۔ اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ سالا نہ کتنا
لیاجائے اور ما ہوار کتنا لیاجائے۔ یہ حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دیت کی رقم وہ
لوگ اجتماعی طور پراداکریں جواس شخص کو پشت پناہی فراہم کرتے ہیں۔ جن پر مان کی وجہ ہے
اس میں غیر ذمہ داری یا لا پر واہی کا احساس بیدا ہوا۔ ان میں سے کسی پر غیرضر دری ہو جھ نہ
ڈ الا جائے۔ ان کو بیک وقت ادا گیگی پر مجبور نہ کیا جائے۔ تین سال میں قسطوں میں اداکریں۔
کون کتنی قبط دے ، کون لوگ ہوں ، اس معاملہ کوشریعت نے بنیا دی ہدایات دینے کے بعد چھوڑ \*

رسول النّعظَيَّة كن مانه مبارك كشروع شروع ميں يدديت قبائل اداكيا كرتے تھے۔
قاتل كا قبيله اداكر تا تھا۔ حضرت عمر فاروق كن ذمانه ميں جب قبائل نظام بچھ متاثر ہو گيا اور
مدينه منوره ، كوفه اور بھره جيسے شہروں ميں مختلف قبائل كے لوگ آكر آباد ہو گئے تو سيد ناعم فاروق
نے ديوان كى بنياد بر فيصله كيا كه ايك سركارى رجم ميں سپاہيوں كنام كھے ہوئے ہوتے ہيں
تو وہ ايك يونث ياديوان كا جو مجموعہ ہوگا ان لوگوں سے ديت وصول كى جائے گى۔

میں ذاتی طور پر یہ بھتا ہوں۔ میں نے اس پر لکھا بھی ہے اور تحریری بھی ہیں کہ اس دور میں یہ نظام نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس سے بہت سے بڑے بڑے مؤسد کا سد باب ہوسکتا ہے۔ اس طرح اجتماعی دیت اداکر نے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔ عاقلہ کا یہ نظام انتہائی معقول ، انتہائی بنی برحکمت اور منصفانہ ہے۔ اگر عاقلہ کا نظام ہوتو اس سے بہت سے مسائل اور مشکلات سے نیچنے میں مدول سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑ کے تیزی سے گاڑی جلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بوچھیں تو پت چاتا ہے کہ فلال بڑے آدمی کا، آئی جی صاحب میکریٹری صاحب یا جزل صاحب کا بیٹا ہے۔ اس لئے گاڑی بھگائے لئے چاتا ہے

اوراس میں حادثات بھی ہوجاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والانہیں لیکن اگر پولیس کے تمام افسران مل کر آج ایک آئی جی کے بیٹے کی دیت ادا کریں اور تین سال تک ان کی تخواہوں سے کوئی ہوتی رہے گا تو دس پولیس والے اس کوروک کر ہوتی رہے گا تو دس پولیس والے اس کوروک کر منع کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی صاحب ابھی تک تو پہلے حادثہ کی دیت کی آدائیگی پوری منبیں ہوئی۔ اگر کسی قبیلے کے یا علاقہ کے لوگوں کے ہاتھوں کوئی ایسا واقعہ ہوجائے اور اس برادری کے لوگ تین سال تک دیت ادا کرتے رہیں تو کل کوئی تھوڑی سے برے احتیاطی بھی مرادری کے لوگ ہیں آدی کھڑے ہو کہ بھائی میں اپنی کمائی سے تیرے لئے ہاہواراتی کرے گا تو ہیں آدی کھڑے ہو کہ بھائی میں اپنی کمائی سے تیرے لئے ہاہواراتی ادائیگی کر رہا ہوں تو پھر بھی یا زنہیں آیا ۔ لوگ اس کورروکیس کے اور ایک پریشر قائم ہوگا۔ اس بریشر کے نتیج میں وہ اخلاقی ماحول پیدا ہوگا جس میں تو اصی بالحق اور تو اصی بالصرکی فضا قائم ہوگا۔ اس کے میں بھت برکا سے ہوں گی۔ ہوگ ۔ اس کے میں بھت برکا سے ہوں گی۔

ہمارے ذمہ دار حضرات نے اس پر ساعتر اض کیا کہ اس دور میں ہڑے ہوئے سے مہرول میں عاقلہ کی شاخت (identification) نہیں ہو عتی ۔ اس کی شاخت کی بھی ہم نے کوشش کی ۔ میں نے عاقلہ کی شاخت کی بھی ہم نے کوشش کی ۔ میں نے عاقلہ کی طاح المناز ہوئی ہے ۔ ہیں جیف جسٹس آف پاکتان تھے ، ان کو میں نے دکھایا کہ بیتعریف د مکھ لیس کہ قابل عمل اور ٹھیک ہے کہ نہیں ۔ انہوں نے منظوری د ۔ میں نے دکھایا کہ بیتا ور ہائی کورٹ کے ایک جج کو دکھایا ، انہوں نے بھی درست قرار دیا۔ دوسینئر وکیلوں کو دکھایا کہ اس عاقلہ کی افوائد نے کہا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ وزارت قانون کے بچھ حضرات نے بحض مشکلات کی نشاندہ کی کی ، وہ میں نے دور کر دیں۔ اور میرا خیال تھا کہ ہم نے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے دیئے ۔ لیکن جب فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا تو بھر مستو دہ قانون سے عاقلہ کے اصول سے متعلق دفعات کو نکال دیا گیا۔ بہرحال ایک نہ ایک دن اللہ تعالی کوئی راستہ نکال دے گا۔ بہت سے معاملات کا ایک وقت مقرر ہوگا۔ ایک نہ ایک دن بیرسب کام ہوں گے۔ ضرورت

اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذہن کوصاف رکھیں۔ اپنے محدود علم اور ناقص خیالات کی بنیا د پر معاملات کے حتی فیصلے کرنے سے احتر از کریں۔ بنیا د پر معاملات کے حتی فیصلے کرنے سے احتر از کریں۔ آج جعہ کا دن ہے آگر اجازت دیں تو سوالات کل کرلیں گے۔

#### دسوال خطبه

# اسلام كاقانون تجارت وماليات

حكمت،مقاصد،طريقه كار، بنيادى تصورات 9 اكتوبر2004



دسوال خطبه

## اسلام کا قانون تجارت ومالیات حکمت،مقاصد،طریقه کار، بنیادی تصورات

بسسم الله الرحين الرحيم نعبده ونصلى علىٰ رسوله الكريم' وعلىٰ اله واصعابه اجبعين'

آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا قانون تجارت ومالیات فقد اسلامی کا بیشعبہ دور جدید میں بجاطور پر انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دور جدید میں اسلامی احکام اور قوا نین کے نفاذ میں جو مشکلات ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے قانون تجارت اور مالیات کے شعبہ میں پیش آرہی ہیں۔ اس کی بہت کی دجوہات میں سے اہم اور سب سے بردی مالیات کے شعبہ میں پیش آرہی ہیں۔ اس کی بہت پیچیدہ ہوگیا ہے اور اس سے مختلف وجہ میہ کہ تجارت اور مالیات کا نظام دور جدید میں بہت پیچیدہ ہوگیا ہے اور اس سے مختلف قوتوں کے بے شار مفادات کو ختم کر کے انتہائی مقتل ان مفادات کو ختم کر کے انتہائی جرات، ہمت، آزادانہ رویہ اور راست فکری کے ساتھ ان احکام کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نفاذ شریعت کے معاملہ میں پیش رفت انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔

### دورجد يدكا بيجيده مالياتى اورمعاشى نظام

گزشتہ تین سوسال کے عرصہ میں اہل مغرب نے دنیا کی معاشیات اور مالیات کا ایک ایسا پیچیدہ نظام تشکیل دیا ہے جس کی بنیاد سود اور ریا پرہے۔ سود اور ریا کے نظام کوفروغ دینے ، اس کو پروان چڑھانے اور بعض مخصوص قو توں کے مفادات کی پھیل کرنے کے لئے دنیائے مغرب نے ایک نیا نظام تشکیل دیا ہے جس کو free market economy یعنی آزاد

معیشت اور آزادمنڈی کا نظام کہاجاتا ہے۔ اس نظام کی تائید اور تشہیر بڑے خوشما الفاظ، جاذب توجہ اعلانات اور متاثر کن دعاوی سے کی جاتی ہے۔ پوراعلم معاشیات ای نظام کی خدمت کرنے کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ مشرقی ممالک کے لوگوں کو معاشیات، بنکاری اور ترقیات و مالیات کے میدان میں جب تربیت دی جاتی ہے تو وہ ای نظام کے بنیادی تصورات اور افکار کے مطابق دی جاتی ہے۔ و نیائے مشرق سے بالعموم اور و نیائے اسلام سے بالخصوص و نیائے مغرب کے تعلقات جس ایک اساسی نقطے پرقائم ہیں وہ ای نظام کا تحفظ اور ای نظام کی نشام کی نظام کی نظام کا تحفظ اور ای نظام کی نظام کی نشام کی سے۔

اس نظام کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے وسائل پرمغربی قوتوں کا کنرول برقرار رکھا جائے ، دنیا کی دولت کوزیادہ سے زیادہ مرتکز کیاجائے ، تیسری دنیا کے خام مال کومخر بی ممالک کی صنعتوں اور معاشی بالا دی کے لئے استعمال کیا جائے ، تیسری دنیا کی حیثیت مغربی مما لک کی منڈیوں سے زیادہ نہ ہو۔اس پوری صورت حال کا نتیجہ بیڈکلا ہے کہ اس وقت روئے زمین پرانسانوں کواللہ تعالیٰ نے جو وسائل عطافر مائے ہیں، ان کا 19 فیصد دنیا کی 81 فیصد آبادی کے تصرف میں ہے۔اوران وسائل کے 81 فیصد حصوں پراس وفت دنیا کی 19 فیصد آبادی کا کنٹرول ہے۔ بیاعداد وثار بھی کم وبیش دس سال پہلے کے ہیں اور ان میں دن بدن تیزی سے تبدیلی آرہی ہے۔مشرقی دنیا اور دنیائے اسلام کے دسائل تیزی کے ساتھ مغربی دنیا کے کنٹرول اور حلقہ اثر میں آرہے ہیں۔ آج دنیائے مشرق کو بالعموم اور دنیائے اسلام کو بالخصوص اتن بھی آ زادی میسرنہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل کواپنی مرضی اور اپنے مستقبل کے تصور کے مطابق استعال کر سکیں۔ دنیائے اسلام اپنے وسائل کو کیسے استعال کرے۔ دنیائے اسلام مادی ترقی حاصل کرناچا ہے تو کس انداز ہے کرے، ونیائے اسلام اینے ہاں معاثی انصاف کا نظام قائم کرنا چاہے تو کن خطوط پر کرے۔ان سب سوالات کا جواب قرآن پاک اورسنت اورمسلمانوں کے فکری اور فقہی سر مایہ سے لینے کی بجائے مغربی تصورات اور معیارات بلكه مغرب كي خواهشات اور ہدايات كے مطابق حاصل كيا جار ہاہے۔

صرف یمی نبیں بلکہ اسلام کے احکام اور تصورات کے بارے میں بہت سے شبہات اور غلط فہیاں پیداکی جارہی ہیں۔ان میں سے بعض شبہات کا تعلق کم فہی سے ہے۔ بعض شبہات کاتعلق اسلامی نقط نظر کوشیح انداز سے بیان ندکرنے کی وجہ سے ہے اور بعض کاتعاق ان مفادات سے ہے جومغر کی نظام سے وابستہ ہیں۔ان حالات میں دنیائے اسلام کے لئے یہ بات بڑی انہم ہے کہ اسلام کے قانون تجارت ومعیشت اور مالیات کوشیح طور پرسمجھا جائے۔اس کی حکمتوں سے واقفیت پیدا کی جائے۔اس کے مقاصد کافہم حاصل کیا جائے۔اس کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کے ذہن صاف ہوں اور بنیا دی تصورات سے ہر مخص واقف ہو۔

ایک باریہ مقصد حاصل ہوجائے تو جزوی تفصیلات کا تعین آسان ہے۔ جزوی تفصیلات میں سے بہت ی چیزیں الی ہیں جوحالات اور زمانے کی رعایت سے بدل سکتی ہیں۔ اس لئے جزوی تفصیلات کی بحث میں پڑنے کے بجائے مسلمانوں کی توجہ سردست اسلام کے قانون تجارت ومعیشت اور مالیات کی حکمت ، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات پر مرکوز ونٹی چارت ومعیشت اور مالیات کی حکمت ، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات پر مرکوز ونٹی حیات و معیشت اور مالیات کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں اور پالیسی سازوں کا ذہن صاف ہوجائے تو پھر جزوی تفصیلات کا تعین بہت آسان کام ہے اور اس میں زیادہ مشکلات کا سامنانہیں کرنا پڑے گا۔

### فقهاسلامی:ایک متکامل اور مربوط نظام

جیسا کہ اس سے پہلے گئی بارعرض کیا جاچکا ہے ، فقہ اسلامی ایک کممل اور متکامل نظام ہے۔ اس کے تمام اجزا ایک دوسرے سے اس طرح مر بوط ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگنہیں کیا جاسکتا ۔ ایک جز کے اثر ات دوسرے اجزا پر اور دوسرے اجزا کے اثر ات اس پہلے جز پر پڑتے ہیں۔ بیسب اجزاء اور ابواب منطق طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بورے طور پر مر بوط ہیں۔ اگر کسی ایک جز کو نافذ کیا جائے اور بقیہ اجزا کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے دہ تمرات اور برکات حاصل نہیں ہوں گے جوکل کے نفاذ اور کل کو اختیار کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں۔

اسلام کا نظام بنیا دی طور پرایک اخلاتی اور روحانی نظام ہے۔اس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔خاندانوں کی تربیت بھی اور اداروں کی تربیت بھی،معاشروں کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، معاشروں کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، قانون کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، معاشروں کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، تانون کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، معاشروں کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، تانون کی تربیت بھی اور خلام

معاشرت کی تربیت بھی ، ان سب پہلوؤں کو اخلاق اور روحانیت کے دائرے میں کیسے لایا جائے۔ اللہ کی رضا کی خاطر انسان کوزندگی گزرانے کا ڈھنگ کیے سھایا جائے۔ یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ فاہر بات ہے تجارت اور مالیات اسلام کے نزد یک انسانی زندگی کے بہت سے پہلواور سے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ،گل نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلواور شعبہ جیس ۔ تجارت ومعیشت کے علاوہ بھی انسان کی بہت می ذمہ داریاں میں ۔ انسانوں کے بہت سے مشاغل اور بہت می ذمہ داریوں میں سے ایک تجارت بھی ہے۔ ان میں سے ایک معیشت بھی ہے ۔ ان میں سے ایک معیشت ، تجارت اور مالیات سے ہم معیشت بھی ہے اور ایک مالیات سے ہم معیشت ، تجارت اور مالیات سے ہم متعلق ادکام کسی نہیں صدتک ہر مسلمان کو معلوم ہونے جا ہمیں ۔

آپ خود تا جرنہ بھی ہوں لیکن آپ کو تا جروں ہے واسط ضرور پڑتا ہے۔ روزانہ آپ کو اپنی ضرور یات کے لئے سوداخر یدنا پڑتا ہے۔ آپ کو خود مالیات سے چاہ فئی طور پر واسطہ نہ پڑتا ہو، لیکن دوسروں سے لین دین اور تجارت کے لئے آپ کے پاس مال ہونا چاہئے۔ آپ کو معیشت میں خود مہارت درکار نہ ہو، لیکن زندگی کے روز مرہ تقاضے پورے کرنے کے لئے معیشت کے مثبت یا منفی اثر ات آپ پر پڑیں گے۔ اس لئے معیشت اورا قتصاد ہے کچھنہ پچھ واقفیت ہر وقت درکا ہے اور ہرانسان کے لئے ناگز بر ہے۔ آج کی گز ارشات کو ان گز ارشات مون کی تا ارشات سے ملاکر پڑھیں اور ہجھیں جواسلامی قانون کے بنیا دی تصورات کے بارے میں عرض کی گئی تصور کیا ہے۔ ملک سے ملاکر پڑھیں اور ہجھیں آس ان ہوجائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں مال کا تصور کیا ہے۔ ملکیت کا تصور کیا ہے اور مال اور ملکیت میں تصرف کے لئے شریعت نے کیا صدود مقرر کی ہیں۔ وہ گز ارشات ذراذ ہوں میں تازہ کریں تو پھر بات آگے ہڑ ھے گی۔

### مال وملكيت كااسلامي تضور

قرآن مجیدنے ہر مال، ہر جائداداور ہر ملکیت کاحقیق خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کوقر اردیا ہے۔ انسان اس کا امین ہے۔ آپ اس قلم، چشے اور اس اسکارف کے، جوآپ کے استعال میں ہیں، امین ہیں۔ مالک اللہ ہے۔ میں اس قلم اور بش شرٹ کا، جومیرے استعال میں ہیں، امین ہوں، لیکن ان سب چیز وں کا اصل اور حقیق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قیص کو میری ملکیت اور اس اسکارف کو آپ کی ملکیت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس سے اشار ہ قرآن پاک میں جابجا امو الکہ اور امو الہہ کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔ اس سے اشار ہ ماتا ہے کہ بجازی طور پر آپ چیز وں کے مالک ہیں اور بیر آپ کی ملکیت ہیں۔ اس لئے جو چیز آپ کی ملکیت ہیں۔ اس لئے جو چیز آپ کی ملکیت ہیں ہے۔ گویا جس چیز کو اللہ کے انظام اور امانت میں دیا ہے۔ جس پر تصرف کرنے میں آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، نے آپ کے انتظام اور امانت میں دیا ہے۔ جس پر تصرف کرنے میں آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اس سے استفادہ کرنے کا اختیار صرف آپ کو ہے، کی اور کوئیس ہے۔ اپ اگر میں اور آپ اس بارے میں کوئی لین دین کرنا چاہیں۔ میں خریدنا چاہوں۔ آپ کرا ہے پر دینا چاہیں۔ یا کی اور کوشنی لین دین کے نتیج میں اس کی ملکیت، یا اس کے فوائدیا ثمر ات یا نتائج مجھے یا کی اور کوشنی کرنے مقصود ہوں، اس کے لئے بنیادی ہدایات قرآن مجید نے اور بعض ضروری اصول سنت نے بنان فرمائے ہیں۔

قرآن مجید نے اصولی طور پرایک بات ارشادفر مائی که 'لات کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراضِ منکم '،اے مسلمانو!ا پنامال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے ہے مت کھاؤ۔ جوطریقے بھی اللہ اوراس کے رسول نے ناپیندفر مایا ہے وہ باطل طریقہ ہے۔ اس طریقہ ہے اگر مال کھاؤگے تو پیرام ہے۔ سوائے اس کے کہ تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے مال لے اور دے سکتے ہو۔ اور تجارت بھی وہ جوآلیس کی کممل رضامندی کی بنیاد پر ہوقرآن مجید نے اس آیت میں تین اصول بیان کئے ہیں جواسلام کے قانون تجارت کی تین بنیادی دفعات ہیں۔ سی کامال کی بھی غیرشری اور ناجائز طریقے سے لینا جائز ہیں۔ اور نہیں بلکہ حرام ہے۔ ہروہ طریقہ باطل ہے جس کی شریعت نے اجازت نددی ہو۔

باطل اورحرام طریقہ سے کی کا مال لینا فرد، جماعت، گروہوں اور حکومت سب کے لئے ناجا کرنے ہوں اور حکومت سب کے لئے ناجا کرنے ہے۔ امام البو یوسف نے کتاب الخراج میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کیے سے بات بالکل جائز بعد رج شیئا من ید احد الا بحق ثابت معروف ناجہ کومت کے لئے سے بات بالکل جائز نہیں ہے کہ سی محقق کے جائز قبضہ سے کوئی چیز لے لیے سوائے اس کے کدوہ ایک ثابت، طے شدہ اور معروف حق کی بنیاد پر ہو۔ صرف اس صورت میں حکومت لے عتی ہے، اس کے علاوہ

حکومت کوکوئی اختیار نہیں کہ آپ کوآپ کی کسی جائداد سے یا جائز ملکیت سے محروم کردے۔
جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں بھی طریقہ کار اور احکام دیئے گئے ہیں۔ لہذا بیا جازت نہ فرد کو
حاصل ہے اور نہ ریاست کو حاصل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مال کالین دین کر ناہوتو اس کا طریقہ
صرف تجارت اور کاروبار ہے۔ تجارت کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ میں آپ کے مال کا
مالک بنوں یا آپ میرے مال کے مالک بنیں۔ قرآن پاک نے اس دوطرفہ رضا مندی کے
بغیر اجازت نہیں دی، سوائے اس صورت کے کہ میں اپنی رضا مندی سے کوئی چیز آپ کو ہب
کردوں یا تحفہ دوں، بیجائز ہے۔ لیکن بیتجارت یا کاروبار نہیں کہلائے گا، اس لئے کہ اس
میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بیمیری کیک طرفہ مرضی ہوگی کہ میں کوئی چیز آپ کو ہد یہ
کردوں یا آپ کوئی چیز کسی کو مدیر کردوں یا آپ کوئی چیز آپ کو ہد یہ

#### تراضى كااصول

اسلام کے قانون تجارت کی تیسری دفعہ بیہ ہے کہ جب تجازت ہوتو وہ آپس کی مکمل رضامندی ہے ہو۔ یہاں قرآن مجید نے تراضی کی اصطلاح استعال فرمائی ہے۔ یہ باب تفاعل ہیں فعل دونوں طرف سے تفاعل ہے۔ آپلوگ شایدع بی بھی سکھ رہے ہیں۔ باب تفاعل ہیں فعل دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے ہوتا ہے، جیسے تقابل ، آپ اس کے سامنے ہیں دہ آپ کے سامنے ہے۔ دونوں ایک دوسر سے کو مقابل ہوں گے تو تقابل ہوگا۔ تصادم آپ اس سے کرا کیں اور وہ آپ سے کرائے ، دونوں ایک دوسر سے مقابل ہوں گے تقابل ہوگا۔ تصادم آپ اس سے کرا کیں اور وہ آپ ہیں کہ آپ بھی کہ مل طور پر راضی ہے دونوں فریقین کی طرف سے کمل طور پر راضی جب جب تک دونوں فریقین کی طرف سے کمل رضامندی نہو، اس وقت تک تجارت جا تر نہیں ہے۔

اب تراضی کا اصول تو قرآن مجید نے بیان فرمادیا۔اس اصول کی مزید وضاحت متعدد اصادیث میں رسول اللہ اللہ اللہ کے فرمائی ہے۔ بعض اوقات انسان میں مسول کرتا ہے کہ تراضی موجود ہے۔ دونوں فریق راضی ہیں،لیکن واقعہ میہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے حقیقی اور واقعی رضامندی نہیں ہوتی۔ ایک شخص انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی مال بھار ہے، باپ

بستر مرگ پر ہے یا اولا دمیں سے کسی کوکوئی فوری اور اہم ضرورت درپیش ہے، یا خوداس کوعلائ کے لئے لاکھوں روپے درکار ہیں جو کہیں سے دستیا بنہیں ہیں۔ یا کوئی قریب ترین عزیز بستر مرگ پر ہے۔ ان حالات میں وہ اپنا گھریا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے۔ اب آگر کسی شخص کومعلوم ہو کہ پلاٹ یا گھری قیمت بازار میں دس لا کھ ہے اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پانچ لاکھ میں لینا چاہے۔ تو بیتر اضی نہیں ہوگ۔ بظاہر وہ کہا گاکہ ہاں جی میں راضی ہوں۔ پوری طرح سے رضا مند ہوں آپ وے دی جیئے ۔ اس لئے کہ اس کوفوری طور پر پیسے درکار ہیں ۔ لیکن درحقیقت بیتر اضی نہیں ہے۔ فروخت کرنے والے کے لئے تو جائز ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ لیکن خریدار کے لئے تو جائز ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ لیکن خریدار کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بازار سے اتنی کم قیمت وے کہ ہرکوئی اس کو کم اور نا مناسب قیمت قرار دے گا۔

ای طرح ہے اگرایک شخص کمل طور پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس رضامندی کا اظہار اس نے کسی غلط تاثر کی بنیاد پر کیا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک مکان نے دیا جس بیس مصنوی حجست لگی ہوئی ہے۔ لیکن حجست کے اوپر سے پچھاور لگا ہوا ہے۔ جس سے پیہ نہیں چاتا کہ حضوی حجست مصنوی ہے۔ آپ نے بیہ تاثر دیا کہ مصنوی حجست کے اوپر لینٹر لگا ہوا ہے اور حجست مضبوط سینٹ کی ہے۔ بعد میں خریدار کو پیۃ چلا کہ ایمانییں ہے اور ججست لکڑی کی ہے۔ اب مضبوط سینٹ کی ہے۔ بعد میں خریدار کو پیۃ چلا کہ ایمانییں ہے اور ججست لکڑی کی ہے۔ اب کوئی رضامندی ماضل کی گئی ہوتو وہ رضامندی جا گرہیں علاط خرید ہے ہے اگر کوئی رضامندی ماصل کی گئی ہوتو وہ رضامندی جو کسی غلط ظریقے سے یا غلط بیانی سے جس کو دوں گا۔ اس کا اور مثالیس بھی میں ابھی مدول کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ رضامندی جو کسی غلط ظریقے سے یا غلط بیانی سے جس کو دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ رضامندی جو کسی غلط ظریقے سے یا غلط بیانی سے جس کو دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ رضامندی جو کسی غلط طریقے سے یا غلط بیانی سے جس کو مضامندی نا قابل قبول ہے اور اس کے متیج میں جو رہے کی جائے گی وہ فاسد ہوگی۔ اور شخص متضرر، یعنی جس فریق کو نقصان ہوا ہے اس کو بیا ضیار ہے کہ وہ وہ ہے تواس تھے کو قاسد ہوگی۔ اور شخص متضرر، یعنی جس فریق کو نقصان ہوا ہے اس کو بیا ضیار سے کہ وہ وہ سے تواس تھے کہ میں اس کی بیا ہو کہ وہ کہ وہ کی وہ کے گئی وہ فاسد ہوگی۔ اور شخص کے لئے کیساں قانوں

ووسرااہم اصول جوشر بعت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کا قانون ریاست کے تمام

شہر بوں کے لئے کیساں ہوگا۔اس میں مسلم اورغیر مسلم، نیک اور بد، عالم اور جابل کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ مدینه منورہ کیشہری ریاست میں جس قانون کی یابندی رسول الٹاءایشیا ہانی ذات مبار کہ برفر ماتے تھے،اسی قانون کی پابندی ایک میبودی بریھی عائد ہوتی تھی۔اس ایک قانون کی بابندی پیڑب کے غیرمسلم مشرکین پر بھی لازی ہوتی تھی۔اور دوسرے غیرمسلموں پر بھی ہوتی تھی ۔اس لئے معاملات اور تجارت کا قانون سب کے لئے برابر ہے اوراس میں کوئی استثنا نہیں ہے۔ فقہا نے اسلام نے اصول بیان کیا ہے کہ الندمی فی ما یرجع الی المعاملات كالمسلمين '،معاملات يعني لين دين اور تجارت يعني سول لاء مين ذمي يعني وه غيرمسلم شهري جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست نے لی ہو،اس کی حیثیت بالکل مسلمانو ل جیسی ہے۔ جو چیز مسلمانوں کے لئے ناجائز ہے وہ اس ذمی کے لئے بھی ناجائز ہے اور جو چیز مسلمانوں کے لئے جائز ہے وہ اس ذمی کے لئے بھی جائز ہے یعض استثنآءات کے ساتھ ۔ ان اشتناآت میں غیرمسلموں کومسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ مراعات دی گئی ہیں۔ میں نے مال متقوم کے بارے میں بحث میں بتایاتھا کہ اگر کسی غیر مسلم کے پاس شراب ہواور کوئی مسلمان اس کوضائع کرد ہے تو اس کو تا وان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی مسلمان کے پاس شراب ہواور غیرمسلم اس کوضا کئے کرد ہے تو اس کو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔اس لئے کہمسلمان کسی ناجائز اورحرام چیز کاما لک نہیں ہوسکتا اورغیرمسلم ہوسکتا ہے۔

ان اشتناآت کے علاوہ تجارت اور معیشت کومنظم کرنے والا سارا قانون مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے میساں ہے۔اس میں نہ ند ہب کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے اور نہ کوئی اور بندش ہے۔ بیدوسرااصول ہے جوشر بعت نے دیا ہے۔ رفع خلکم

تیسرااصول ہے رفع ظلم۔ کہ کسی بھی تجارتی لین دین میں کسی فریق پرظلم نہیں ہونا چاہئے۔ اصولاً تواس سے سب مذاہب اور قوانین اتفاق کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیروؤں سے پوچھیں کہتم ظلم کوجائز سیجھتے ہو؟ ہر مذہب جواب میں یہی کہے گا کنہیں ہم ظلم کو جائز نہیں سیجھتے ۔لیکن اس دعویٰ کے باوجودعملاً دنیا کے دوسرے مذاہب،مما لک اور

نظاموں میں ایسے قوانین رائج ہیں جن کوشریعت ظلم بھتی ہے اور جائز نہیں سجھتی ۔اس کی دجہ بیہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں ظلم اور ناانصافی کاعضر ظاہراور واضح نہیں ہوتا، بلکہ خفی رہتا ہے اور جب تک گہرائی سے غورنہ کیا جائے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے اپنے احکام اور ہدایات کے ذریعی خفی ظلم کے بیغیر مرئی راستے بند کردیئے ہیں۔مثال کے طور پرا گردوآ دمیوں میں تجارت ہور ہی ہے۔مثلا آپ ہے میں نے بیر گلاس خریدا۔اب میں اس کا مالک ہوگیا۔ اوراس کی قیمت پیاس رویے مجھے اداء کرنی ہے۔آپ کاحق بیہ کہ آپ کو یہ بچاس روپ مل جائیں۔میراحق بیے ہے کہ بیگلاس مجھے مل جائے ۔لیکن اگر کوئی شرط الیمی رکھ لی گئی ہو کہ جس میں کسی ایک فریق کا مفاد یک طرفه طور پرمتاثر ہوتا ہووہ تھ جائز نہیں ہے۔مثلاً آپ پہلیں کہ میں نے یہ گلاس فروخت تو کردیا لیکن استعال کرنے کا اختیار مجھے ہوگا تہمیں نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ بیج نہیں ہےاور ندشر بعت میں ایسا معاملہ جائز ہے۔شریعت کی نظر میں سے ظلم ہے كه آپ نے قیمت تو وصول كرني اور يليے لے لئے اليكن جب ميرے استعال كى باري آئي تو آپ نے بیشرط رکھ دی کہاس کے استعال کاحق آپ کو ہے۔ لبذا کوئی الیی شرط جس میں کسی ا یک فریق کوابیا کوئی فائدہ یا advantage یقینی طور پر دیا گیا ہو، کسی ایسے ایڈوانیٹیج کی گارنٹی دی سن ہو جوعام طور پر تا جروں کے رواج کے مطابق اس فریق کونہیں ملنا حیاہے اور وہ اپنے لئے گارٹی کرنا چاہے توالی خرید وفروخت جائز نہیں ہوگی۔ بیتراضی کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ مكمل عدل وانصاف

جب پیتسلیم کرلیا جائے کہ دونوں فریقوں کے حقوق ان کو کمل طور پر ملنے چاہئیں۔ جس سیجارت اور کاروبار کا جومقصد باڑار میں ہیٹھنے والوں کے پیش نظر ہے وہ مقاصد دونوں فریقوں سے لئے کیسال طور پر پورے ہوں، تو پھر چوتھا اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ کمل عدل اور مکمل قسط ہونا چاہئے۔ قانونی انصاف بھی ہوا ورحقتی انصاف بھی ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عمل قسط ہونا چاہئے۔ قانونی انصاف بھی ہوا ورحقتی انصاف کے ہیں۔ قانونی انصاف سے مرادیہ عدل کے معنی قانونی انصاف سے مرادیہ ہے کہ لین دین کی دستاویز ات، تفصیلات اور گواہان، بیسب کے سب مراحل اور تقاضے کمل طور پر قانون کے مطابق اور عدل کے تقاضوں کے مطابق انجام پذیر ہوں۔ قر آن مجید کی سورہ و

بقرہ کی آیت مدائنہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ تجارت اور لین دین کے احکام کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی گئی آیات میں پینفصیل بیان ہوئی ہے۔ کیکن فریقین کی ذمہ داریاں اس وفت تک ختم نہیں ہوتیں جب تک وہ حقیق انصاف کے تقاضوں کو لحوظ نہ رکھیں۔اگر مجھے بیمعلوم ہے کہ میں اس گلاس کا ما لک نہیں ہوں اور میں اس کو جیب میں ڈال کر لیے جاؤں اور جا کرآ یہ یار ہ میں فروخت کردوں ۔ نوخریدوفروخت کے بارہ میں قانون کی حد تک قانون کے ظاہری تقاضے پورے ہو گئے۔ میں نے گلاس وے دیا، دستاویز بھی لکھ دی، قیمت بھی مارکیٹ کے مطابق ہے، رسید بھی دے دی۔اب اگر و شخص عدالت میں جائے گا تو میرے خلاف کوئی فیصلنہیں کیا جاسکے گا۔عدالت میرو کیھے لے گی کہ میں نے گلاس کا قبضداس کو دے دیا۔ دستاویز میں کھی موئی رقم کے مطابق اوا میگی کی ہے، وصولیا بی کی رسید بھی لے لی ہے۔ توبی تمام قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔لیکن پیاصل حقیقت نہ عدالت کومعلوم ہےاور نہاس فریق کومعلوم ہے کہ بیہ گلاس میرے پاس کہال سے آیا۔ یہ بات ان میں سے کی کے علم میں نہیں کہ یہ گلاس میں يبال سے چھپاكر جيب ميں ركھكر لے گيا تھا۔اس لئے حقیقی انصاف، جوميری شخصی ذمدداري ہے، کا نقاضا یہ ہے کہ میں اس کی قیمت واپس کردوں اوراس سے کہوں کہ میں نے بیر گلاس اصل ما لک کودا پس کرنا ہے۔آپ جا ہیں تو میں اس جیسا ایک اور گلاس آپ کود سے سکتا ہوں۔ یااصل ما لک ہے یو چھالوں کہ وہ بیجنے راضی ہے تو قیمت دے کر گلاس آپ کو دے دول۔ جب میں بیسارے کام کرولوں گانو بیھیتی انصاف ہوگا اور قانونی انصاف بھی پورا ہوجائے گا۔ بیہ فرق ہے قانونی اور حقیقی انصاف میں ، جن کالحاظ رکھنا دونوں فریقوں کی ذ مہداری ہے ادران کو لحاظ رکھنا جا ہے۔

#### ستر ذريعيه

پانچوال اصول جوقر آن پاک نے بیان فرمایا ہے اور جس پر فقہائے اسلام نے بڑے تفصیلی احکام مرتب کئے ہیں وہ ستہ ذریعہ ہے۔ ذریعہ کے معنی احکام مرتب کئے ہیں وہ ستہ ذریعہ ہے۔ ذریعہ کا سد باب کرنا۔ قرآن پاک نے بیاصول اور سد ذریعہ کا سد باب کرنا۔ قرآن پاک نے بیاصول دیا ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفسہ جائز ہولیکن اس کے نتیج میں کوئی برائی پیدا ہورہی ہوتو پھر وہ

جائز چیز ناجائز قرار پائے گی۔ اس کی مثالیں قرآن مجید اور احادیث دونوں میں آئی ہیں۔
قرآن مجید میں ہے کہ و لا تسبّوا لذین یدعون من دون الله فیسبّوالله عدواً بغیرعلم،
جولوگ الله کے علاوہ اور مخلوقات کو پکارتے ہیں اوران کی عبادت کرتے ہیں توان (معبودوں)
کو ہرا بھلا نہ کہو،اس لئے کہ اگرتم ان کو ہرا کہو گے تو وہ اللہ اور رسول کو ہرا کہیں گے۔ گویا تمہارا
ان کو ہرا کہنا اللہ اور رسول کو ہرا کہنے کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذاتم ان کے لات ومنات کو بھی برانہ کہو۔
لات ومنات اور دوسرے بتوں کو ہرا کہنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس کے رقمل کے طور پر
اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گتا فی کرنے والے گتا فی کرستے ہیں۔اس لئے تہہیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بیدا نہ ہو جس اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گتا فی کرنے والے گتا فی کرستے ہیں ۔اس لئے تہہیں کوئی اللہ کوشر یعت بھی برائی سیدانہ ہوجس
کوشر یعت بھی برائی سلیم کرتی ہے اور فطرت سلیم بھی برائی سلیم کرتی ہے۔ اس سے بیاصول
کوشر لیعت بھی برائی سلیم کرتی ہے اور فطرت سلیم بھی برائی سلیم کرتی ہے۔ اس سے بیاصول
کوشر لیعت بھی برائی سلیم کرتی ہے اور فطرت سلیم بھی برائی سلیم کرتی ہے۔ اس سے بیاصول
کوشر لید کے قاعدہ کے تحت بہت سے جائز کا موں سے بھی بچناچا ہئے اور بیا کہ سد ذریعہ کے دوس اوقات جائز کا موں یہ بھی یابندی لگائی جاسکتی ہے۔

دوسری مثال: فتح مکہ کے بعدرسول الله علیہ نے خصرت عائشہ نے فر مایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم اسلام کے بارے بیں بدگمانی کا شکار ہوجائے گی تو میں کعبہ کو دوبارہ ابرائیم کی بنیاد پر استوار کرتا۔ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تومستطیل شکل میں بنایا تھا۔ یہ ایک مستطیل عمارت تھی اور ایک طرف ہے اس کی شکل بیفنوی تھی۔ حضرت ابرائیم کے زمانے سے بیت اللہ ای طرح چلا آر ہا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ کم سن فوجوان تھے۔ تو مکہ مکرمہ بیس سلاب آیا۔ اس سلاب سے جہال اور بہت سا نقصان ہوا وہاں بیت اللہ کی عمارت بھی گرگئی۔ آپ میں سے جن حضرات کو مکہ مرمہ جانے کا موقع ملا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ اس طرح سے ایک وادی کے مین درمیان میں واقع ہے جس طرح سے ایک بہت بڑا کو را ہوتا ہے اور اس کے فتح میں ابھری ہوئی جگہ بناتے ہیں اس طرح سے بیت اللہ بناہوا ہے۔ جب بھی ہارش ہوئی تھی تو سارا یانی بیت اللہ کے مجان میں جمع ہوجا تا تھا۔ اب بھی ہوجا تا ہے۔ اب بھی اس کے دوبارہ بنا کی بیت اللہ کی عمارت گرگئی۔ کا ارت دوبارہ بنا کی بیت اللہ کی عمارت گرگئی۔ کا در خوال آمد نی سے ہوجا تا ہے۔ اب کا میں میں کی بھی قتم کی نا جائز یا ظلم کی آمد نی شامل نہیں ہوگی۔ طرک کے اس کام میں کی بھی قتم کی نا جائز یا ظلم کی آمد نی شامل نہیں ہوگی۔ اس کام میں کی بھی قتم کی نا جائز یا ظلم کی آمد نی شامل نہیں ہوگی۔ اس کو بنا کی بی شامل کی آمد نی شامل نہیں ہوگی۔

ان کی آمدنی میں ریو ،سوداورڈ اکداورد یکر کی طرح کی ناجائز آمدنیاں شامل ہوتی تھیں ۔وہ بھی ان کونا جائز آمدنیاں جمجھتے تھے۔ان کے ذہن میں بھی وہ آمدنیاں درست نہیں تھیں کین شیطان کے بہکانے سے وہ آ مدنیاں ان کے پاس آ رہی تھیں۔ بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ ہراعتبارے یا کیزہ اور صاف آمدنی کو استعال کیا جائے گا۔ لہذا جس کے پاس ایس آمدنی تھی کہ جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ یہ یا کیزہ اور سخری آمدنی ہے اس نے لاکر جع کرادی - کفار قریش نے اس طرح سے بیت اللہ کی تقمیر نو کا کام شروع کردیا کہ بیت اللہ کی دروازے والی ست ہے کام کا آغاز ہوا۔ حجرا سود والی سمت مکمل ہوگئی۔ بقیہ تینوں جہتوں کی د بواریں اٹھ کئیں۔رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان والی د بوار کا حصہ رہ گیا۔ جب وہ یہاں تک پنیج تو یمیے ختم ہو گئے۔ جب وسائل ختم ہو گئے تو انہوں نے طے کیا کہ جہال تک کام ہوگیا ہے وہاں ایک دیوار بنا کرفی الحال بیت اللہ کی ممارت کو بند کردیا جائے اور بقیہ حصہ میں ا یک چھوٹی سی دیوارنشانی کے لئے بنادی جائے۔ جب جائر مالی وسائل فراہم ہوں گے تواس کو ہم دوبارہ بنادیں گے۔ چنانچہ اتناہی حصہ بنا کر چھوڑ دیا۔اس برکٹی سال گزر گئے۔ غالبًا پندرہ بیس سال گزر کے اس اثنامیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اللہ کو نبی بنایا اور آپ نے نبوت كا اعلان فرمايا توسب كى توجداس اعلان كى طرف بوگئ \_اور نهصرف مكه بلكه يوراجزيره نمات عرب دومتخارب کیمپول میں تقتیم ہوگیا۔ بہت سےلوگ اسلام کےمخالف ہوگئے ۔اور کچھ اسلام دشمنی میں بیات بھول گئے کہ بیت اللہ کی تعمیر بھی مکمل کرنی ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول النيونية في حفرت عائشه صديقه عدفرمايا كداكر مجمع بيخطره نه موتا كه تنهاري قوم اسلام کے بارے میں بدگمان ہوجائے گی تو میں بیت اللہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ حضرت ابراجيم كي بنيادول پراستوار كرتااوراصل نقشه كےمطابق اس كو بحال كرديتا۔

اس کے معنی کی ہوئے کہ رسول الٹنگلیفی کو یہ خطرہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی عمارت کو دوبارہ بنانے کے لئے گرایا گیاتو جن لوگوں کے دل میں ایمان پختین ہے، یا جو و ہے ہی اسلام کے دشمن ہیں یا منافق ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اب تک تو ملت ابرا ہیمی کی پیروی کا دعویٰ ہور ہا تھا، ہیت اللہ کو مرکز بنایا جار ہا تھا اور جب کامیا کی ہوئی تو پہلا کام یہ کیا کہ مرکز ابرا ہیمی کو ہی گرادیا۔ اس کے نتیج میں جولوگ کہ میں نہیں ہیں اور جوعرب قبائل باہر تھیلے ہوئے ہیں، جن

میں سے بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کرلیا تھا یا اسلام ان میں پھیل رہاتھا، ان میں بدگمانی پیدا ہوگی اورخطرہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام سے پھر جائیں گے۔ لوگوں کا اسلام سے پھر جانا اور گمراہی میں مبتلا ہوجانا ایک بہت بڑی برائی ہے۔اس کے مقابلہ میں اگر بیت اللہ کسی اور نقشہ پر قائم ہے تو بداس سے کم تر درجہ کی برائی ہے۔ بیت اللہ کے نقشہ میں کسررہ جانے کے باوجود واقعہ بیے ہے کہ نمازیں مورای ہیں، حج بھی مور ہاہے ،عمرہ بھی مور ہاہے، طواف بھی مور ہا ہے اور بیت الله قبله کا کام بھی دے رہاہے،سب کام مورہے ہیں اورلوگ بجائے ایک یوری دیوار کے ایک چھوٹی اور نامکمل دیوار کے گردطواف کررہے ہیں۔ جب حاجی طواف کرتے ہیں تو حطیم کی ہیرونی دیوار کے باہر سے طواف کرتے ہیں۔اس کا ایک جزوی فائدہ سے ہوا کہ عام آ دمی جس کو بیت اللہ میں داخلہ کا موقع نہیں ملتا وہ حطیم میں جا کرنما زیڑھ لیتا ہے وہ بھی بیت الله کا حصہ ہے۔ ہزاروں لا کھوں انسانوں کوروز موقع ملتاہے اور وہ حطیم میں نماز پڑھتے ہیں۔ویسے ثایدموقع ندملتا۔توبیا یک چھوٹے سے درجہ کی برائی،جو پیے نہیں کہ اب ان حالات میں برائی ہے بھی کنہیں ،اوراگر ہے بھی تو بہت معمولی درجہ کی ہے،اس کی وجہ ہے اتنا بڑا نقصان اٹھایا جائے کہ لاکھوں ہزاروں آ دمیوں کے ایمان کوخطرہ میں ڈال دیا جائے اور اليے خطرے ميں ڈال دياجائے كه وہ اسلام سے بى پھر جائيں، يه بہت بڑى برائى ہے،اس لئے رسول التعلق نے اس سے احتر از فر مایا۔

ان دومثالوں سے اندازہ ہوگا کہ سد ذریعہ شریعت میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ایسا بنیادی اصول جس کی روشیٰ میں بہت سے احکام دیئے گئے اور بہت سے قوانین دیئے گئے ۔ان میں سے بعض کی تفصیل میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ان فوانین کی حکمت اور مصلحت سدذریعہ ہے۔

### دولت کی گردش

چھٹا بنیادی اصول جو تر آن پاک نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مال ودولت، کو جسد ملی کے لئے خون کی گروش کے لئے خون کی گروش کے لئے خون کی گروش ضروری اور نا گزیر ہے اس طرح سے جسد ملی کے لئے مال ودولت کی گروش نا گزیر ہے۔ اگر

کسی انسان کےجسم سے بورا خون نچوڑ لیاجائے تو وہ مرجائے گا۔اس طرح اگر کسی معاشرہ یاریاست سے اس کی بوری دولت تھینج لی جائے ، تو ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی،ختم ہوجائے گی۔اس لئے قرآن مجید نے مال کو قیا ما للناس' کہاہے۔ کہ مال وہ چیز ہے جس کی وجہ ہےلوگوں کو بقاحاصل ہوتی ہے،جس کی بنیاد پرمعاشرہ زندہ رہتاہے۔ پھرجس طرح سےخون ایک فردکی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے ای طرح سے معاشرہ کی زندگی میں بھی مال اہمیت ر کھتا ہے۔ ایک فرد کے جسم کے ہر حصہ میں خون ہونا جا ہے۔ انگلی میں بھی خون ہونا جا ہے، ٹا مگ میں بھی ہونا جا ہے اورسر میں بھی ہونا جا ہے۔جس حصے میں خون نہیں ہوگاوہ حصہ مفلوج ہوجائے گا کسی کے اِتھ میں خون نہ آئے تو ہاتھ مفلوج ہوجائے گا اور کامنہیں کرے گا۔ جب خون خراب ہوتا ہے توجسم بیار ہوجاتا ہے اور جب خون صاف ہوتا ہے تو جسم صحت مند ہوتا ہے۔جسم کے جس حصہ کوخون کی جتنی ضرورت ہے اتنا خون ملتارہے تو جسم صحت مندر ہتا ہے۔ ضرورت ہے کم ملے توجہم بیار ہوتا ہے۔ یہی حال جسد ملی کا ہے۔ مال ودولت کو جسم کے ہر حصہ میں کیسال طور پر پہنچناچا ہے۔ جہال جتنی ضرورت ہے اتنا خون وہال جانا جاہے تا کہ جسم کا کوئی حصہ زندگی کے اس ذریعے سے محروم نہ ہو۔ بیقر آن مجید کی نظر میں مال کا تصور ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے فرمایا کے لایکون دولة بین الاغنیاء منکم تا کہ مال ودولت صرف تمہارے دولت مندول کے درمیان ہی گردش ندکرتارہے۔سب کے ورمیان گردش کرے۔اس اصول کے تحت بہت سے احکام دیئے گئے ہیں۔ بعض احکام احادیث میں دیئے گئے ہیں اور بعض فقہائے اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کئے ہیں۔ مثال کے طور پرشریت ہے کہ ہر خص کواپنے طور پر مال میں تصرف کا اختیار ہے۔ میں آپ کومجبور نہیں کرسکتا کہ آپ اسینے مال میں کس طرح تضرف کریں۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ۔لیکن اگر کوئی شخص اپنے مال میں ایسا تصرف کرنے لگے کہ اس سے دولت کا ارتکاز ہونے لگے اور دولت کا پھیلاؤ رک جائے تو پھر بیقر آن پاک کے اس بنیا دی حکم کے خلاف ہوگا۔البذاریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہاں مداخلت کرے اوراس ارتکاز کوروک دے۔مثلاً اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے۔ آپ ہی کریں کہ بازار میں جتنے ڈالر میں سبخریدلیں۔ روزانہ کھر ب دو کھر ب رویے کے ڈالرآ پخریدلیا کریں۔تو متیجہ یہ نکلے گا کہ بازار میں شاید

ڈالرکی قلت پیدا ہوجائے گی اور جوڈ الرآج 58روپے کا ہے وہ شاید سوا پیک سواٹھاؤن روپے کا ہوجائے ۔ڈالر کی قیمت کر جائے گی۔ اس لئے ہوجائے ۔ڈالر کی قیمت کر جائے گی۔ اس لئے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کوالیا نہ کرنے دے۔ آپ اگر کہیں کہ جھے شریعت نے اپنے مال میں تضرف کا اختیار دیا ہے ، الہٰذا میں جو چا ہوں خرید وں اور جو چا ہوں بیچوں ۔جوڈ الر بی رہا ہے وہ بھی اپنی آزاد نہ مرضی سے نہیں ہا ہو اور جو خرید رہا ہے وہ بھی اپنی آزاد نہ مرضی سے خرید رہا ہے دہ بھی اپنی آزاد انہ مرضی سے خرید رہا ہے۔ لیکن اس تراضی کے باوجود اس طرح کے لین دین کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید نے دولت کے دولت مندوں کے ایک محدود طبقہ کے درمیان ارتکاز کو ناجائز تر اردیا ہے۔ بیارتکاز دولت عدل اور دفع ظلم کے اسلامی تصور کے خلاف ہے۔

ای طرح اگرآپ بیچا ہیں کہ بازار میں جتنا گندم ہے سبخرید کرایے گوداموں میں بھرلیں اور کہیں کہ ایسا کرنے کا مجھے شریعت کی رو سے اختیار ہے۔ شریعت نے مجھے بیت دیا ہے کہ میں جس طرح سے حیا ہوں اپنی دولت میں تصرف کروں ۔ ندکورہ اصول کے مطابق سے منطق بھی نا قابل قبول ہےاورا یسے کاروبار کی اجازت نہیں ہے جوار تکاز دولت کوجنم دے۔ جب ایک شخص کے یاس گندم کا بیشتر حصہ جمع موجائے گا تو بقیہ تاجر کہاں سے فروخت كريں كے۔ اور جب تاجروں كے ياس فروخت كرنے كے لئے گندم نبيس ہوگا۔ تو گندم كى قلت پیدا ہوجائے گے۔ یوں اس کی قیت بڑھ جائے گی۔ طلب اور رسد کا demand اور supply کا نظام متاثر ہوجائے گا۔اس لئے اس فطری نظام کومتاثر ہونے سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ حکومت اس میں مداخلت کرے۔اس پر آپ غور کرتے جا کیں تو بہت ہے ا حکام کی علت ادر حکمت معلوم ہو جائے گی۔ وہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات سے ہےاوروہ احکام بھی جن کا براہ راست تعلق تجارت اور مالیات ہے نہیں ہے لیکن وہ بالواسط ملک کی معاشی زندگی کومتاثر کرتے ہیں ۔مثال کےطور پروراشت کا قانون ۔شریعت نے دراشت کا قانون جن بہت ی حکمتوں کی وجہ ہے دیا ہے ان میں سے ایک حکمت رہی ہے کہ مال ودولت ایک عبگہ مرتکز نہ ہو۔ایک شخص نے جائز طریقے سے مال ودولت حاصل کی ۔ اس کے مرنے کے بعداس کا مال اس کے آٹھ دن ور ٹامیں تقسیم ہوجائے گا۔ پھران ور ثاکی اور تین چارنسلوں میں تفتیم ہوجائے گا۔اس طرح ہےایک خاندان کی دولت ہیں خاندانوں میں

تقسیم ہوجائے گی۔

احکام شریعت کے مختلف شعبوں کا آپس میں بہت گہراتعلق ہے۔ معاشیات کا شادی بیاہ سے تعلق لوگوں کونظر نہیں آتا۔ اسلام کی نظر میں تعلق ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگ دوردور کے فائدانوں میں شادیاں کریں۔ قریبی فائدانوں میں شادیاں کم کریں۔ قریبی فائدانوں میں شادیاں کم کریں۔ قریبی فائدانوں میں شادیاں حرام نہیں، مکروہ بھی نہیں، لیکن اسلام نے اس کی تلقین نہیں کی۔ اس کے اسباب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، طبق بھی اور معاشرتی بھی۔ لیک سبب یہ بھی ہے کہ جب ایک فائدان کی دولت تقسیم ہوگا تو اس کا پھے حصدا سے فائدان کی دولت تقسیم ہوگا تو اس کا پھے حصدا سے فائدانوں کو بھی پہنچے گا جو پہلے سے رشتہ دار نہیں سے اور ممکن ہے کہ نسبۂ نادار بھی تھے۔ جب ان کے ہاں وہ حصد مزید تقسیم ہوگا تو کسی اور فائدان میں بھی چلا جائے گا۔ یوں دولت بھیلتی جائے گا۔

اس طرح زکوۃ کا دولت کووڑ تا ہے۔اول تو شریعت نے تقین ہے کہ جودولت ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے داستے میں خرج کردو۔آئیڈئیل بات تو یہی ہے کہ جودولت ضرورت سے زائد ہے وہ وہ اللہ کے داستے میں خرج کردو۔آئیڈئیل بات تو یہی ہے کہ جو پچھ ضرورت سے زائد ہے وہ سب پچھاللہ کے داستے میں خرج کردو۔ فیل العفو 'لیکن اگر کوئی شخص استے او نیچے معیار پر نہ جاسکے ۔ تواس کے لئے علم ہیہ ہے کہ جتنا خرج کر سکتے ہودہ خرج کرو۔خرج کرنے کے بعد جو جائے وہ پس انداز کرنے اس کو لئے علم ہیں انداز کر کے اس کو ہے کا رچھوڑ دینے کی اجازت ہے۔لیکن پس انداز کر کے اس کو ہے کا رچھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تلقین نہیں کی گئی۔ تلقین ہے گئی ہے کہ اس کو تجارت میں لگایا جائے۔ تا کہ تجارت میں لگنے سے معاشی سرگری کوفروغ سلے اور دولت ہے کار نہ پڑی رہے۔ متعدد احاد بیث رسول اللہ تقایشہ نے اس کی تلقین فرمائی کہ دولت کو گھر میں جمع نہ رکھو۔ بلکہ تجارت اور کا روبار میں لگاؤ ۔ جب تجارت اور کا روبار میں لگاؤ گے تو معاشی سرگری پھیلے گی اور اس سے کاروبار میں لگاؤ۔ جب تجارت اور کاروبار میں لگاؤ گے تو معاشی سرگری پھیلے گی اور اس سے دولت میں پھیلاؤ بھی پیدا ہوگا اور لوگوں کوروزگار بھی ملے گا۔لوگوں کی تجارت کوفروغ بھی

اگر بالفرض کوئی شخص دولت کو تجارت میں نہیں لگا تا اور گھر میں ہی بچا کرر کھتا ہے۔ اور سیر سارے رائے اور سوراخ جن کے ذریعے دولت چھن چھن کر جمع ہوتی ہو، جو شریعت نے بند کردیئے ہیں اس کے باوجوداس کے پاس کچھدولت جمع ہوجائے تو ہرسال اس کی ڈھائی فیصد ز کو قد بی پڑے گی۔ ایک مخص آخر کتنے سال زندہ رہے گا؟ پانچے دی سال، ہیں سال، پچاس
سال؟ آخر کاراس کی جمع شدہ دولت ور ٹاکے پاس پنچے گا تو وہ بھی ڈھائی فیصد سالانہ دیں گے۔
سال؟ آخر کاراس کی جمع شدہ دولت کے ارتکاز کے سارے امکانات ختم ہوجا ہمیں گے۔ اسلام نے
کسی ریڈ یکل یا ایسے فیصلے کا حکم نہیں دیا جس کے نتیجے ہیں معاشرہ میں کوئی بلچل اور افر اتفری بیدا
ہوجائے۔ پچیلی صدی میں لوگوں نے دیکھا کہ بحض کے پاس دولت کا ارتکاز ہے۔ انہوں نے
آؤد یکھا نہ تا کو اور سب پچھ نیشنلائز کرنے کے نام پرقو می ملکیت میں لے لیا اور وہ ساری دولت،
سارے کارخانے ، ہرچیز تباہ ہوگئ اور آج تک تباہ چلی آرہی ہے۔ پچھلے ستر اسی برس میں وہ اپ
پاوئ پر کھڑی نہیں ہوئی۔ اسلام نے ایسی غیر معقول اور نا قابل عمل تعلیم نہیں دی۔ اسلام کا مزاج
ہرچیز میں بہتد رہ کا اور فطری طور پر آگے ہوئے خوا اور نا قابل عمل تعلیم نہیں کرنے والے ایک دن
میں کرنا چا ہے تھے اور ستر اسی برس میں بھی نہیں کر سے ۔ اگر اسلام کے حکم پڑھل کرتے تو پچیس
میں کرنا چا ہے تھے اور ستر اسی برس میں بھی نہیں کر سے ۔ اگر اسلام کے حکم پڑھل کرتے تو پچیس
میں کرنا چا ہے تھے اور ستر اسی برس میں بھی نہی نہیں کر سے ۔ اگر اسلام کے حکم پڑھل کرتے تو پچیس
میں سال میں ان مقاصد پڑھل در آ مد ہوجا تا۔ اس طریقہ کار پر چلنے میں نہ ردگمل پیدا ہوتا۔ نہ کسی کا نقصان ہوتا۔ اور اس سے بھائی چارہ اور اخلاق اور

قرآن مجید نے ایک عمومی آیت میں دھو کے سے منع کیا ہے۔ ایک دوسر ہے کو دھو کہ مت دو۔ ایک دوسر ہے کا مال باطل طریقے سے محانے کی ایک شکل سے بھی ہے کہ ایک شخص کا مفاد تو محفوظ ہوا در دوسر ہے کا مفاد تو محفوظ ہوا در دوسر ہے کا مفاد محفوظ ہوا در دوسر ہے کا مفاد محفوظ نہ ہو۔ یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لکے شریعت نے بہت ہے احکام ایسے دیئے ہیں جس کا مقصداس راسے کو بند کرنا ہے۔ اگر مفاد ہے تو دونوں کو بکساں قریب قریب ملنا چاہئے۔ جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو اس کی محنت کا اتنا فائدہ پنچنا چاہئے۔ اگر کوئی خطرہ اور رسک ہے تو دونوں اس میں برابر کے حصد دار ہوں۔ یہ عدل وانصاف اور شریعت دونوں کا تقاضا ہے۔ یہوہ بنیا دی اصول ہیں جوقر آن مجید نے بیان فر مائی ہے۔

حدود شریعت کے اندر تجارت کی ہرصورت جائز ہے

تجارت کی جتنی شکلیں انسان سوچ سکتا ہے وہ سب جائز ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے

کہ معاملات میں شریعت کا مزاج بہت نرمی کا ہے۔ پچھ چیزیں جو ناجا ئزشیں وہ شریعت نے روک دیں۔ پچھ چیزیں جو کرنے کی تھیں وہ شریعت نے کہددیا کہ بیدلاز می کرنی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کاروباراور تجارت کی جو جو مکنہ صور تیں ہیں وہ سب جائز ہیں، بشرطیہ کہاس کے نتیجہ میں کوئی اور خرالی پیدانہ ہو۔ بیآپ سدذریعہ سے دیکھ لیں۔

تجارت کی جتنی شکلیں ہو تھی ہیں اُن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کی کچھ شکلیں تو وہ ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہو۔ آپ نے چیے دے کر کتاب لے لی۔ ایک طرف کتاب ہے اور دوسری طرف چیے ہیں۔ ایک طرف کتاب ہے اور دوسری طرف بھی مال ہے۔ آپ نے گاؤں میں باغ کسی کو وے دیا اور شہر میں مکان خرید لیا۔ یہ بھی مال کے بدلے مال ہے۔ آپ نے گاؤں میں باغ کسی کو وخت ہویا بارٹرسیل ہو۔ یہ تمام وہ قتمیں ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہے۔ ہیوہ معاملہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نیچ کہتے ہیں۔ 'احسل مال کے بدلے مال ہے۔ یہوہ معاملہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نیچ کہتے ہیں۔ 'احسل مال کے بدلے مال ہے۔ یہوہ معاملہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نیچ کہتے ہیں۔ 'احسال مال ہے بدلے مال ہے۔ یہوہ معاملہ ہے تیج ایکن شجارت کو جائز اور دیا کی حرام قرار دیا ہے۔

تجارت اور کاروبار کی دوسری قشمیں وہ ہیں جن میں بنیاد زمین یا زمین کی پیداوار ہو۔ مثلاً ایک شخص زمین فراہم کرے گا، دوسرااس پرمحنت کرے گا۔ یامثلاً ایک شخص نے دے گا، دوسراباتی محنت کرے گا اور دوسرا شخص صرف دوسراباتی محنت کرے گا۔ ایک نئے بھی فراہم کرے گا اور محنت بھی کرے گا اور دوسرا شخص صرف زمین دے گا۔ یوں اس انظام کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ پھر یہ کاروبار اب صرف زراعت کے ساتھ ہی وابستہ نہیں رہا۔ اب زمین سے متعلق کاروبار میں معدنیات، تیل کی تلاش اور ایسے ہی بہت سے معاملات بھی شامل ہوگئے میں جن کے لئے نئے احکام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہائے اسلام نے عموماً بیں جن کے سیاتی وسباق میں گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو عام طور پر دوعنوانات کے تحت زراعت ہی حراد مشتر کہ کاروبار کا وہ انداز ہے ہوتی ہے۔ ایک مزارعت سے مراد مشتر کہ کاروبار کا وہ انداز ہے جس کو بٹائی بھی کہ سکتے ہیں۔ اس کی بعض شکلیں جائز اور بعض نا جائز ہیں ۔ جو نا جائز ہیں وہ وضاحت کر رہا ہوں۔

مزارعت کی بعض شکلوں میں وہ بھی ہیں جوان اصولوں ہے متصادم ہیں جن کا ابھی میں

نے تذکرہ کیا۔ تا ہم مزارعت کی ہروہ شکل جواصولوں سے متصادم نہیں ہےاوراس میں حرمت کا کوئی اور پہلونہیں پایا جا تاوہ جائز ہے۔

تجارت اور کاروبار کی کھو تھیں وہ ہیں جن میں ایک طرف محنت ہوتی ہے اور دوسری طرف بیسہ ہوتا ہے۔ محنت ہر طرح کی ہوسکتی ہے۔ جسمانی محنت بھی ہوسکتی ہے اور ذہنی محنت بھی ہوسکتی ہے۔ آپ اکا وُنٹینٹ ہیں۔ حسابات میں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں۔ آپ آڈیٹر ہیں یا ویل ہیں اور اپنی مہارت سے لوگوں کو مناسب مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی ذہنی محنت کی ایک شخص مز دور ہے ہیں، یہ بھی ذہنی محنت کی ایک شخص مز دور ہے اور اینٹیس اٹھا کر تیسری منزل پر لے جاتا ہے یہ بھی محنت کی ایک شکل ہے۔ گویا محنت اپنی تمام شکلوں کے ساتھ ایک طرف ہوتو بیدہ چیز ہے جس کو مضارب، مشارکہ یا اجارہ کہا جاتا ہے۔

کاروبار کی چوتھی قتم وہ ہے کہ جس میں اصل بنیاد تنظیم لینی organization پر ہو۔ وو فریق مل کر کسی کاروبار کومنظم کریں۔دونوں فریق تنظیم میں شریک ہو۔ بیہ مشار کہ کی بیشتر قتسیس ہیں۔مشار کہ کی بہت ساری قتسمیں اور بہت ہی تفصیلات ہیں۔

### تقسيم دولت

آگے برھنے سے پہلے تقسیم دولت کے بارے میں ایک بنیادی چیز عرض کرنا چاہتاہوں۔شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیئے ہیں جن کا معیشت اور تجارت سے تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دولت کے ارتکاز سے نجات ملتی ہے اور دولت آہت آہت بھیلتی چلی جاتی ہے۔ ان بالواسط اقد امات کے ساتھ ساتھ شریعت نے بعض احکام ایسے بھی دیئے ہیں جن کا براہ راست یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ دولت کے ارتکاز کوردکا جائے۔ ان میں سے ایک حصہ واجب اور لازی ہے۔ دوسرا حصم محض مندوب ہے۔ جس کی تلقین کی گئی ہے لیکن اس کولازی قرار نہیں دیا گیا ہے۔

شریعت کے ان احکام میں جوحصہ لازمی اور واجب التعمیل ہے اس میں سب سے پہلے۔ نفقہ کے احکام ہیں۔ کچھلوگوں کا نفقہ اور اخراجات شریعت کی روسے آپ کے ذرمہ واجب الا داء بیں۔ مثلاً بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اولا دکا نفقہ باپ کے ذمہ ہے۔ بوڑھی ماں جس کا کوئی سہارانہیں اس کا نفقہ جوان بیٹوں پر ہے۔ بوڑھا باپ جس کی اپنی آمدنی نہیں ہے اس کا نفقہ اس کے نفقہ بھائی کے دمہ ہے۔ بیوہ بہن جس کی کوئی آمدنی نہیں اس کا نفقہ بھائی کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید نے نفقہ داجہ کے سلسلہ میں ایک عمومی اصول وے دیا ہے کہ 'و عسلسہ ذمہ ہے۔ قرآن مجید نے نفقہ داجہ کے سلسلہ میں ایک عمومی اصول وے دیا ہے کہ 'و عسلسہ الدوار ث مشل ذالك '، وارث کے ذمہ بھی ویسائی ہے۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ ہر و ہم خص جس کے آپ می نہیں حوالہ ہے وارث ہوسکتے تھے، اگر وہ ضرورت مند ہوا در آپ کے پاس وسائل ہوں تو اس کی ذمہ داری آپ کے او پر عائد ہوتی ہے۔ بی نفقہ واجبہ ہے جس کی تفصیلات فقہا نے مرتب فرمائی ہیں۔ قرآن مجید ہی سے بیتمام احکام نکلتے ہیں۔

دوسرا واجب یا فرض شعبداس باب میں وراثت کے احکام کا ہے۔ وراثت کے احکام کے تحت ایک شخص کی دونہائی دولت لاز مااس کے مرنے کے بعد تقسیم ہوجائے گی۔ وراثت کے شرعی احکام کی اہمیت کو دنیا نے ابھی تک نہیں سمجھا۔ دنیا ابھی تک سیمجھتی ہے کہ مال ودولت كا ايك جكه ارتكاز مونا معاشيات كے لئے مفيد ہے۔ جب كه قرآن مجيد اس كوغير مفيد سمجھتا ہے۔ انگلستان میں آج 2004 میں بھی primogeniture کا اصول رائج ہے۔ اس اصول کے معنی میہ ہیں کہ دراشت برسب سے بڑے بیٹے کاحق ہو۔ وہاں جا کداد کی مالیت اگر ا یک خاص حد سے زائد ہوتو اس کا کوئی اور رشتہ داریا فر د خاندان وارث نہیں ہوسکتا سوائے سب سے بڑے سٹے کے۔اس اصول کے تحت سب سے بڑا بیٹا ہی ساری جا کداد کا دارث ہوتا ہے اور بقیہ سب ور ٹامحروم رہتے ہیں۔ حیرت انگیز بات سے ہے کہ انگلتان کے اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں کرتا عورتوں سے حقوق کے علمبر دار بھی خاموش ہیں کم سے کم میں نے کسی مغربی یا مشرقی خانون کے ابارہ میں مجھی بہتیں ساجس نے اس پر اعتراض کیا ہوکہ بیانصاف کے خلاف اورعورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شری احکام کے خلاف اورعورتوں کے خودسا ختہ حقوق کے حق میں روزاند مظاہرے کرنے والی خواتین اس پر کیوں خاموش رہتی ہیں ۔ بیاتو سراسر ناانصافی ہے۔ بڑی بڑی جائدادوں اور جا گیروں میں سارے کا سارا ورشہ صرف بوے بیٹے کو ملے گا،کین اس میں نہ بیوی کو ملے گا، نہ بہنوں کو ملے گا، نہ بیٹیوں کو ملے گااور نہ ماں کو پچھ ملے گا۔ بلکہ سب پچھ بڑے میٹے کو ملے گا۔ کوئی نہیں یو پھتا کہ چھوٹے میٹے کو

کیوں نہیں ملےگا۔ بہنوں کو کیوں نہیں ملےگا۔ بیا یک عجیب می بات ہے۔ اگر بیٹا نہ ہو۔ بھائی،
با پ اور پچپا بھی نہ ہو، پچپازاد بھائی یااس کا بیٹا بھی نہ ہوتو پھر نوا سے کو ملے گا۔ بیٹیوں کو پھر بھی
نہیں ملےگا۔ اب سوائے اس کے کہ بیا یک سراسر دھاند لی اورظلم ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ
معلوم نہیں ہوتی۔ شریعت نے ایسا کوئی ظالمانہ تھم نہیں رکھا۔ وراثت کے احکام لازمی طور پر
واجب التعمیل ہیں اور مرنے والے کی موت کے فوراً بعد ہی اس کا ترکتقسیم کیا جائے گا۔ نمسن
بعد و صیة یہ وصین به او دین '، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد وصیت پڑمل درآ مد
کیا جائے گا اور اس کے بعد جو نے گا وہ ورثا میں حصہ کے طور یرتقسیم کردیا جائے گا۔

تیسری چیز ذکو ۃ ہے جو ہر خفس کودین ہے۔ ذکو ۃ ڈھائی فیصد سے لے کرہیں فیصد تک ہے۔ جہاں بیس فیصد ہے اس کوشش کہتے ہیں۔ بعض جگہ دس فیصد ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ بعض جگہ یانچ فیصد ہے جس کو نصف العشر کہتے ہیں۔ اور بقیہ جگہ ڈ ھائی فیصد ہے۔

شریعت نے بہت ہے معاملات میں احکام شریعت کی خلاف ورزی پر مالی کفارات بھی رکھے ہیں۔ ماضی میں دنیا کاکوئی نظام اسلام کے علاوہ ایسانہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے جس نے دولت کے ارتکاز کوتو ڑنے کے لئے خالص روحانی معاملات اور مذہبی احکام کو استعال کیا ہو۔ جس نے خالص مذہبی نوعیت کے احکام میں غرباء اور فقراکی ضروریات کی تعمیل کا بندوبست کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے یا کوئی جان بوجھ کر روزہ تو ڈ دیتوں کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے یا کوئی جان بوجھ کر روزہ کو ڈ دیتوں کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے یا کوئی جان اور جھ کر روزہ کو جو خالص مذہبی جیز ہے۔ لیکن دوسری طرف دولت بھی تقسیم ہوگی۔ ساٹھ مسکینوں تک وہ دولت بہتی گا جان الور خالی اور شخصی معاملہ ہے دولت بہتی گی حالانکہ بیا کیک خالص مذہبی معاملہ ہے حسامل جی خالصاً روحانی اور شخصی معاملہ ہے جس طرح کہ دنیا کی نظر میں مذہبی معاملات شخصی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اس خالصا شخصی اور دوحانی معاملہ کومکینوں تک دولت اور وسائل بہنچانے کا ذریعہ بنادیا گیا۔

کل میں قبل شبہ عمداور قبل خطا کے سلسلہ میں بیکہنا میں بھول گیا تھا کہ قبل خطاا ورقبل شبہ عمد میں کفارہ کی ادا کیا جائے گا جس کی تفصیل سورہ النسامیں موجود ہے۔اب جب کفارہ ادا کیا جائے گا تو غلطی سے ہونے والے قبل کی صورت میں کفارہ کے طور پرغریبوں جو کچھ دیا جائے گا اس کے نتیجہ میں دولت کا ایک اور حصہ تھیلے گا۔اس لئے

کفارہ کے سارے احکام دیکھ لیں۔ ان میں تقسیم دولت کا انتظام ہرصورت میں نظر آئے گا۔
جھوٹی قتم کھائی تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فلاں کام ہوگیا تو اسنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جج
میں غلطی ہوگئی تو دنبہ ذیح کر کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ بڑی غلطی ہوجائے تو اونٹ یا گائے ذیح
کر کے تقسیم کرو۔ اس کے پلیے غریبوں کو دے دو۔ بدا یک الیسی چیز ہے جس پر غور کریں تو بہت
می حکمتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ شریعت نے کس طرح اپنے اجزا کو ایک دوسرے سے
می حکمتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ شریعت نے کس طرح اپنے اجزا کو ایک دوسرے سے
مر بوط کیا ہے۔ خالص عبادات معاشی معاملات سے مر بوط ہیں۔ ان کے معاشی نتائج فکل
ر ہے ہیں۔ خالص معاشی معاملات کے فوائد روحانی زندگی میں برآمہ ہور ہے ہیں۔ بیسہ خرچ
کیا، لیکن نماز ، یا جے یاروزہ میں جفلطی ہوگئی تھی اس کا از الد ہوگیا۔

کل میں نے ضان اور دیت کا ذکر کیا تھا۔ قبل شب عمد اور قبل خطامیں دیت دی جاتی ہے۔
دیت کی رقم اگر سونے کے مطابق ہواور آج کل کے حیاب سے فرض کریں کہ دس لا کھروپ ہول تو اندازہ کریں کہ تنی رقم دی جائے گی۔ یہ جو ملتان میں چالیس افراد ہے گناہ مارے گئے ان کی دیت ریاست کے ذمہ ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ ان سب بے گناہ مقولین کی دیت اداکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے 'لایطل دم فی الاسلام'، اسلام میں کوئی خون رائیگاں نہیں جا سکتا۔ اگر قاتل پکڑا گیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ شبہ عمد یا خطا ہے تو اس سے دیت لی جائے گی۔ قاتل کا پہنچہیں چلتا لیکن یہ اندازہ ہے کہ اس علاقہ کے لوگول تو اس سے کوئی صورت موجود یا ممکن نہیں میں سے کوئی ہے تو ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی۔ ہمر حال اگر ان چالیس آ دمیوں کی دیت ریاست ادا کرے جس کا اندازہ شاید ڈھائی تین لا کھرو ہے ہوگا۔ تو اگر و پے ہوگا۔ تو اگر حالی ہوئی کی بوائی تین لا کھرو ہے ہوگا۔ تو اگر و لیکس آ دمیوں کی دیت تین لا کھرو ہے ہوگا۔ تو اگر حالی میں تقسیم ہوجا نمیں گے۔مقولین کی بیوائی کو بھی ملے گا اور رشتہ داروں کو بھی ملے گا اور رشتہ داروں کو بھی ملے گا۔

اس طرح سے ارش کا تھم ہے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے جس پرکل وقت ملا تو مزید بات ہوگی۔ زخم کی دیت کو ارش کہتے ہیں۔ شجہ میں کتی دیت ہوگی۔ شجہ کی کونی تئم میں کتی دیت ہے۔ اس کو ارش کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لا زمی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں نوازل کہتے ہیں۔ نوازل سے مراد وہ ایم جنسی ٹیک ہے جو ریاست کو کسی ہنگا می صورت حال میں لگانے پڑتے ہیں۔ مثلاً جنگ ہوگی اور جنگ کے اخراجات سے عہدہ برا ہونے کے لئے ریاست کو نیا ٹیکس لگانا پڑا۔ سیلا ب آگیا، جیسا کہ سنہ 1970 میں جب مشرقی پاکستان میں سیلا ب آیا تھا تو جزل کی کی حکومت نے سیلا ب زدگان کی مدد کے لئے ہمگیان پڑول پرایک روپے کا اضافہ کیا تھا جو آج تک ہم ادا کررہ ہیں۔ اس میں کتنا بنگالیوں کو ملا اور کتنا نہیں ملاء ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ، لیکن گزشتہ 34 سالوں سے ہم وہ ہنگا می ٹیکس ادا کررہ ہیں اور اب بھی میں سلسلہ جاری ہے۔ جب آپ پڑول خریدتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس بھی ادا کر نا پڑتا ہے۔ اس طرح کے خرید تے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس بھی ادا کر نا پڑتا ہے۔ اس طرح کے شیست کیسوں کا تو میں نہیں کہ سکتا کہ وہ نوازل کے دائرہ میں آتے ہیں یا حض جگا ٹیکس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں واقعی ایم جنسی ہوا در حکومت کوئیس لگانا پڑے بتو شریعت کے احکام کی رو سے وہ ٹیکس لگا گئی ہی ادا کر نالاز می ہوگا۔

اس طرح کچھ اور اخراجات ہیں جو مندوب یعنی متحب ہیں۔ اس کے بیتج ہیں بھی دولت تقسیم ہوگی۔ صدقہ نافلہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں صدقہ کا تکم جا بجادیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کے بارے میں آئیڈیل بات یہ ہے کہ اپنے پاس غیر ضروری دولت جمع نہ کرے اور صدقہ کردے۔ رسول اللہ علیہ نے ایک رات بھی الی نہیں گزاری کہ آپ کے پاس مال ودولت کا کوئی حصہ موجود ہو۔ ایک مرتبہ مجد میں تشریف فر ماتھے اور غالبًا رات وہاں عبادت میں گزار نے کا ارادہ تھا۔ اچا تک کوئی چیزیاد آگئی تو پریشان ہوکر گھر تشریف لے گئے۔ پچھ دیر کے بعد والیس آئے تو کسی نے بچ چھا: یارسوئی اللہ علیہ کیا بات تھی۔ فر مایا کہ دودینار گھر میں رہ کے تھے اور مجھے اللہ کے حضور بہت کئے تھے اور مجھے اللہ کے حضور بہت ندامت ہوتی اگر میں ایسے حال میں رات گزارتا کہ میرے گھر میں دودینار رکھے ہوں۔ اس ندامت ہوتی اگر میں ایسے حال میں رات گزارتا کہ میرے گھر میں دودینار رکھے ہوں۔ اس نے میں نے جاکران کو صدقہ کردیا۔

اصل آئیڈیل تو یہ ہے۔اگر کوئی انسان اس آئیڈیل تک پہنٹی سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ پہنچنے والے اس درجہ تک پہنچتے بھی ہیں۔لیکن اگر کوئی اس آئیڈیل تک نہ پہنچ سکے تو جتنا اس کے قریب ہو سکے،اتنااس کو قریب ہونے کی کوشش کرنی جا ہے اور جتنااللہ کے راستے میں صدقه كريجكه وه كرناحا ہے -اس كالازمي نتيجه بيه بوگا كه دولت تقسيم ہوگی۔

بدل صلح ، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی ایسے مقدمہ میں کسی ایسے معاملہ میں جس میں انسانوں کا حق غالب ہو۔ دونوں فریق آپس میں راضی نامہ کرلیس اور ایک فریق دوسر ہے کواس راضی نامہ کے بدلے میں کچھ دینے کوتیار ہوجائے تو یہ جائز ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بدل صلح پیسے کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے۔ جائداد گونگل میں بھی ہوسکتا ہے۔ جائداد گونگل میں بھی میسکتا ہے۔ جائداد گونگل میں بھی میسکتا ہے۔ جائداد میتو لئے ہوئکہ دواجی یالاز می میں متحب ہے ، واسلح خیز ۔ اور صلح کی بنیا داگر کسی معاوضہ پر ہوتو وہ بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ میں متحب ہے ، واسلح خیز ۔ اور صلح کی بنیا داگر کسی معاوضہ پر ہوتو وہ بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ میں متحب ہے ، واسلح خیز ۔ اور صلح کی بنیا داگر کسی معاوضہ پر ہوتو وہ بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ میں متحب ہے کہ بغیر پیسے کے صلح کی جائے ۔ لیکن اگر اس کے لئے کوئی تیار نہ ہوتو پھر تھوڑ ا

#### محرّ مات تجارت

سیقو وہ بنیادی اصول ہیں جوقر آن پاک اور سنت میں بیان ہوئے ہیں۔جن کی پیروی لاز ماکرنی چاہئے۔ بیدوہ اصول ہیں جو ہر کاروبار یا گین دین جائز ہیں دین میں موجود ہونے چاہئیں۔ اگران کی خلاف ورزی ہوگاتو کاروبار یالین دین جائز نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ پندرہ چیزیں وہ ہیں جو گر اددی ہیں۔ ان پندرہ میں چیزیں وہ ہیں جو گر ادب ہیں ، لینی وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ ان پندرہ میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کسی کاروبار میں پائی جائے گی تو وہ کاروبار ناجائز ہوگا۔ ان پندرہ محرمات سے نیجتے ہوئے اور ان بنیادی اصول پڑ کی کی تو وہ کاروبار ناجائز ہوگا۔ ان پندرہ جو بھی کاروبار کیا جائے گا وہ اسلامی کاروبار کیا جائے ہوئے اور ان بنیادی اصول پڑ کی کی خوج ہوئے جو بھی کاروبار کیا جائے گا وہ اسلامی کاروبار کیا جائے گا وہ بائز ہوگا۔ ان دوباتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے جو بھی کاروبار کیا جائے گا وہ اسلامی کاروبار کیا جائے بائرہ میں اصطلاحات کے باب میں کوئی ردوقد ح نہیں۔ اس کی جو چاہیں طریقہ اختیار کرلیں۔ اس کی جو چاہیں تفصیلات طے کرلیں، شریعت نے ان امور کے بارہ میں کوئی پابندی نہیں رکھی۔

#### ا۔ رپوا

ان محر مات میں سب سے بڑا عضر ربل ہے۔ ربلا لیعنی سود کوشر بعت نے قطعیت کے ساتھ

حرام قراردیا ہے اور سلمانوں سے بہ کہا ہے کہ جتنے بھی سودی قرضے یا مطالبات ہیں ان کوفوری طور پرختم کردو۔ جواصل قم ہے وہ وصول کرو۔ نہ کم نہ زیادہ۔ نہ خودظلم اٹھا و اور نہ دوسر ہے پرظلم کرو۔ اورا گرکوئی شخص اس سے بازند آئے تو فسا ذنبو ابحرب من الله و رسوله ، تو پھر اللہ اور سول کی طرف اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ واللہ شخص نے ایک عیسائی میں کم طرف اس کے خلاف اعلان جنوبی عرب میں یمن کے قریب ایک علاقہ تھا وہاں میسائیوں کے بعض قبائل رہتے تھے۔ قبیلے کانام نجران نہیں تھا ، علاقے کا نام نجران تھا۔ ان عیسائیوں کو وہاں رہنے کے عیسائیوں سے رسول اللہ واللہ ہے ہو معاہدہ کیا اس کے تحت ان عیسائیوں کو وہاں رہنے کے حقوق و یہ کے ۔ ان کو تمام نہ ہی مراسم کی انجام دبی کی اجازت دی گئی اور بیسار ہے حقوق اس معاہدہ میں لکھے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ تم رہا کا کاروبار نہیں کرو گے۔ اگر تم میں سے سی نے رہا کا کاروبار کیا تو پھر میں بھی کھا گیا کہ تم رہا کا کاروبار نہیں کرو گے۔ اگر تم میں سے سی نے رہا کا کاروبار کیا تو پھر میں ہیں ہے سی نے رہا کا کاروبار کیا تو پھر میں ہو تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہیں ہی ہوں کے ساتھ ساتھ اس میں ہیں ہوں گئی اور بیسائے گا۔ یہ خت الفاظ اس میں آئے ہیں۔

ریو کے کہتے ہیں۔ ربو ہرایے اضافے کو کہتے ہیں جو کسی واجب الا دارقم میں کیا جائے اور کسی ایک فریق سے لازماً وصول کیا جائے ، وہ اضافہ جس کے مقابلہ میں نہ کوئی اضافی سودا ہو۔ نہ کوئی محنت ہو۔ نہ کوئی رسک ہو۔ اور نہ کوئی خدمت ہو۔ خدمت ، محنت ، معاوضہ یا رسک یا ضاف۔ ان چاروں کی عدم موجودگی میں محض وقت کے مقابلہ میں اگر کوئی اضافہ وصول کیا جائے گا وہ ربو کہلائے گا۔ یہ چیز شریعت کے بہت سے مقابلہ میں اگر کوئی اضافہ وصول کیا جائے گا وہ ربو کہلائے گا۔ یہ چیز شریعت کے بہت سے احکام سے متعارض ہے اور قرآن پاک کے بنیا دی اور قطعی محرمات میں سے ہے۔

رسول الله عظی نے سود کی برائی کو بیان کرتے ہوئے بعض ایسے ارشادات فر مائے ہیں کہ ان کوئ کررو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

#### ۲۔ غرر

دوسری چیز ہے غررہے بچنا۔ غرر کے لفظی معنی ہیں کسی کاروبار میں کسی ایک فریق کے مفاد کا کسی الیں صورت حال ہے مشر وط ہونا جواس کے اختیار میں نہ ہو۔ گویا ایسی ہے بیٹنی جس ہے کسی ایک فریق کا حق قطعی طور پر غیر معین اور مشکوک قرار پاجائے۔ ابھی میں مثالیس عرض کرتا ہوں۔ آب نے کسی شخص ہے معاملہ کیا کہ میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جار ہا ہوں۔ آپ جھے ایک ہزار روپے دے دیجئے اور جننی مجھلی ملے گی وہ سب آپ کی ہوگی۔ بید معاملہ غرر کہلاتا ہے اور شریعت کی روپے دی دیجئے اور جننی مجھلی ملے گی وہ سب آپ کی ہوگی۔ بید معاملہ غرر کہلاتا ہے اور شریعت کی روپے ناجائز ہے۔ اس لئے کہ یہال ایک فریق کا حق بعنی ایک ہزار روپے تو قطعی اور بینی طور پر متعین ہے، جبکہ دوسر نے فریق کا حق بالکل جہم ہمشکوک اور غیرا ختیاری ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شکال کے خشکار کے نتیجہ میں ایک کلوچھلی آجائے۔ کے نتیجہ میں ایک کلوچھلی آجائے۔ اب ان میں ہے ایک فریق کا مفاد تو طے ہے اور اس کو ایک ہزار روپے مل گئے۔ دوسر ہے کے مفاد شعین نہیں ہے کہ ایک مجھلی ملے گی یا دس ملیں گی۔ جو دس ملیں گی وہ دس دس کلو کی ہوں گی کہ بیاس چیاس کیوگی ہوں گی کہ بیاس کیوگی ہوں گی کہ بیاس چیاس کیوگی ہوں گی۔ ہیاس چیاس کیوگی ہوں گی کہ

اس طرح کے کاروبار کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب سے رسول اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے اوران میں سے ایک ایک کی ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ اس کی مثالیں احادیث میں بہت ہیں۔ مثلاً آپ کہیں کہ آپ اتنی رقم دیں اور میں آپ کے لئے یہ جو پرندہ جو فضا میں اُڑر ہا ہے آپ کو دے دوں گا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ پرندہ آپ کے ہاتھ ہی نہ لگے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کا شکار کرنے کے لئے گوئی چلائیں اوراس کے بجائے کوئی دوسرا پرندہ زد میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں غرر میں اوراس کی بنیاد یرکوئی کاروبار جا تر نہیں ہے۔

انثورنس کی بہت ی قیموں میں غرر ہوتا ہے اس لئے وہ قسمیں ناجائز ہوں گی۔ آپ نے پریمیم ادا کیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا ادا کیا۔ لیکن آپ کو کیا ملے گا یہ قطعیت کے ساتھ کی کو معلوم نہیں۔ ممکن ہے بہت پچھ ملے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پچھ نہ ملے۔ لائف انشورنس کی بعض قیموں میں کہا جا تا ہے کہ اگر میں مرگیا تو میر ے گھر والوں کو اسنے پیسے ملیں گے اور اگر نہمرا تو پچھ نہیں ملے گا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یا اگر مرگیا تو زیادہ ملے گا اور اگر نہمرا تو کم ملے گا۔ اب مرنا نہ مرنا تو میر سے اشتیار میں نہیں ہے۔ اس لئے اس کی بنیاد پرمیر سے ق میں کی بیشی غرر کہلائے گی۔ اس لئے ایس سب چیزیں جائز نہیں ہیں جن میں غرر کا عضر شامل ہو۔

۳۔ قمار

تیسری چیز ہے تمار۔جس کو جوا کہتے ہیں۔کوئی ایسا کار دبار جس میں ایک آ دمی کا نفع

دوسرے آدمی کے نقصان کوسٹزم ہو، قمار کہلاتا ہے۔ مثلاً دس آدمیوں نے سوسور پے جمع کئے اور قرع اندازی ہے وہ ساری رقم ایک کوئل گئی۔ نو آدمیوں کے سوسورو پے ضائع ہو گئے ادرایک آدمیوں کے سوسورو پے ضائع ہو گئے ادرایک آدمیوں کو بہت کچھ ملاوہ محض بخت ادرا تفاق سے ملا۔ اس کاروبار، محنت یا مہارت کواس میں کوئی مل دخل نہیں۔ جو محروم ہوئے وہ محض بخت وا تفاق سے محروم ہوئے۔ یہ قمار کہلاتا ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ انشورنس کی بعض شکلوں میں بھی قمار پایا جاتا ہے۔ میسمر

چوتھی چیزمیسر ہے۔ یہ بھی قمار ہی کی ایک شکل ہے۔اس میں کسی ایک فریق کا نقصان ہونا تولازی نہیں ہے، کین جوفائدہ کسی ایک شخص کوہوتا ہے وہ کسی ایک فریق کوبغیر کسی حق اور استحقاق کے حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ اس میں سب نے کیسال طور پر حصد لیا تھا۔ یہ بڑی باریک چیز ہے۔ مثال کے طور پر بعض کمپنیاں بدکرتی ہیں کہ آپ ہم سے ٹوتھ پیسٹ خریدیں۔ اس میں ایک کارڈ نکلے گا اور اس پر ایک نمبر لکھا ہوگا۔ اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کو گاڑی ملے گی یا ا تنانقذ انعام ملے گا۔ بيميسر ہے۔اس لئے كەنوتھ پييٹ توسب نے كيسال طور يرخريدا تھا۔ اور پیمپنی گاڑی یا نقذرقم مفت تونہیں دیتی۔اگر بازار میں ٹوتھ پییٹ کی قیمت دس روپے ہے تو يكمپنى ساز ھےدس رويے كى ديتى ہے۔اس طرح سےاضافى آمدنى اتى زياده ہوتى ہے كهاس کا ایک بہت تھوڑا حصہ وہ انعام میں خرچ کرتے ہیں۔اس میں ریا بھی ہے، قمار بھی ہے،میسر بھی ہے اور بیظلم ہے۔ فرض سیجئے آ یہ کہیں کہیں جی انعام والی ٹوتھ ببیٹ اور دوسری ٹوتھ بیسٹوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر بقیہ ٹوتھ پیسٹوں کوخریدنے کے لئے دس آ دمی روزانہ آتے ہیں تو اس کوخریدنے کے لئے سوآ دمی آتے ہیں۔ سیل بڑھ جاتی ہے۔اس نے دھو کے سے فروخت بڑھادی اوراس کے نتیج میں اس کو جوفائدہ ہوا ،اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے ایک تھوڑا حصہ لوگوں کوانعام کے طور پر دے دیا اور باقی لوگوں کو محروم کردیا۔ تو بیشر بعت کے مزاج اور عدل وانصاف کے خلاف ہے اور میسر کہلا تاہے۔ میسر بھی ناجائز ہے کیکن قماراس کی بدتر شکل ہےاور بڑے درجہ کاحرام ہے۔

#### ۵۔ جہل

یا نیجو سی چیز جہالت اور ناوا قفیت ہے۔ کوئی الیمی چیز خرید نایا بیچنا، جس کی ماہیت اور نوعیت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ جا ئر نہیں ہے۔ ایک شخص آپ سے کیے کہ مجھے ایک لاکھ روپے دید دیں میں یہاں کے لئے آپ کواپی مرضی سے چند ڈیسک بنا کر دیدوں گا۔ یہ کاروبار درست نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیسک لاکر دے گا وہ کس طرح کا ہوگا۔ اس لئے کہ نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیسک لاکر دے گا وہ کس طرح کا ہوگا۔ انہوں کا ہوگا۔ اچھی لکڑی کا ہوگا یا بری لکڑی کا۔ او پرکوئی ریکسین لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا۔ جب تک متعین طوریہ پہلے ہی طے نہ کر لیاجائے کہ وہ کس شکل ، کس ڈیز ائن ، کس نہیں لگا ہوگا۔ جب تک متعین طوریہ پہلے ہی طے نہ کر لیاجائے کہ وہ کس شکل ، کس ڈیز ائن ، کس نوعیت اور کس مواد کا ہوگا اس وقت تک اس کی خرید وفر وخت جا ئر نہیں ہے۔ یہ جہل ہے جس میں سی ایک فریق کا مفاد غیر واضح ہواور نا معلوم ہو۔

#### ٢\_ غيبن فاحش

چھٹی چیز نمبن فاحش ہے۔ غبن فاحش فقہا کی ایک اصطلاح ہے۔ عربی اصطلاح میں غبن کے معنی دھوکہ دہی ہے آتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے ہر دھوکہ کوغبن نہیں کہتے ۔ اس سے مراد دھوکہ کی ایک خاص قتم ہے۔ لیغنی سیفبن اردو والاغبن نہیں ہے۔ اردو میں کہتے ۔ اس سے مراد دھوکہ کی ایک خاص قتم ہے۔ لیغنی سیفبن اردو والاغبن نہیں ہے۔ اردو میں کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں غبن فاحش سے مراد ہے کسی خریدار کی ناواقفیت یا پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کاروباریا کسی چیز کا اتنا نفع لینا جو بانوار کی مناسبت سے بہت زیادہ ہو۔ یعنی exhorbitant profiteering اس کوغبن فاحش کہتے ہیں مناسبت سے بہت زیادہ ہو۔ یعنی ورب اور یہ جائز نہیں ہے۔

غین فاحش کاار تکاب عمو ما دوصورتوں میں ہوتا ہے۔ یا تو دوسرا فریق مجبور ہوتا ہے۔ اور اس کی مجبوری سے فائد واٹھا کر بہت زیادہ نفع وصول کرلیا جاتا ہے۔ دوسر ہے شخص کواپنی شدید پر بیثانی یا عجلت کی وجہ ہے بازار کے بھاؤ کی تحقیق کرنے کا موقع نہیں ماتا۔ ابھی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک شخص مجبور ہے۔ اس کا کوئی قریبی عزیز کسی مرض میں مبتلا ہے اور علاج پر میں لا کھرو ہے ہیں لا کھرو ہے میں لا کھرو ہے میں ماکن آپ کوئیں لا کھرو ہے میں دینے کے لئے تیار ہوجائے۔ میغین فاحش ہے۔ بازار میں اس مکان کی قیمت اگر تمیں میں دینے کے لئے تیار ہوجائے۔ میغین فاحش ہے۔ بازار میں اس مکان کی قیمت اگر تمیں

لا کھنہیں ہوگی تو اٹھائیس لا کھتو ضرورہوگی تیس نہیں تو انتیس ضرور ہوگی ۔ مارکیٹ کے نرث ہے معمولی کی بیشی کی تو گنجائش ہے۔لیکن اس معمولی کی بیشی کے مقابلہ میں جتنا آپ زیادہ لیں گے تو وہ غین فاحش شار ہوگا۔ اور یہ غیر معمولی منافع کمانے والے کے لئے نا جائز ہے۔ دوسری صورت پیہ ہے کہ ایک شخص دوسر ٹے خص کی ناوا تفیت کی وجہ سے نعبن فاحش کا ارتکاب كرتا ہے ۔مثلا اسلام آباد ميں ايك آ دمي باہر ہے آيا۔ اسے مكانوں كى قيت كاكوئى پية نہيں۔ آپ دوکروڑ کا مکان اس کو یا نج کروڑ میں فروخت کردیں تو پینبن فاحش ہوگا۔

فقہائے اسلام نے وضاحت کے ساتھ غین کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ فقہائے احناف كي آراء كي تلخيص مجلّة الاحكام العدليه كي متعلقه دفعات مين موجود ہے۔ فقہائے احناف نے غین کی دونتمیں بیان کی ہیں:

- غين يسير يعني معمولي غين

- غبن فاحش لعني سيرئيس شم كاغبن

ان دونوں قسموں کے الگ الگ احکام بیان کئے گئے ہیں۔ غبن فاحش مجلة الاحکام العدليه كي دفعه ١٦٥ كي رو سے وہ ہے جس ميں مذكورہ ذيلي اشياء كي قيمت بازار كے عام بھاؤ

- عام ساز وسامان میں یانچ فیصد ہے زائد
  - جانورون میں دس فیصدیے زائد
- غیرمنقوله جائداد میں بیس فیصد سے زائد

لگائی گئی ہو۔اس ہے کم منافع لیا گیا ہوتو وہ غین پیر ہے۔غین فاحش کے ساتھ اگر تعزیر بھی ہوتو بات اور بھی serious ہوجاتی ہے۔اس صورت میں مشتری کو بیج فنخ کرنے کاحق (خیارغین) حاصل ہوتا ہے۔لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ پتیم کے مال ، وقف اور بیت المال کا متولى اگرغبن فاحش كاشكار بوتو حياسة تعزير بوي يا نه بهوئي باطل اور كالعدم بهوگ \_

محرمات وممنوعات تجارت میں ساتویں چیز ضررُ ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروباریا تجارت

جس میں کسی کوابیا نقصان پہنچاہو بومعمول کے حالات میں نہیں پہنچتا، وہ ضرر کہلا تاہے۔ حديث ميں آيا ہے كەلاضرر ولاضرار ئەنتصان اٹھاؤنہ جوابی نقصان پہنچاؤ۔ ضرر كى بنياد پر شریعت میں بہت تفصیلی احکام دیئے گئے ہیں اور اس موضوع پر فقہائے اسلام نے درجنوں کتابیں کا بھی میں کہ ضرر کے احکام کیا ہیں۔اس وفت کسی مفصل گفتگو کی تو گنجائش نہیں ، کہ وفت بہت تنگ ہور ہاہے۔سردست بیتین جار جملے کافی ہیں کہ ضرر سے مراد وہ نقصان ہے جو کوئی شخص کسی ایسے عمل کے نتیج میں اٹھانے پر مجبور ہوجس کواٹھانے کاوہ پابندنہیں ہے۔ نہ جس کو اٹھانے میں اس پرکوئی ذ مدداری ہے، نہ اس کی کسی کوتا ہی کوٹمل خل ہے۔ وہ 'ضرر' ہے۔ شریعت کا تھم بیہے کہ نہ آپ ضررا تھا کیں اور نہ کی ضرر کے جواب میں دوسرے کوضرر پنچائیں۔جوابی ضرر بہت اہم چیز ہے۔ کسی مخص نے آپ کے مکان کی دیوار گرادی۔ یہاس نے آپ کوضرر پنجایا۔اب آپ کے لئے جائز نبیس کدوباں جاکراس سے بدلہ لیں اوراس کے مکان کی دیوارگرادیں۔ یہاں قصاص نہیں چلنا۔ آپ کو جودادری ملے گی وہ یہ کہ آپ دیوار کو دوبارہ بنانے کاخرچہ گرانے والے ہے وصول کرلیں ۔اس سے زیادہ پچھ مطالبہ کرنے کا آپ کوکوئی حق حاصل نہیں! در بالخصرص اس کی دیوار گرانے کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ کسی نے آپ کی گاڑی کاشیشہ تو ردیا تو جواب میں آپ کے لئے جائز نہیں کہ آپ بھی اس کی گاڑی کا شیشہ تو ردیں۔اس اصول کے تحت آپ کاحق ہے کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے شیشے کی قیت وصول کرلیں۔

458

### ۸۔ باہم متعارض کاروبار

آتھویں چیز، جس سے رسول اللہ اللہ نے منع فر مایا ہے۔ وہ دوباہم متعارض کاروباروں کو یکجا کرنا ہے۔ حدیث کے مطابق نہیں رسول اللہ شک عن بیعتین فی بیعیہ ، دوالگ الگ اور مختلف کاروباروں کو اس طرح آپس میں ملادیا جائے کہ دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے تابع ہوجا ئیں۔ ایک دوسرے پرموتوف ہوجا ئیں۔ یہ جائز ہے۔ مثال کے طوپر ایک عام خرید وفر وخت ہے۔ یہ جائز ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ میتھم آپ مجھے ایک لاکھ روپ میں فروخت کردیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک ہزاررویے قرض دے دوں گا۔

بیجائز نہیں ہوگا۔ بید دنوں معاصلے ایک دوسرے کے ساتھ inconsistant ہیں۔ اول تو اس قلم کی قیمت بازار میں ایک لاکھروپے نہیں ہے۔ پھر بیا لیک ہزار روپے جو آپ شرط کر کے جھ اللہ کا دیے ہیں بیاس سے inconsistant ہواراں طرح کے تخلوط معاملات سے رہا کا راستہ کھلنا ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہیں کہ اگر ان دو کاروباروں کو آپس میں ملادیا جائے تو اس کے متبیع میں یا رہا قائم ہوگا بی قمار ہوگا۔ اس لئے رسول اللہ نے دو الماروباروں کو ایک دوسرے کے معافدت کی ہے۔ دوالگ الگ کاروبار ہوں تو ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں پر دارومدار کرنے کی ممانعت کی ہے۔ دوالگ الگ کاروبار ہوں تو ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں کاروبار اپنی اپنی جگہ جائز ہیں۔ آپ دونوں کریں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کاروبار کا مفاد دوسرے پر شخصر ہواور دوسرے کامفاد پہلے پر شخصر ہوید درست نہیں ہے۔

#### 9\_ بنج معدوم

نویں چیزجس کی آپ نے ممانعت فرمائی وہ تیج معدوم ہے۔ حدیث پاک میں ارشادہواہے: لانبع مالیس عندك '،جوچیزتمہارے پاس نہیں ہےوہ فروخت مت كرو لہذا جو چیزآپ کی ملکیت اور قبضے میں نہیں ہے اس کی فروخت جائز نہیں ہے۔ آج كل فیو چربیلز كا كاروبار بھی عموماً فیوچیسل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور كاروبار برخی عموماً فیوچیسل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور فیوچیسلز کی بنیاد ہے معدوم پر ہوتی ہے۔ اس میں سارا كاروبار قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نہ فیوچیسلز کی بنیاد ہوتے معدوم پر ہوتی ہے۔ اس میں سارا كاروبار قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نہ خريد نے والے كوفريدی ہوئی چیز كا قبضہ ماتا ہے اور نہ بیچنے والے كے قبضہ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ معن كاغذی اور فرضی كارروائيوں كی بنیاد پر سے كاروبار ہوتے ہوتے كہيں ہے كہيں پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً فلاں كہنی جوآ ہے چل كر ساك ماركيث بن لانچ ہوگی۔ اس كے ایک لاکھ شیئر زخرید لئے ہیں۔ ابھی نہ کہنی لانچ کو کے نہ اس کی اشیالا نچ ہوئی ہیں اور آپ نے اس كے ایک لاکھ شیئر ذخرید لئے ہیں۔ ابھی نہ کہنی لانچ کر نے كاوفت آیا تو د کھنے والوں نے دیکھا کہ پارٹی بردی مضبوط ہے، اس کے پاس پینے اور وسائل بہت ہیں۔ خیال ہے کہ اس کہنی کہنی کہ پارٹی بردی مضبوط ہے، اس کے پاس پینے اور وسائل بہت ہیں۔ خیال ہے کہ اس کہنی دیا۔ کے شیئر ذکی قیمت اور بھی برد ھے گی۔ آپ نے پہلے ہی اس کے شیئر کو بیچنا اور خرید نا شروع کر رہا ہو ہی نے پہلے ہی اس کے شیئر کو بیچنا اور خرید نا شروع کر رہا ہوں نہ کہنی وجود ہیں آئی ہے نہ مال ہے اور زنہ کوئی اور چیز فی الحال موجود ہے۔ اور ایک

لا کھ کاشیئر آپ نے پانچ لا کھرو ہے میں فروخت کردیا۔ جب کمپنی لانچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی بڑے بینک نے انڈررائٹ کردیا تھا اور دس رو بے والاشیئر بچاس رو بے کا ہوگیا اور کسی اور نے خریدلیا۔ یہ جوخر بید درخر بید ہے ہے اس طرح ہوتی ہے کہ نہ کوئی چیز آپ کے قبضہ میں ہے ۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بیٹ اس کی فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں نے سلم اور ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں اس کی فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں نے سلم اور عقد استصاع کا استثناءے۔

### ۱۰۔ تغریر

دسویں چیزجس کی ممانعت ہے وہ دھوکہ ہے۔ فقہائے اسلام نے اس کے لئے تخریک اصطلاح استعال کی ہے۔ تخرید سے مرادیہ ہے کہ خریدار کے سامنے مال کی ایس تعریف اور description کی جائے جواس میں موجود نہ ہو ۔ مجلة الاحکام العدلیہ کی دفعہ ۱۲ میں لکھا ہے کہ: التعرید تو صیف المبیع المشتری بغیرصفته الحقیقیة 'مجلّہ کے شارحین نے تغریر کی مثالیس دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بانع اگرید جوئی کرے کہ اس کے مال یا چیز کی مالیت اتنی ہے اور وہ چیز درحقیقت اتنی مالیت کی نہ ہوتو یہ بھی تغریر ہے۔

بعض فقهاء نے تغریر کی دوشمیں قرار دی ہیں۔

ا:- تغربر قولی تن فعا

۲:- تغرریعلی

دونوں کے الگ الگ احکام اور نتائج پر فقہائے احناف نے مفصل بحث کی ہے۔ ان احکام کا خلاصہ مجلة الاحکام العدليہ کے شارعين بالخصوص علامہ علی حيدر اور علامہ خالداناسی نے اپنی اپنی شروح میں دیا ہے۔

### اا: تصرف في ملك الغير

گیارھویں چیز جس کی ممانعت ہے وہ دوسرے کی ملک میں تصرف ہے۔ آپ جس چیز کا کاروبار کر سکتے ہیں، یا جس جائداد کی خرید وفروخت کا آپ کواختیار ہے،اس کے لئے ضرور ہے کہ وہ بیچنے والے کی تکمل ملکیت میں ہو۔ ناکمل اور ناقص ملکیت میں صان یعنی risk بھی ناممل اور ناقص اور بعض صورتوں میں سرے سے مفقو وہوتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ جس چیز کا صان آپ کے ذمہ نہ ہواس کا نفع وصول کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے: 'نھیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یضمن ' یعنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالم یکنی رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالہ یہ و سلم عن ربح مالم یہ ربح مالہ یہ رسول اللہ علیہ و سلم عن ربح مالہ و سلم عن ربع و سلم عن ربع مالہ و سلم عن ربع و سلم عن ربع مالہ و سلم عن ربع مالہ و سلم عن ربع و سل

#### ۱۲: احکار

بارہویں چیز جس کی ممانعت ہے وہ احتکار لینی ذخیرہ اندوزی ہے۔احتکارے مراد
اشیائے ضرورت کی فروخت میں اس انداز ہے رکاوٹ ڈالنا کہلوگ بازار کی عام قیمت کے
مقابلہ میں زیادہ قیمت دینے پرمجورہوجا کیں۔شریعت میں احتکار کی ممانعت کی گئی ہے اور
حکومت وقت کو اختیار دیا گیاہے کہ وہ احتکار میں ملوث تا جروں کو اس حرکت سے روکے اور
اپنے ریگولیٹری regulatory اختیارات سے کام لے کر محتمرین کے کام میں مداخلت کرے
اوران کو اس حرکت سے بازر کھے۔

احکار کی ممانعت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن کو اکابر محدثیں نے روایت
کیاہے۔ احتکار کے موضوع پر فقہائے اسلام کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ضروریات
خوردنوش کی ذخیرہ اندوزی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہے۔
اس کے برعکس عام اشیاء کی ذخیرہ اندوزی بھی ممنوع ہے بشرطیکہ اس کے نتیجہ میں عامة الناس کو
کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کر ناپڑر ہا ہو۔ فقہائے اسلام نے اپنے اپ دور کے لحاظ سے یہ
تعین کرنے کی بھی کوشش کی کہ کیا کیا چیزیں اشیائے ضرورت میں شامل ہیں اور کیا کیا چیزیں
اشیائے ضرورت میں شامل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعین حالات اور زمانہ کے لحاظ ہے، یہ
وگا۔

### ۱۳۔ تدلیس

تیر ہویں چیز جس کی ممانعت ہے وہ تدلیس یعنی misrepresentation ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تدلیس کسی چیز کے عیب کو چھیانے کو کہتے ہیں۔ یہ جوا خباروں میں آتا ہے انگریزی قانون کے مطابق جیسا ہے اور جہال ہے کی بنیاد پر، یہ بھی تدلیس میں آتا ہے۔ ای طرح مشتری ہوشیار ہاش کا اصول بھی شرعاً جا ئر نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ یہ گھڑی خرید لیس، اس کی قیمت پانچ سورو ہے ہے۔ جہاں تک اس میں کسی عیب یانقص کا تعلق ہے تو وہ گھڑی خرید تے وقت آپ خود دکھے لیس۔ اگر بعد میں کوئی عیب نکلا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بھی شرعاً جا ئر نہیں۔ اگر اس میں عیب ہے تو آپ کو جانا چا ہے اور اگر یہ عیب کل نکل آئے تو آپ کو واپس لینا چا ہے ۔ عیب چھیا کرچیز کو بچے دینا اور ذمہ داری مشتری پر ڈال دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں کے جاس طرح کے جائے اشتہار چھپتے ہیں سب غلط اور غیر قانونی ہیں۔ کسی کو اختیار نہیں کہ عیب چھیانے کا اختیار اینے پاس رکھے اور دوسرے کو وہ معیوب چیز لینے پر مجبور کرے۔

#### ہما۔ خلایہ

چودھویں چیز جس کی ممانعت ہے وہ نظابہ ہے۔ خلابہ کہتے ہیں ایسے کاروباری حربوں کوجن کے ذریعے آدمی چاپلوسی یا تیز کلامی کے ذریعے دوسرے کومتاثر کردے۔ بعض اوقات لوگ استے تیز ، طرار اور چالباز ہوتے ہیں کہ سید ھےسادے آدمی کومتاثر کردیتے ہیں۔ اس کو خلابہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی کاروباری کی چکنی چیڑی باتوں سے متاثر ہوکر غلط چیز خرید کے اور اپنے پیسے ضائع کردے۔ اس کی بنیاد ایک مشہور صدیث پر ہے جس کو صدیث خلابہ کہتے ہیں۔

ا بیک صحابی نے رسول الشریکی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو سیدھا سادا آدمی ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو دکا نداروں کی باتوں سے متاثر ہوکر کوئی چیز خریدتا ہوں اور جب گھر آتا ہوں تو پیتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آئندہ تم کوئی خرید و فروخت کروتو کہوکہ 'لا تحلا بہ و لی النحیار ٹلاٹھ ایام'۔ بیحدیث کے الفاظ ہیں کہ میں کسی دھو کے سے متاثر نہیں ہوں گا اور مجھے اس معاملہ میں تین دن تک فیصلہ کا اختیار ہوگا۔ اگر میں چاہوں گا تو تین دن کے اندر اس کو واپس کرسکتا ہوں ۔ اسی سے وہ اصول نکل جس کو فقہ اسے اسلام' خیار' کے لفظ سے تعمیر کرتے ہیں یعنی options۔ ان پر ابھی بات کرتا ہوں۔ آخری چیز جس کی ممانعت ہے وہ نا جائز چیز وں کا کار دبار ہے۔ میں ایک گفتگو میں مال

متقوم اورغیرمتقوم پرقدرت تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔کاروبار کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال متقوم آگر تمن مال متقوم آگر تمن مال متقوم آگر تمن ہوتو بھے باطل اور کا لعدم ہے۔ مال غیرمتقوم آگر تمن ہوتو بھے فاصد ہے۔

#### خيارات

ابھی خیارات کی بات ہوئی تھی۔ خیار کا اصول سب سے پہلے اسلامی شریعت نے دنیائے قانون و تجارت میں متعارف کرایا۔ آپشز بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کواحکام فقہ میں بیان کردہ ان تفصیلی شرا کھے کے ساتھ اس طرح کے آپشزر کھنے کا ختیار ہے جن میں سے خیار شرط ہے۔ اس کی مثال ابھی میں نے دے دی۔

ایک خیار عیب ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر خریداری اور قبضہ کے بعد سود ہے ہیں کوئی ایسا عیب دریافت ہوا جو باکع کے ہاں سے ہی چیز ہیں موجود تھا۔ تو خریدار کوئین دن تک اختیار ہے کہ جہ کہ چاہت تو چیز کواپنے پاس رکھے اور چاہت تو سودا منسوخ کرد ہے۔ ایک خیار رویت ہے کہ اگر آپ نے بغیر دیکھے چیز خرید لی۔ مثلاً کراچی میں کسی کے ساتھ مکان کی خریداری کا معاملہ کرلیا اور رقم بھی آپ نے دے دی۔ لیکن آپ خیار رویت کے تحت مکان دیکھنے کے بعد سودا منسوخ بھی کرسکتے ہیں۔ یہ خیار رویت کے تحت مکان دیکھنے کے بعد سودا منسوخ بھی کرسکتے ہیں۔ یہ خیار رویت کہلاتا ہے۔

ا کیے خیار مجلس ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں ایک معاملہ ہوا تو اس وقت تک آ ب اس پر نظر ثانی کرسکتے ہیں جب تک کہ آپ اس مجلس میں ہیں۔

ایک خیار تعین ہوتا ہے کہ کسی اسٹور میں ایک جیسی تین گاڑیاں کھڑی تھیں۔ آپ نے ایک خیر لی اور چیے دے دیئے۔ اب ان میں سے کون تی آپ لینا جا ہیں گے یہ آپ کا اختیار ہے۔ بیچنے والا یہ نہیں کہ سکتا کہ آپ یہ گاڑی لیں اور وہ نہ لیں۔ اگر ایک طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک کی قیت اوا کر دی اور یہ تعین نہیں ہوا کہ آپ کون سی لیں گے تو آپ کی مرضی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پہند کر لیں۔ بائع کو اختیار نہیں کہ آپ کو لیں گئی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پہند کر لیں۔ بائع کو اختیار نہیں کہ آپ کو ایک خاص چیز لینے پر مجبور کر ہے۔

ایک خیار نفتر ہے۔ کہ آپ نے ایک ایسے علاقے میں کوئی چیز خرید لی جہاں ایک سے

زائد کئے چلتے ہیں۔مثلاً بعض ممالک میں ڈالربھی چلتا ہے اور اپناسکہ بھی چلتا ہے۔ ہمارے ہاں باوچستان کے بعض علاقوں میں ایرانی کرنی بھی چلتا ہے۔ افغانستان کے بیشتر ملاقوں میں پاکتانی روپیبھی چلتا ہے،افغانی سکہ بھی چلتا ہے اور ڈالربھی چلتا ہے۔ وقانستان کے بیشتر ملاقوں میں پاکتانی روپیبھی چلتا ہے،افغانی سکہ بھی چلتا ہے اور ڈالربھی چلتا ہے۔ تو وہاں فریقین کوسکہ طے کرنے کا فتیار ہے۔

یے چند مختر ترین احکام ہیں جوشریعت نے تجارت اور کاروباری لین وین کے بارے ہیں ویے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کا ذکر میں نے محض عنوان کے طور پر کیا ہے۔ یہ خیارات جو میں نے ہتائے ہیں ان میں سے ہرایک پرفقہائے اسلام نے الگ الگ کتابیں کھی ہیں۔ خیار شرط مخیار عیب اور اس طرح ہرخیار پر الگ الگ کتابیں ہیں موجود۔ اس سے انداز ہ ہوگا کہ یہ کتنا وسیع علم ہے اور فقہائے اسلام نے اس پر کتنا غور کیا ہے۔

#### سوالات

ہاؤ سنگ اسلیموں کے پلاٹس تعمیر سے قبل ہی فروخت ہونے لگتے ہیں۔ بلکہ لوگ ایڈوانس میں فارم فروخت کرتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہیں؟

اگر کسی ہاؤسٹک اسکیم میں پلاٹنگ ہوگئ ہے اور آپ کے نام کوئی متعین پلاٹ الاٹ ہوگیا اور اس کے کاغذات آپ کوئل گئے ہیں تو اس کو آپ فروخت کرسکتی ہیں۔ یہ آپ کی ملکیت کے متر ادف ہے۔ لیکن اگر ابھی وہاں پلاٹنگ نہیں ہوئی اور آپ کا ملکیتی پلاٹ متعین نہیں ہوا تو اس کی آ گے فروخت جائز نہیں ہے۔

مثال کے طور پر ہمار ہے ہاں انٹریشنل اسلا کہ یو نیورٹی میں ایک سوسائٹی بی تھی جوادھر بحریہ ٹاؤن کے قریب تھی۔ وہاں مجموعی طور رپر تو سوسائٹی کی زمین شعین ہے۔ اس کی بہت می قسطیں بھی لوگوں نے وے دی ہیں۔ لیکن ابھی تک بحریہ فاؤنڈیشن نے پلائنگ کر کے متعین نہیں کیا کہ یہ حصد اسلامی یو نیورٹی کا ہے اور یہ کی اور کا ہے۔ لہذا وہاں افراد کا الگ الگ حصہ بھی متعین نہیں ہوا۔ ایسا پلاٹ بیجنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ نہ وہ زمین ابھی تک میری ملک میں میں آئی ہے اور نہ میر ہے اور نہ بی کا غذات مجھے ملے ہیں نہ وہ میری ملک تام ہے۔ جب میراحصہ تعین ہوجائے گا کہ یہ پلاٹ نمبر میرا ہے اور اس کی فائل میر ہے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بیچنا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ کا غذات کا قبضہ میں آ نا پلاٹ کے قبضہ میں آ نے میں آ جائے وہ وہ بیچنا جائز ہوگا۔ اس لئے کہ کا غذات کا قبضہ میں آ نا پلاٹ کے قبضہ میں آ نی میں رکھ سکتے ہیں۔ پلاٹ کا قبضہ اس کے کا غذات پر قبضہ سے تسمجھا جاتا ہے۔ یا تو اس کی میں دستاویز آ ہے۔ پاتھ میں آگئی یا آ ہے نے دیوار بنا کر چوکیدار رکھ دیا۔ دونوں صورتوں میں آپ کا قبضہ کہل ہے۔

- 57

ناجائز تجارتوں کی اقسام میں پرائز بانڈ زکس زمرے میں آتے ہیں؟ پرائز بانڈ میں قمار بھی ہے، ریابھی ہے اور میسر تولاز ماہے۔

بنک یامخنلف کمپنیوں سے جوشیئر زخرید ہےجاتے ہیں کیاوہ جائز ہیں؟ شیئر زخریدے جانے کی تین شرائط ہیں۔ یا درکھیں کہ بیہ تین شرائط پوری ہوتی ہوں تو شیئر زخرید نا جائز ہے۔اورنہیں ہیں تو ناجائز ہے۔

پہلی شرط میہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر زخریدے جارہے ہیں وہ کمپنی جائز کاروبار کررہی

دوسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر زخریدے جارہے ہیں اس کمپنی کے پاس tangible physical assestsموجود ہوں۔

> تیسری شرط میہ ہے کہ شیئرز کی فیوچر سیل ند کی جائے۔ اگر نتیوں شرا نطاموں توشیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔ ہیٰ

مشار کہ کی تعریف بتادیں۔ کیانفع نقصان کی شراکت پر جو لوگ بنک نے نفع لیتے ہیں وہ سود ہوگا؟

مشارکہ کی تعریف ہیہ ہے کہ دویا دوسے زیادہ آدمی ٹل کر پیدلگا ئیں۔ان میں سے پچھ یا سب ٹل کراس کاروبارکا انظام کریں اور جونفع ہووہ متعین شرائط کے مطابق تقسیم ہو۔اورا گر نقصان ہوتو لوگوں کی رقوم کے برابر ہو۔اصول ہیہ ہے کہ نفع ہوگا تو وہ آپس کی شرائط کے مطابق مطابق مطابق کے ساتھ ہے۔مثال کے طور پر آپ نے پچاس دو پے لگائے ۔ددسر بے نیچیس روپے لگائے ،تیسر سے نے بیس لگائے اور چو تھے تفص نے پانچ روپے لگائے ۔جس نے پانچ روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا ماہر ہے جبکہ آپ کاروبار کے ماہر نہیں ہیں۔اب وہ یہ کہ سکتا ہے کہ میری رقم تو پانچ روپے ہے لیکن میں نفع میں سب کو برابر رکھوں گا اور سب پچیس پچیس روپے نفع میں سب کو برابر رکھوں گا اور سب پچیس پچیس روپے نفع میں سب کو برابر رکھوں گا اور سب پچیس پچیس روپے نفع میں سب کو برابر رکھوں گا اور سب پچیس پویس روپے نفع میں سب کو برابر رکھوں گا اور سب پچیس پی روہ کاروبار کے ماہر نہ ہو۔ جس نے پچاس روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا ماہر نہ ہو۔ جس نے پیانی روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا ماہر نہ ہو۔ جس نے پیانی روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کے ماہر نہ ہو۔ جس نے پیانی روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کے میں دو باس لئے اصول میہ ہے کہ السر بسے عملی کا ماہر نہ ہو۔ جس نے پانچ لگائے ہیں وہ ماہر ہے۔اس لئے اصول میہ ہے کہ السر بسے عملی

ما شرطا 'نفع کالعین ان شرا کطر ہوگا جوفریقین نے طے کی ہیں۔ 'والوضیعة علی قدر السرطا 'نفع کالعین ان شرا کطر ہوگا جوفریقین نے طے کی ہیں۔ 'وادر آگر نقصان ہوگا توجس نے جتنا پیدلگایا ہے اس کے مطابق نقصان میں حصد دار موگا۔ جس نے پانچ فیصد نقصان ہوگا اور جس نے پچیس فیصد لگایا ہے اس کا پانچ فیصد نقصان ہوگا اور جس نے پچیس فیصد نقصان ہوگا۔



جولوگ نفع نقصان کی بنیاد پر بنکوں سے نفع لیتے ہیں کیا وہ واقعی نفع ہے یار ہاہے؟

بنک سے ملنے والا منافع موجود حالات میں تو رہائی کے قریب قریب ہے۔ کیونکہ بنک جو آگے روپید دے رہا ہے وہ نفع نقصان پر نہیں دے رہا بلکہ متعین اور گارٹی شدہ نفع پر دے رہا ہے۔ اگر بنک آگے بھی وہ رقم نفع نقصان کی شراکت پر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بنک میر تے ہیں کہ آپ سے جوروپیہ لیتے ہیں اس کو آگے سود پر دیتے ہیں۔ مثلاً دس فیصد اگر وہ سود لیتا ہے تو پانچ فیصد آپ کو دے گا اور پانچ فیصد خود رکھے گا۔ یہ بنکوں کے کاروبار کا عام انداز ہے۔ یہ جائز نہیں۔ جو بنک آگے بھی بغیر سود کے پینے دیتے ہیں ان میں آپ سرمایہ انداز ہے۔ یہ جائز نہیں۔ جو بنک آگے بھی بغیر سود کے پینے دیتے ہیں ان میں آپ سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو اسلامی بنکاری ہے۔ جو کمرشل بنک ہیں ان میں سے کچھ بنکوں نے اسلامی بنگ شروع کررکھی ہے۔ وہ جائز ہیں۔ یہ آپ کوالگ الگ چیک کرنا پڑے گا کہ کس بنگ کا کہ وہ برش بنگ کا دوبار شریعت کے مطابق ہے اور کس کا نہیں۔



#### كياانشورنس ناجائزے؟

انشورنس میں جوکواپریٹیو انشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں جائز ہیں۔ جو دوسراانشورنس ہے اس کی بیشتر شکلیں نا جائز ہیں۔لیکن انشورنس کی تمام اقسام کو جائز یا تمام اقسام کو ناجائز ہیں۔اور کہا جاسکتا۔آپ کو الگ الگ پھر کرنا پڑے گا۔کوآپریٹیو انشورنس کی اکثر شکلیں جائز ہیں۔اور جود وسراانشورنس ہے اس کی اکثر قشمیں ناجائز ہیں۔

اگر کسی زمین پرکسی کا ناجائز قبضہ ہو، تو کیااس زمین کو کسی شخص کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کیا جاسکتا ہے کہ وہ قبضہ خود چھڑا لے ادراس کے خدمت کے عوض اس سے قیمت کم لی حائے؟

میں یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ کیا جاسکتا ہے کہ پہچا آپ اس تحض کو قبضہ چھڑا نے میں اپناوکیل بنادیں۔ آپ بے شک اس کے ساتھ وعدہ کرلیں کہ آپ بیز مین اس کوفر وخت کردیں گے۔ اور جب وہ آپ کے وکیل کی حیثیت سے قبضہ حاصل کر لے تو آپ اس کوفر وخت کردیں۔ بیشکل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ باقی میں اس کے جائزیا نا جائز ہونے کے بارے میں حتی طور پر پچھنیں کہ سکتا۔ جھے اس میں تامل محسوس ہوتا ہے۔

**A** 

کیااٹاکا کیجینج کا کاروبارکیاجاسکتاہے؟

ا بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اسٹاک ایسچینج میں جولسٹڈ کمپنیاں ہیں یا کوٹڈ شیئر زہیں وہ ان تین شرا نط کے ساتھ جائز ہیں جن کامیں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

公

ہمارے بنکاری نظام میں ربو کی نشاندہی کردیں کہ کس طرح اس سے بچاجا سکتا ہے؟

ر بولی نشاند ہی تو میں نے کردی۔ یا تو آپ اپنارو پید کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ اس میں ریونہیں ہے۔ بینہیں کرنا چاہتے تو سیف ڈیازٹ میں جا کرر کھ لیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ سیف ڈیازٹ کرائے پر لینا بھی جائز ہے۔ اگر بید دونوں ممکن نہ ہوں تو اسلامی بنگنگ کی برانچیں ہرجگہ کھل رہی ہیں۔ وہاں رو پیدر کھیں۔ وہاں بھی ممکن نہ ہوتو کم ہے کم اتنا کرلیں کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھیں۔ پی ایل ایس اکاؤنٹ پر بھی بڑے اعتراضات ہیں لیکن میں از کم بقیہ چیزوں سے بہتر ہے۔ جس ا كاؤنث ميں فكس ڈپازٹ پررقم ركھی ہواس كامنا فع جائز

ہے کہنا جائز؟

میرے خیال میں تو مید ہوگی ایک شکل ہے اور نا جائز ہے۔

☆

کیاانشورنس کرناغلط اور ناجائز ہے؟

میں نے ابھی عرض کیاہے کدروایتی انشورنس کی بیشتر شکلیں ناجائز ہیں، اور کوآپریٹیو انشورنس کی بیشتر شکلیں جائز ہیں۔

公

بازار میں جوانعامی اسکمیں نکلتی ہیں، جیسے کہ آپ نے مثال دی، اور کوئی شخص اس پروڈ کٹ کوخرید تاہے، لیکن نہ کو پن مجرتاہے اور نہ ہی انعام لینا جارتاہے، تو کیاالیا کیا جاسکتاہے؟

میرے خیال میں انعامی اسکیموں سے بچتے ہوئے محض کموڈیٹ خریدنا جائز ہے۔ آپ کو ایک خاص چیز خریدنی اور ہوآپ کواس خاص کموڈیٹ میں دلچپی ہوتو لے لیس اس میں مجھے کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی۔

公

َ پچھلوگوں کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوڈ وکھیلنا بھی جوئے کی ایک شکل ہے؟

نہیں، لوڈ و کھیلنا جوئے کی شکل نہیں ہے۔ اگراس میں ہار جیت پر بیسہ لگایا ہے تو پھریہ جوا ہے اور اگر پیسے نہیں لگایا تو پھر تو کوئی بھی کھیل جوانہیں ہے۔ جو کھیل کھیلنا چاہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، اگراس میں ہیسہ لگایا ہے کہ جیتنے والے کواشنے روپے ملیں گے اور ہارنے والے کوئیس، توبہ قماریا جواہے۔ لیکن اگر بیسے نہیں لگایا ہے تو جائز ہے۔

☆

اس کابھی وہی اصول ہے کہا گراس میں بیر تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ربوا، قماراور غرر، تو ناجائز اورا گرنہیں پائی جاتی تو جائز ہوگا۔

A

وراثت کی تقسیم جب ہوتی ہے تو اس وقت تو سربراہ فوت ہوچکا ہوتا ہے۔ تو بعد والے مال ودولت کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو غلط تقسیم کی سزافوت ہونے والے کو کیوں ملے گی؟

یہ سے کہا ہے کہ فوت ہونے والے کوسزا ملے گی خہیں، فوت ہونے والے کو دوسرول کی کوتا ہی کی کوئی سزانہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا کہ فوت ہونے والے کوسزا ملے گی؟ فوت ہونے والا تو چلا گیا۔ اگر ور ثامیں کسی نے وراثت کو شریعت کے مطابق تقلیم نہیں ہونے دیا تو غلطی اس نے کی۔ جس نے بھی ایبا کیا، سزااس کو ملے گی۔ وہ مرنے والا ہو یا مرنے والے کے بعدابیا کرنے والا۔

☆

آپ نے فرمایا کہ جو کمینی ابھی لانچ نہیں ہوئی اس کے شیئر ز خریدنا جائز نہیں۔ کیا وہ کمپنی جو چل رہی ہے اور اس کی مارکیٹ اسٹیک سب کو معلوم ہو، اس میں شیئر زخریدے جاسکتے ہیں؟

انوں انوں کے بیکہاہے کہ اگر کوئی کمپنی ابھی لانچ ہوئی ہے اور اس کے پاس صرف liquidity ہوئی ہے اور اس کے معنی بیہ ہیں کہ زرکی ہوں اور tangible assests ہیں۔ اس کے شیئر زخرید نے کے معنی بیہ ہیں کہ زرکی خرید وفر وخت زرکے مقابلہ ہیں ہورہی ہے جواگر ادھاریا کی بیشی کے ساتھ ہوتو شریعت میں جائز ہیں ہے۔ شریعت میں رویے پینے کی خرید وفر وخت رویے پینے کے ساتھ اس صورت میں جائز ہے۔ شریعت میں رویے پینے کی معام par value جائز ہے جب par value ہواور معاور معالیہ علی ہوتے مشکل کے اتھ در ہاتھ اور ہرا ہر ابر۔

اس کئے اگراس میں ہاتھ در ہاتھ ندہو یا برابر سرابر یعنی پارویلیو par value نہ ہوتو جائز نہیں ہے۔اگر آپ کسی کمپنی کاشیئر پارویلیو پرخرید رہی ہیں تو یہ ہرصورت میں جائز ہے۔بہ شرطیکہ کاروبار جائز ہو۔لیکن اگر اس کمپنی کے tengible assests نہیں ہیں تو اس کا شیر پار ویلیو کے علادہ نہیں خرید اجاسکتا۔ پارویلیو پر نہ خرید نے کے معنی سے ہیں کہ آپ دس روپے چھرو بے میں لے رہی ہیں یا دس روپے بارہ روپے میں لے رہی ہیں توبید دونوں صور تیں جائز نہیں ہیں۔ میں

> اکثر اصطلاحات سمجھ میں نہیں آئیں، تو آپ کیا لکھوادیتے ہیں۔زیادہ تر ہم خود لکھتے ہیں۔ براہ مہر بانی آپ مشکل ٹرمز کو بورڈ پر لکھدیا کریں۔

یہ بات تو آپ کو پہلے دن کہنی چاہیے تھی۔اب تو دس دن گزر گئے ہیں۔کل اور پرسوں ان شاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔

 $\stackrel{\wedge}{\approx}$ 

مکان کرایہ پردے کرہم ہر مہینے بغیر کسی محنت کے کرایہ وصول کرتے ہیں اور مکان بھی ویسے کا ویسا واپس مل جاتا ہے۔ اس طرح بنک میں ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں ہر ماہ منافع لیتے ہیں اور وقت آنے پر پوری کی پوری رقم بھی مل جاتی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟

آپ نے میری بات خور سے نہیں سنی ۔ میں نے دومرتبہ اس کی وضاحت کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی سے کوئی ایک طرح کی ہے۔ اپنی یادیتی ہیں۔ تو وہ چیز دومیں سے کوئی ایک طرح کی ہوگی۔ یا تو وہ ہوگی جوآپ کو وہ بی چیز واپس مل جائے گی۔ جیسے میں نے قلم ، کتاب، گاڑی، سائکل کی مثال دی تھی ۔ یہ چیزیں استعال کے بعد آپ کومل جاتی ہیں۔ وہی چیز ملتی ہے جو آپ نے دی تھی۔

کچھ چیزیں وہ ہیں جوآپ استعال کر کے ختم کردیتے ہیں اور پھراس طرح کی ایک اور چیزیں وہ ہیں جوآپ استعال کر کے ختم کردیتے ہیں اور پھراس طرح کی ایک اور چیز واپس دیتے ہیں۔ اُس اور اُس جیسی میں بہت فرق ہے۔ جب آپ نے مکان کرائے پردے دیا تو وہی مکان آپ کول گیا۔ کوئی اور مکان ہیں ملا سینہیں ہوتا کہ آپ نے ایف ایٹ مکان کرایہ پر نیا اور جب کرایہ دار نے خالی کیا تو ایف ٹن والا

مكان آپ كودے ديا۔ بيكرابيداري نہيں ہے۔

جب آپ نے چینی دی ، یا پید دیا ۔ تو آپ کو وہی چینی یا وہی پییہ واپس نہیں ملے گا۔ وہ تو خرچ ہوکر کہیں کا کہیں چلا گیا۔ وہ چیز توختم ہوگئ۔اب آپ کواس جیسی رقم یا اس جتنی چینی واپس ملے گی۔ وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ نے دی ہے۔ دونوں میس زمین آسان کا فرق ہے۔ دونوں کا حکم ایک نہیں ہوسکتا۔

**₩** 

کیااسٹاک ایکیچینج میں سر ماییکاری کرناحرام ہے؟ ابھی میں بتا چکا ہوں کہا گروہ کاروبار نہ کورہ شرائط پر پوراانز تا ہےتو جائز ہے در نہ نہیں۔

پاکستان میں کون ہے بنک سود سے پاک ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک تو صرف میزان بنک سود سے پاک ہے۔ کچھاور بنک بھی قائم ہونے والے ہیں۔

اسلامک فنانشل اسکیم کی تعلیم کہاں سے حاصل کی جاسکتی ہے؟ ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یو نیورٹی میں اسلامک بنکنگ اینڈ فنانس کا ایک الگ ڈیارٹمنٹ شروع کیا ہے۔اس میں ایم ایس ی ہوتا ہے۔آپ چاہیں تو آگرا یم ایس ی کرسکتی ہیں۔

> میں نے دس برس کے لئے اپنے بیٹے کی خاطر ویفینس سر شفکیٹس خریدے ہیں، کیاوہ جائز ہیں؟

افسوس ہے کہ وہ جائز نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ آپ کوئی مکان خرید کرکرائے پر دے دیتیں۔ آپ کے مکان نہیں تو کوئی دکان دیتیں۔ آپ کے مکان کی قدر وقیمت بڑھتی اور آپ کوکرایہ بھی ملتا۔ مکان نہیں تو کوئی دکان خرید لیں۔ یہ ایک tangible assest ہے جوموجو درہے گا۔ اس میں ریا کا خطرہ بھی نہیں ہے اور جا کداد کی قیمت کھٹی رہتی ہے۔ اس لئے وہ چیز لیس جس میں دین کا بھی فائدہ ہواور دنیا کا بھی فائدہ ہو۔

## گيار ہواں خطبہ

# مسلمانوں کا بےمثال فقہی ذخیرہ

ایک جائزه

11 نومبر 2004

گیار ہواں خطبہ

## مسلمانوں کا بےمثال فقہی ذخیرہ ایک جائزہ

بسسم الله الرحين الرحييم نعبده و نصلى علىٰ ربوله الكريم' و علیٰ اله واصعابه اجبعين'

گزشته دس دنوں کی گفتگو میں فقہ اسلامی کا ایک عمومی تعارف پیش کیا گیا۔ اس کے بنیادی موضوعات کی نشاندہ می گئی اور اس کے اہم پہلوؤں اور شعبوں کے بنیادی تصورات، اصول اور اہداف کا تذکرہ کیا گیا۔ گزشته دس دنوں میں فقہ اسلامی کی وسعت، گہرائی اور جامعیت کا کسی نہ کسی حد تک اندازہ ہوگیا ہوگا۔ آج کی گفتگو میں مسلمانوں کے بےمثال فقہی ذخیرے کے فقہی ذخیرے کے مشاب نہ مرسری جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ اس بے مثال فقہی ذخیرے کے سرسری جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ اس بے مثال فقہی ذخیرے کے سرسری جائزے کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ اس بے مثال فقہی دخیرے کے اسلام نے پہلی صدی ہجری سے کہ ایک نظر میں اس بات کا اندازہ ہوجائے کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک جو وسیع فقہی ادب تیار کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ کتنی غیر معمولی اور عالمانہ کتا ہیں اس ذخیرے میں موجود ہیں۔ اس سے استفادہ کرنے کا عمومی طریقہ اور اسلوب کیا ہے۔

یہ تمابیں جو ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی تیاری میں انسانی کے بہترین دماغوں نے حصدلیا ہے۔ان میں سے کوئی چیز الی نہیں ہے جواپنے ماضی سے مربوط نہ ہو، حال کے مسائل کا براہ راست جواب نددیتی ہوا در مستقبل کے لئے بنیا دفرا ہم نہ کرتی ہو۔ان میں سے کوئی کام خلامیں نہیں ہوا۔ بیسا را کام ایک مربوط پردگرام کا ایک حصہ ہے۔وہ مربوط پردگرام جس کی جڑیں قرآن مجیدا ورسنت رسول میں ہیں۔جس کا براہ راست

تعلق شریعت اسلامی کے ان بنیادی تصورات میں سے ہے جن پرمسلمانوں کاعمومی طور پر اتفاق رہاہیہ۔

#### فقهاسلامي كاتنوع اوروسعت

یفقہی ذخیرہ مختلف مکا تب فقہ کے علائے کرام نے الگ الگ بھی تیار کیا ہے۔ اوراس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو بحقیت مجموعی فقہ اسلامی سے بحث کرتی ہیں۔ جن کا ہراہ راست کسی خاص فقہی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ یوں تو ہم میں سے ہرا یک کو یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ فقہ اسلامی کا یہ ساری کتابیں مسلمانوں کہ فقہ اسلامی کی یہ ساری کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں کی تیاری میں ان فقہائے اسلام نے حصہ لیا ہے جو ہر مسلمان کی کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں کی تیاری میں ان فقہائے اسلام نے حصہ لیا ہے جو ہر مسلمان کے دلی احترام کے متحق ہیں۔ لہندااس وقع علمی کا م کوفقہی حدود میں محدود نہیں کروینا چاہئے۔ اس فکری سمندر کوم کا تب فقہ کی تئینا نیوں میں محدود کردینا اس کی وسعت اور عالمگیریت کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا کہ فلال کتاب کا تعلق میر نے قعبی مسلک سے ہاں لئے مجھے اس کا اہتمام سے مطالعہ کرنا چاہئے ، اور فلال کتاب کا تعلق میر نے فقہی مسلک سے نہیں ہے۔ یہ اس لئے جھے اس کا اہتمام سے مطالعہ کرنا چاہئے ، اور فلال کتاب کا تعلق میر نے فقہی مسلک سے نہیں ہے۔ یہ اس لئے جھے اس کا اہتمام سے مطالعہ کرنا چاہئے ، اور فلال کتاب کا تعلق میر نے فقہی مسلک سے نہیں ہے۔ یہ اس لئے جھے اس کا اہتمام سے مطالعہ کرنا چاہئے کی ضرورت نہیں ، یوایک بہت بڑی محروی کی بات

بیر محض ایک انظامی سہولت یا مصلحت کی بات ہے کہ کسی خاص علاقے کے لوگ کسی خاص اجتہاد کی بیروی کرنے گئے ہیں۔ کسی خاص علاقے میں پچھ خاص فقہاء کی کتابیں زیادہ رائج ہوگئیں۔ ایسامحض بعض انظامی سہولتوں کی بنا پر ہوا ہے۔ اس کے بیمعنی ہرگز نہیں ہیں کہ مثلاً امام مالک اور ان کے اسلوب اجتہاد کی بیروی کرنے والے فقہانے جوفقہی ذخیرہ مثلاً امام مالک اور ان کے اسلوب اختہاد کی بیروی کرنے والے فقہانے ہوئاتہ کے اسلوب اختہاد کی بیروی کرنے والے فقہانے موراء النہر کے فقہی اجتہادات وقاوی سے علمائے مصروشام کو استفادہ نہیں کرنا چاہئے۔ یا در کھئے کہ یہ سارامشتر کہ اجتہادات مشتر کہ ورثہ ہے۔ اس مشتر کہ ورثہ ہے۔ اس مشتر کہ ورثہ ہے۔ اسلامہ کا ایک مشتر کہ ورثہ ہے۔

ا یک وجہ تو بیہ ہے کہ اسلام سے ناوا قف عصر حاضر کے مسلمانوں کو بیا ندازہ ہوجائے کہ

فقد اسلامی کی وسعت کیا ہے۔ اس کی dimensions کیا ہیں۔ اور کیسے کیسے جید فقہائے اسلام نے اس کی تیاری میں حصد لیا ہے۔ دوسری بوئی وجہ سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور آنے والی صدیوں میں فقد اسلامی کا یہ پورا ذخیرہ مسلمانوں کے لئے ایک نے نظام کی بنیاد ہے گا۔ آئندہ جونظام آنے والا ہے، اس کی بنیاد کسی متعین فقہی مسلک پڑہیں ہوگی۔ بلکہ اس کی بنیاد فقد اسلامی کے پورے ذخائر پر ہوگی۔

## ايك كاسمو يولينن فقه كي تشكيل

اس بات کی مزید وضاحت ضروری ہے۔دورجدید میں اسلام کے سیاسی نظام کے بارے بیں غور وخوض ہور ہاہے۔اسلام کی دستوری فکر پر کتابیں کھی جارہی ہیں۔ مختلف مسلم ممالک میں دستوری تضورات پر مباحثہ ہورہے ہیں۔ اور الی دستاویزات اور تحقیقات سامنے آرہی ہیں جن کا مقصداس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ،اسلام کے دستوری اصولوں اور سیاسی تضورات کے بنیاد پر ایک نئے دستوری اور سیاسی نظام کی تشکیل ہے۔ یہ کام یا کتان میں بھی ہور ہاہے۔

ان میں سے کی کام کو خفی یا شافعی یا ضبلی یا مالک کی حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔

اس وقت و نیائے اسلام میں ' اسلامی دستورسازی ' کا کام ہور ہا ہے۔ ' دخفی دستورسازی ' یا کام ہور ہا ہے۔ یا کتان میں اگر اسلامی وستور کی در آلمی ' اور ' حنبلی دستورسازی ' کا کام نہیں ہور ہا ہے۔ پاکستان میں اگر اسلامی وستور کی طرف پیش رفت ہوئی ہے کسی حفی یا مالمی دستور کی طرف پیش رفت ہوئی ہے اس طرف پیش رفت ہوئی ہے۔ اس طرح سے دنیائے اسلام میں نے تجارتی ، اقتصادی کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح سے دنیائے اسلام میں نے تجارتی ، اقتصادی اور کاروباری مقاصد کے لئے جدید اسلوب کے مطابق قوانین تیار کئے جارہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں بلاسود بنکاری کے معاطے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ متعدد اسلامی بنک تائم ہور ہے ہیں۔ مختلف بنکوں نے اسلامی بنکاری کے لئے اپنے ہاں ذیلی شعبے قائم کئے ہیں یا قائم کرنے کا پروگرام بنارہے ہیں۔ یہ کام و نیا کے ہرمسلم ملک ہور ہا ہے۔ حیٰ قائم کے ہیں یا قائم کرنے کا پروگرام بنارہے ہیں۔ یہ کام و نیا کے ہرمسلم ملک ہور ہا ہے۔ حیٰ تائم کے بیں یا قائم کرنے کا پروگرام بنارہے ہیں۔ یہ کام و نیا کے ہرمسلم ملک ہور ہا ہے۔ حیٰ اسلامی بنکاری کے اوارے وہیں آرہے ہیں۔ اور وہاں کے مسلمان اہل علم، ماہرین قانون باکاری کے ادارے وجود میں آرہے ہیں۔ اور وہاں کے مسلمان اہل علم، ماہرین قانون باکاری کے ادارے وجود میں آرہے ہیں۔ اور وہاں کے مسلمان اہل علم، ماہرین قانون

وشریعت اسلامی برکاری کے قواعد وضوابط وضع کررہے ہیں۔

بیرسارے قواعد ضوابط جو دنیا مجر میں وضع ہورہے ہیں۔ان سب میں ایک دوسرے سے استفادہ کیا جارہا ہے۔ یا کتان میں ہونے والے کام کے اثرات مصراور سعودی عرب میں پرر ہے ہیں۔مصر اور سعودی عرب میں جو تحقیق ہور ہی ہے اس سے یا کتان استفادہ کرر ہاہے۔اس لئے بیسارا کام ایک مشتر کہ تصور اور مشترک اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر کیا جار ہاہے۔ ان میں سی متعین فقہی مسلک کی پیروی نہیں کی جارہی ہے۔ چنانچے ایران میں بلاسود بنکاری کا جننا کام ہواہے۔وہ سارے کا سارا قریب قریب اس انداز کا ہے جس انداز کا پاکستان میں ہواہے۔اس لئے کہ بیروہ مسائل ہیں جن میں کسی فقتبی اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے۔جوچیزیش شیعت میں حرام ہیں وہ سب کے نزدیک حرام ہیں۔ ریا ،غرر، تمارسب کے نز دیک حرام ہیں۔ شریعت کی حدود کے اندر کاروبار کی جوجائز شکلیں ہیں۔ وہ تقریباً ایک جیسی ہیں۔اس لئے فقداسلامی کابیے نیاار تقاء اور یہ نیار جحان مسلکی نہیں ، بلکے مسلکی حدود سے ماوراء ہے۔اس لئے آئندہ آنے والے سال ،عشرے یاصدی مسلکوں کی صدی نہیں ہوگی بلکہ پیفقہ اسلامی کی مشترک صدی ہوگی۔اس لئے آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ فقد اسلامی کے طلبفقهی ذخائر سے واقف ہوں کم از کم مطالعہ اور واقفیت کی حد تک ایک متعین مسلک میں محدود ندر ہیں ۔ان کوتمام فقہی اسلوب اجتہاد سے واقفیت ہونی چاہے۔وہ بیرجانتے ہوں کہ فقد مالکی کے بنیادی تصورات اور قواعد کیا ہیں۔ فقہ عنبلی اور دوسرے اہم فقہی مسالک اور اجتہادات کے بنیا دی تصورات اور قواعد کیا ہیں۔

جب تک بیہ بنیا علمی اعتبار ہے مضبوط نہیں ہوگی۔اس وقت تک آئندہ آنے والی صدی یا آئندہ آنے والے عشروں میں اس کا م کوآگے بڑھا نامشکل ہوگا۔

ان دواسباب کی بنا پر سے بات انتہائی مناسب بلکہ ضروری ہے کہ فقہ اسلامی سے طلبا کی نظر مسلمانوں کے بے مثال فقہی فرخیرے اور شریعت اسلامیہ کے تفییر وتشریح کے اس مشتر کہ ورثہ پر رہے جو بحثیت مجموعی مختلف فقہی مسالک کے مجتبدین ، فقہا اور اہل افناء نے تیار کیا ہے۔ یہت می ہزار ہا بلکہ شاید کھو کھا کتابوں پر بینی ہے۔ یہ بہت می کتابوں پر بین چھیلا ہوا ہے۔ یہ تام کتابیں بارہ سوسال کے طویل عرصہ بیں کھی گئی ہیں۔ ان کتابوں پر بیس پھیلا ہوا ہے۔ یہ تمام کتابیں بارہ سوسال کے طویل عرصہ بیں کھی گئی ہیں۔ ان

میں درجات اور اہمیت کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے اورسب کا درجہ ایک نہیں ہے۔ان کو مختلف طبقات یا درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

#### امهات مذهب

سب سے پہلا درجدان بنیادی کتابوں کا ہے جس کوہم امہات مذہب یا اصول مذہب کہتے ہیں۔ یہاں مذہب سے مراد تعاقص منہیں ہے بلکداس سے مراد تعقبی مسلک ہے۔ یعنی سک فقہی مسلک کی وہ بنیادی ، اساسی اوراولین کتابیں جن پراس مسلک کا دارومدار ہے۔ یہ کتابیں بتمام فقہی مسالک کی وہ بنیادی ، اساسی اوراولین کتابیں جن پراس مسلک کا دارومدار ہے۔ یہ بقی رہ گئے ہیں کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اوراجتہا وات کو کتابوں کی شکل میں مدون کردیا تھا۔ اوران جبتد بن عظام کے اجتہا وات ، ان کا اسلوب اور طرز استدلال اور دلائل ایک علمی اور سائنفک شکل میں دنیا کے سامنے آگئے تھے۔ جوفقہی مسالک زیادہ دیریا تی ندرہ سکے علمی اور سائنفک شکل میں دنیا کے سامنے آگئے تھے۔ جوفقہی مسالک زیادہ دیریا تی ندرہ سکے اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئے ۔ ان کے مث جانے بہت ہے اسباب میں ایک بہت اہم سبب سیبھی تھا کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہا دات ، اپنے استدلال اور استنباط سبب سیبھی تھا کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہا دات ، اپنے استدلال اور استنباط کے نتائج کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا تھا ، اس لئے بعد میں آنے والے ان کے خیالات سے استفادہ نہ کر سکے۔

#### متون

امہات کتب کے بعد دوسرے درجے میں جو کتابیں شامل ہیں وہ متون کہلاتی ہیں۔
متن کے فظی معنی تو کسی چیز کے انتہائی مضبوط اور پائیدار حصہ کے آتے ہیں، لیکن اصطلاحاً
اس شخص مراد ہے کسی کتاب کی اصل اور بنیا دی عبارت۔ اسلامی علوم کے سیاق وسباق میں متن
سے مراد ہے کسی فن، خاص طور پر فقہ بنحو، کلام وغیرہ کی وہ مخضر کتاب حس میں اس کے اہم اور
بنیا دی مسائل کو آسان لیکن جامع انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ متون اس کی جمع ہے۔ مسلمانوں
میں متون کی تیاری کا کام تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اور آئندہ کئی سوسال تک بیکام
جاری رہا۔ یہ متون فقہ میں بھی تیار ہوئے۔ دوسرے علوم میں بھی تیار ہوئے۔ اور پھر ہوتے
جاری رہا۔ یہ متون فقہ میں بھی تیار ہوئے۔ دوسرے علوم میں بھی تیار ہوئے۔ اور پھر ہوتے
ہوا۔ کہ مسلمانوں کے تمام علوم وفنون میں ایسے متن تیار ہوئے جواصلاً دری مقاصد کی خاطر لکھے

گئے تھے۔

یہای سدی جری سے تیسری صدی جری تک کا زمان اسلامی علوم وفنون کاتھیلی وور ہے ۔ بیسار ےعلوم وفنون ایک علمی انداز میں مرتب کئے جارہے تھے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقداور بقیہ علوم وفنون کی اصل تشکیل ابتدائی تین صدیوں میں ہی ہوئی۔ جب تشکیلی دور کا بیہ مرحلہ گزرگیا۔اورایک بنیا وفراہم ہوگئ توبیعلوم وفنون اتنے پھیل گئے کہ ایک طالب علم کے لئے مشکل ہو گیا کہ اس بورے ذخیرے کواپنی گرفت میں لائے۔اس دفت کچھلوگوں نے محسوس کیا كه اگراس سارے ذخيره علم كوا يك مخضر شيك ئے اندرسمود يا جائے تو طلبہ کے لئے سمجھنا بھی آسان ہوگا اور یاد کرنا اور یا درکھنا بھی آسان ہوگا۔اس دری ضرورت کی خاطر پچھے متون لکھے کئے ۔ان میں کوشش کی گئی کہ اس علم میں اس وقت تک جتنی وسعت پیدا ہوئی ہے، اس سب کا جائزہ لے کر،اس کے جوبنیا دی مسائل ہیں اور جن پراس علم کے ماہرین کا اتفاق ہے،ان کو ایک آسان مختصراور جامع متن میں سمودیا جائے لینی ایسا precise اور concise شیست تیار کیا جائے جس کوا گرطلبہ یا د کرلیں تو اس علم کے اہم مسائل ان کے گرفت میں آ جا کیں۔ اس غرض کے لئے متون تیار کئے گئے ۔ بیمتون فقہ خنی ، شافعی جنبلی ، ماکلی ، تمام فقہوں میں تیار ہوئے۔اور بہت جلد طلبہ کی درسی ضرور مات کی تکیل کا ذریعہ بن گئے۔اسا تذہ نے پڑھانا شروع کیا۔طلبہ نے ان کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ پید نکلا کہ طالب علم کے ذہن میں متعلقہ فن کی جڑ آ گئی۔اس فن کے بنیادی مسائل اس کی گرفت میں آ گئے۔اورآ ئندہ اس فن کی تفصیلات یا دیگر تحقیقی معاملات کو مجھنااس کے لئے آسان ہو گیا۔ لہذافقہی کتابوں میں دوسرا درجہ متون کا ہے۔

پھر جیسے جیسے متون بڑھتے گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو متون کی تیار کی میں ایک دوسرے سے ایک مسابقت شروع ہوئی۔ مثلاً آپ نے ایک متن لکھا تو میر کی کوشش ہوگ کہ میں اس سے اچھا متن لکھوں۔ یعنی جو مسائل آپ سے رہ گئے ہیں میں وہ بھی شامل کردوں۔ جہاں آپ نے غیر ضرور کی تفصیل دی ہے اس کے مقابلہ میں میں بات مختصر کردوں۔ میں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اس دوران مزید مسائل پیش آئے اور نے اجتہادات ہوئے۔ بعد میں آئے والوں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اس طرح سے متون کی تعداد میں ہوئے۔ بعد میں آئے والوں نے ایک اور متن تیار کیا۔ اس طرح سے متون کی تعداد میں

اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض متون میں ایسی خصوصیات تھیں جود وسروں میں نہیں تھیں۔ پچھلوگوں نے چاہا کہ وہ ایسے متن تیار کریں جوسابقہ متون کی مختلف خصوصیات کوایک جگہ جمع کرلیں۔
ان اسباب کی بنا پر تمام ملوم وفنون میں بالعموم اور فقہ اور اصول فقہ میں بالحضوص متون کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک ایساز مانہ آگیا کہ متون بہت مشکل ہوتے چلے گئے اور مشکل پہندی ان کا طرہ امتیاز بن گئی۔ ان حالات میں ضرورت پیش آئی کہ متون کی شرحیں بعنی مشکل پہندی ان کا طرہ امتیاز بن گئی۔ اس طرح بڑے پیانے پر ایسی شرحیں تیار ہوئیں جن کا مقصد کسی خاص متن کے معانی ومطالب کی تفسیر وتو ضیح تھا۔

شروح

فقہ کی کتابوں کے ذخائر میں تیسرا درجہ ان شروح کا ہے جومتندمتون کے لئے تکھی گئی۔
متند کے لفظ کو یا در کھیں۔ پچھ متون متند سے اور پچھ غیر متند سے ۔ غیر متند متون مقبول نہیں ہوئے۔ وہ آج نہیں پائے جاتے۔ ان میں ہے پچھ کتب خانوں میں مخطوطات کی شکل میں موجود ہول کے ۔لیکن عملاً ختم ہو گئے ہیں۔لیکن ایسے بہت سے غیر متند متون لکھے گئے ہتے جو بعد میں مقبول نہ ہو سکے اور وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، کیونکہ یا تو لکھنے والوں کا بعد میں مقبول نہ ہو سکے اور مقبول نہیں مقبول نہیں کا ساتھ ختم ہو گئے، کیونکہ یا تو لکھنے والوں کا ملمی درجہ اتنا بلند نہیں تھا۔ یا لکھنے والے ہے ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ اس فن کے ماہرین نے اس متن کو پہند نہیں کیا۔ اس لئے وہ متون مقبول نہیں ہوئے اور معتبر بھی قرار نہیں پائے۔ جومعتبر اور مقبول ہیں۔

شروح کے زمانے کے بعد ایک دور آیا جس میں فقہ میں بڑی تیزی سے وسعت آئی۔
سے نے نے فقہی علوم وفنون وجود میں آئے۔ نے نئے شعبے سامنے آئے جن میں سے کن شعبوں کی
میں نشاند ہی کر چکا ہوں۔ ان نئے شعبوں پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ان کتابوں کے
مجھی خلاصے اور متون تیار ہوئیں۔ پھر ان متون کی بھی شرصیں تیار ہوئیں۔ یہ گویا جزوی
طور پر فقہ اسلامی کے مختلف ابواب کی ضروریات کی تحمیل کا سامان تھا۔ ایک تو اصل فقہ کی متون
تھیں اور اصل فقہ کی شرصیں تھیں۔ پھر جزوی شرحوں کی متون اور شرصیں تیار ہوئیں۔ پھر جب یہ
شروح آگئیں اور نئے نئے شعبے بھی آگئے تو پھر اس بات کی کوشش شروع ہوئی کہ ایلی بڑی بڑی

کتامیں تیار کی جائیں جن میں سار نے فقہی و خیرے کو دلائل کے ساتھ ایک جامع کتاب میں سمودیا گیا ہوتا کہ اگر کوئی فقد اسلامی کا تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہے تو ان کتابوں کے ذریعے ہے واقفیت حاصل کرے۔ یہ مطولات کا دور کہا! تا ہے۔

ان سب ادوار میں بہت صحت کے ساتھ کوئی تقسیم کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ بڑے ان سب ادوار میں بہت صحت کے ساتھ کوئی تقسیم کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ بڑے loverlaping دوار ہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں سنہ تک کا دور متون کا دور شروئ کا دور شروع ہوا۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسار با جس میں متون بھی لکھے جاتے رہ اور شرعیں بھی لکھی جاتی رہیں۔ شرحوں کے ساتھ ساتھ شرحوں کے حواثی بھی لکھے جاتے رہے امطولات بھی لکھی جاتی رہی ۔لیکن جھنے کی خاطر کسی نہ کسی طرح سے ان دوار کو قسیم کیا جا سکتا ہے۔

یہ وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کا آج کی گفتگو میں تعارف مقصود ہے۔ گویا پہلے اصول، جو ندا ہب کی بنیادی کتابیں ہیں۔ پھر متون، پھر متون کی شرصیں، پھر شرحوں کی شرحیں، پھر حواثی، پھر حواثی، پھر حواثی کے تعلیقات اور پھر مختلف اہل علم کی تقریرات یہ مختلف مفتی حضرات کے فتادیٰ، جن کی تعداد میں روز ہر وزاضا فیہوتا چلا جار ہا ہے۔

#### فقهاور عقليات

چوتھی پانچویں صدی جمری میں مسلمانوں کے درمیان عقلیات کاروائی بہت بڑھ گیا۔
یونانی منطق اور فلسفہ رائے ہو گیا۔عقلیات کوروز بروزعروج ملنے لگا۔عقلیات کے فروغ کی
وجہ سے مسلمانوں کے تمام شعبہ بائے علم عقلیات سے متاثر ہوئے۔فقہ بھی متاثر ہوئی،اصول
فقہ کافن بھی یونانی اسلوب عقلیات سے متاثر ہوا اور بجائے اس کے کہ اصل شرقی احکام پر
غور وحوض کیا جاتا، یا شریعت کے اصل مقاصد اولین توجہ کے مرکز ہوتے، بعض جگہوں پر ایسا
محسوس ہوتا ہے کہ اولیت شریعت کے مقاصد تھے وہ لی بخش میں چلے گئے اور منطقی موشکا فیوں کو
حاصل ہوگئی۔ جوشریعت کے مقاصد تھے وہ لیس منظر میں چلے گئے اور لفظی مباحث اور منطقی
استدلال، فلسفیانہ اعتراضات اور فلسفیانہ جوابات زیادہ نمایاں ہو گئے۔ یوں بعض لکھنے والے اصل موضوع سے دور ہوتے جلے گئے۔ کتاب القداور سنت رسول سے تعلق، یوں لگتا ہے، اتن

مضبوط نہیں رہاجتنا ہونا چاہیے تھا۔ متاخرین کے اقوال پرزور بڑھتا گیا۔ یہ چیز ایک امتبار سے مفید بھی تھی کیکن کنی اعتبار سے نقصان وہ بھی تھی۔

لیکن اس طرز تدریس و تحقیق کا ایک بڑا فائدہ بھی ہوا۔ وہ فائدہ بیتھا کہ فقہانے جو اجتبادات کئے تھے اور پہلی اور دوسری صدی بجری میں جوفقہی مسالک قائم ہوئے تھے ان کے ایک ایک ایک لفظ پر آئی کثرت سے فور کیا گیا ، آئی باریک بنی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا گیا کہ کسی چیز میں کسی غلط فہمی کا امکان نہیں رہا ہے کسی ایک رائے کو جب کی سوسال کے فوروخوض کا موضوع بنایا جائے گا تو اس میں کسی غلطی اور الجھن کا امکان بہت کم رہ جائے گا

اب میں ایک ایک کرئے ایک اہم فقہی مسالک کی اہم کتابوں کا ابتدائی اور سرسری تعارف آپ کے سامنے کراتا ہوں۔

## فقه منفي كي اہم كتابيں

سب سے پہلے فقہ حنفی کو لیتے ہیں۔ چونکہ تاریخی اعتبار سے فقہ حنفی سب سے پہلے ہے۔ ا مام ابوصنیفہ ابقیہ تنیوں فقہا ہے زمانہ کے اعتبار سے متقدم ہیں اس کئے فقہ حنفی ترتیب میں سب ہے پہلے آنا جا ہے ۔فقہ حنی کے جواصول میں ، یعنی وہ بنیادی کتا ہیں جن پر فقہ حنی کی بنیاد ہے ، بیوہ کتابیں ہیں جوامام ابوصنیفہ کے شاگر درشیدامام محمدُ اورامام ابو یوسفٌ نے تحریر فرمائنیں۔جس شخصیت نے سب سے زیاد ہ امام ابوحنیفہ اوران کے رفقاء کے اجتہادات کو مدون کیا وہ امام محمد بن حسن شیبانی میں جوفقہ حنق کے مدون حقیق ہیں۔امام محمد نے بہت سی کتابیں لکھیں۔بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد 99 ہے، بعض کا کہنا ہے کہ ایک ہزار ہے۔ بہر حال ان کی کتابیں بڑی تعداد میں میں اوران کی دوقتمیں میں۔ایک قتم کتب ظاہرالروایت کہلاتی میں ۔ دوسری فتم کو کتب نا درالروایت کہتے میں ۔امام محمد کی چھے کتابیں وہ میں جوانتہائی مشہور ومعروف میں اور یوری فقه حنفی کی بنیاوان چھ کتابوں پر ہے۔ وہ چھ کتابیں یہ ہیں: (۱) جامع صغير (٢) جامع كبير (٣)مبسوط يا كتاب الاصل (٩) زيادات (٥) سير كبير (١) مير صغير ـ یہ چھ کتا بیں فقہ حنفی کی بنیاد ہیں اور یبی چھ کتابیں کتب ظاہرالروایت کہلاتی ہیں۔ان کے علاوہ امام محمر کی جنتی کتابیں میں وہ سب کتب نادرالروایت کہلاتی ہیں۔ فقد حنفی میں جو اجتبادات یا اقوال بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ متندوہ اقوال واجتبادات ہیں جو ا مام محمد کی کہلی چھ کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ بیاپی چھ کتابیں وہ ہیں جن میں امام محمد نے امام ابوحنیفہ کے اجتہا دات کو براہ راست بیان کیا ہے۔

امام ابو یوسف سے جو چیزی امام محمرتک پینچیں وہ بھی ان ترابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور
یوں یہ کتابیں فقہ خفی کی اساس اور بنیاد ہیں۔ان میں سب سے اہم کتاب کتاب المبسوط ہے
جو' کتاب الاصل ' بھی کہلاتی ہے۔ یہ کتاب انتہائی ضخیم ہے اور متعدد جلدوں میں ہے۔ اس
کتاب سے بعد چاتا ہے کہ امام ابوصنیفہ کس طرح کے استدلال سے کام لیتے تھے۔ اور کس
طرح مختلف معاملات پرغورونوش کر کے نتیجہ تک پہنچتے تھے۔ میں نے پہلے ایک مقتلو میں عرض
کیا تھا کہ امام ابوصنیف کا انداز تحقیق واجتہاداجتماعی تھا، انفرادی نہیں تھا۔ امام صاحب کسی ایک

مسئلہ کوا ہے شاگر دول کے سامنے رکھتے تھے۔ شاگر داس پر بحث کرتے تھے۔ امام صاحب ان کا جواب دیا اپنی رائے بیان کرتے تھے۔ شاگر داس پر اعتراض کرتے تھے اور امام صاحب ان کا جواب دیا کرتے تھے اور بالآخر جب کی ایک رائے پر سب کا اتفاق ہوجا تا تھا تو وہ اتفاقی رائے بھی لکھ لی جاتی تھی۔ اور اگر کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں ہوتا تھا تو وہ اختلافی رائے بھی لکھ لی جاتی تھی۔ یہ کر فی جا کٹر مباحث کتاب الاصل یا کتاب المبسوط میں امام محمد نے بیان کئے ہیں۔ ظاہر ہے امام محمد خود بھی صف اول کے فقہا میں امام محمد خود بھی صف اول کے فقہا میں امام محمد خود بھی صف اول کے فقہا میں امام بین سام میں شامل میں۔ امام محمد نے خود کا مام ابوحنیفہ کے ساتھ ساتھ امام مالک جیسے محدث سے بھی کسب فیض کیا۔ ان کی لکھی ہوئی سے کتاب فہ کورہ چھے کتاب وں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

امام محد نے جب بیر کتاب لکھی تو یہ بہت مقبول ہوئی راوگوں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ بہت جگہوں براس کے نسخ مقبول ہوئے۔اس زمانہ میں ایک یہودی تھا جوعر لی بھی جانتاتھا اورمسلمانوں میں رہنے کی دجہ ہے فقہ اور شریعت کے معاملات ہے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا تھا۔اس یہودی کوکہیں ہے یہ کتاب ہاتھ لگی۔اس نے یہ کتاب پڑھی تو کہا کہ اهذا محمد كم الاصغر فكيف بمحمد كم الاكبر 'برتوتمهارے چيوئے محرّ كاحال ہے تو بڑے محد کا کیا حال ہوگا۔ بیا کہہ کراس نے اسلام قبول کرلیا۔ بیاس درجہ کی کتاب ہے۔ امام محمد کی بقیه کتابیں جن کی تعداد در جنول میں ہے اور امام ابو صنیفہ کے دوسرے تلا مذہ ک کتابیں پیسب نادرالروایت کہلاتی ہیں اوران کا درجہ کتب ظاہرالروایت کے بعد آتا ہے۔اگر دونوں میں تعارض ہو۔ دونوں کتابوں میں دومختلف موقف بیان کئے گئے ہوں تو اس رائے یا اس موقف کوتر جیح وی جائے گی جو کتب ظاہر الروایت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب کتابیں چچپی ہوئی موجود ہیں۔ جامع صغیراور جامع کبیر دونوں موجود ہیں ، دونوں کتابیں انتہائی مقبول ہوئیں۔ دونوں کتابوں کی شرحیں درجنوں کی تعداد میں کھی گئی۔ان میں ہے بعض شروح آج بهی موجود میں ۔ پچھ شرحیں ہندوستان بھی لکھی گئیں جومطبوعہ موجود میں ۔اور درجنوں شرحیں و و میں جوابھی مخطوطات کی شکل میں مصر ، استنبول ، شام اور دنیا کے متعدد کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔سب سے زیادہ مصر، دمشق اورا تنبول کے کتب خانوں میں موجود میں جہاں عربی زبان

ے قد میم مخطوطات کی تعدا دلا کھوں میں ہے۔

امام محمد کی سے چھ کتابیں چونکہ نقہ حنی کی اساس بیں اور ان میں استدال کی بنیاد بڑی مضبوط ہے اس لئے جن جن جن علاقوں میں فقہ حنی رائج ہوتی گئیں وہاں سے کتابیں بھی رائج ہوتی گئیں۔ اس لئے طلبہ اور اہل علم کی سہولت کی خاطر ایک مشہور حنی فقیہ امام حاکم شہید مروزی نے ، جوایک جنگ میں شہید ہوگئے تھے اور اس وجہ سے حاکم شہید کہلاتے ہیں ، ان چھ کتا بول کا خلاصہ تیار کیا، اور اس کانام رکھا ال کا بھی فی فروع المحتصیة ' سید کتاب تین جلدوں میں ہے۔ ابھی تک شاکع نہیں ہوئی لیکن ایک زمانے میں انتہائی مقبول کتاب رہی۔ بیامام محمد کی چھے۔ ابھی تک شاکع نہیں ہوئی لیکن ایک زمانے میں انتہائی مقبول کتاب رہی۔ بیامام محمد کی چھے۔ آبھی تک شاکع نہیں ہوئی لیکن ایک زمانے میں انتہائی مقبول کتاب رہی۔ بیامام محمد کی جھے۔ آبھی تک شاکع نہیں ہوئی لیکن ایک زمانے میں انتہائی مقبول کتاب رہی۔ بیامام محمد کی جھے۔

اس خلاصہ کی شرح ایک بڑے مشہور حنی فقیہ شس الائمہ السزھسی نے کی۔وہ اسینے زمانے کے اتنے بڑے امام تھے کہ لوگوں نے ان کا نامٹس الائمدر کھا، یعنی تمام اماموں کے سورج۔ حنفی فقہا میں چیوفقہاممس الائمہ کے نام ہے مشہور ہیں۔ان میں سب سے بڑے ٹمس الائمہ السرحى میں جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ بارہ سال تک ایک کنویں میں قبر ر ہے اور کنویں میں بیٹے کرانہوں نے کئی کتا ہیں لکھیں جن میں ایک بیہ کتاب الکافی ' کی شرح ہے جوتمیں جلدوں میں ہے۔ان میں کم وہیش بارہ جلدیں انہوں نے جیل میں بیٹھ کر ڈ کٹیٹ کرائیں۔ان کے شاگر دکنویں کی منڈیریرآ کر بیٹھ جاتے تھے۔استادمحترم اندرے بولتے جاتے تھے اور شاگر د لکھتے جاتے تھے۔ ہارہ جلدیں اس طرح کھوائیں گئیں اور بقیہ جلدیں ر ہائی کے بعد کمل کیں۔امام محمد کی السیر الكبیر جوبین الاقوامی قانون پر بہت جامع كتاب تقى، اس کی ایک جامع شرح بھی انہوں نے اس باولی یا کنویں میں ہے ڈکٹیٹ کرائی اوراس کی شرح لکھوائی۔شاگردول نے لکھی۔ آج پانچ جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پیشرحیں یا کستان ، افغانستان ، بیروت ، بندوستان اورمصر میں کئی بار حجیب چکی ہے اور ہر جگہ دستیاب میں ۔ گویا کتاب المبسوط جوآج ہر بڑے اسلامی کتب خانے میں موجود ہے یہ براہ راست امام محد کے خیالات اورامام ابوحنیفہ کے اجتہادات کی شرح ہے۔امام ابوحنیفہ کے اجتہادات امام محمد کی کتابوں کے ذریعے محفوظ ہوئے۔ امام محمد کی چھے کتابیں الکافی کی شکل میں طخص ہوئیں اوراس ملخص کی شرح ا مام س<sup>ندس</sup>ی نے ککھی۔

### فقه خفی کے متون

جب متون کادور آیا تو فقہ حنی کے بہت سارے متون تیار کئے جانے گے۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی فقہ حنی بھیل رہی تھی۔ فقد مالکی دنیائے اسلام کے مغرب میں اور فقہ شافعی مشرق وسطی میں پھیل رہی تھی۔ اور فقہ منبلی جزیرہ عرب کے مشرق اور شال میں بھیل رہی تھی۔ ویت گئے ۔ اب ضرورت محسوس بھیل رہی تھی۔ جیسے فقہ پھیلتی گئی نے نے اجتہادات ہوتے گئے ۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کداس سارے ذخیرے کواس طرح سے ایک متن کی صورت میں تیار کیا جائے۔ کہ میشن اوگوں کے لئے یاد کرنا آسان ہوجائے۔

سیقو معلوم نہیں کہ سب سے پہلے فقہ حنی کا متن کس نے لکھا ایکن جومتن سب سے پہلے مقبول ہواور بہت زیادہ مقبول ہوا وہ علامہ قدوری کا لکھا ہوامتن تھا جس کو مختصر القدوری کہ ہاجا تا ہے۔قدوری ڈھائی تین سوصفحات کی ایک مختصری کتاب ہے لیکن اس میں فقہ حنی کے تمام مسائل کو آسان ترین زبان میں جامعیت کے ساتھ بیان کردیا گیا ہے۔اس وقت تک فقہ حنی میں جتنے اجتہادات ہوئے تھے اور جتنے مسائل کا جواب دیا گیا تھا ان میں بنیادی اور اہم مسائل کا انتخاب کر کے علامہ قدوری نے اس کتاب میں جمع کردیا۔

سیکتاب بہت مقبول ہوئی اور جب ہے کھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک و نیا بھر میں ایک درس کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگد دلیش، برما، افغانستان، وسط ایشیا، مصراور کئی اور ممالک میں جہاں جہاں فقہ حنفی کی تعلیم دی جارہی ہو ہاں میں کتاب درس کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں اس کو زبانی یاد کرنے کا دستور بھی تھا۔ جب اس کتاب کو بچے زبانی یاد کر لیا کر لیا کر تے تھے تو پوری زندگی فقہ حنفی کی جڑان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اب زبانی یاد کرنے کا رواج تو ختم ہو گیا لیکن پڑھنے کا رواج ابھی تک موجود ہے۔ قد وری کی بہت می شرحیں کھی گئیں۔ اردو میں بھی تکھی گئیں۔ فارس ، عربی اور دیگر زبانوں میں تکھی گئیں۔ فارس ، عربی اور دیگر زبانوں میں تکھی گئیں۔

#### هدابيه

قدوری ئے لکھے جانے کے پچھ و صے بعد ایک مشہور فقیہ علامہ بر ہان الدین مرغینانی

سے۔ یہ موجودہ از بیکستان کے ملاقہ فرغانہ کے قریب مرغینان نام کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بیمحسوس کیا کہ علامہ قد وری کی مخضرا ورامام محمد کی جامع صغیر میں بعض ایسے مسائل ہیں جوالیک دوسرے کے ہاں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ دونوں قشم کے مسائل کسی ایک کتاب میں کیجا کردینے چائیس۔ انہوں نے قد وری اور جامع صغیرہ کا تقابلی جائزہ لیا تو چھ چلا کہ دونوں میں بعض جگہ تکرار ہے اور بعض جگہ منفر دمسائل ہیں جو کسی ایک بیادوسری کتاب میں نہیں ملتے۔ انہوں نے تکرار کو حذف کیا اور جومسائل کسی ایک کتاب میں نہیں سے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک نیا نیست تیار کر کے اس کا نام میں تھے اور دوسری میں نہیں سے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک نیا نیست تیار کر کے اس کا نام نہیں دائیت المبتدی کی ما

برایۃ المبتدی ایک طرح ہے جامع صغیراور قدوری کا ایک combination تھا۔علامہ مرغینا نی نے بدایۃ المبتدی تیارکر کے ایک بڑی خدمت انجام دی۔ پھرانہوں نے خود ہی بدایۃ المبتدی کی ایک شرح ہی کھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خخیم کتا ہے تھی۔ اس کے بارے میں بہت کشرت سے تفصیلات ملتی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ چالیس جلدوں میں اور کسی کا کہنا کہ پچاس جلدوں میں تھی۔ کسی کا کہنا ہے کہ چالیس جلدوں میں تھی۔ کسی کا کہنا کہ پچاس المنتہی 'رفعا تھا۔ کفایۃ المنتہی بعنی جو فقد اسلامی کا منتہی طالب علم ہواس کو یہ کتاب کفایۃ کی۔ یہاس کے نفظی معنی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کتاب تیار کرلی ۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ انہ طویل کتاب کو کون پڑھے گا۔ اس لئے اس کتاب کا ایسا خلاصہ تیار کرنا چا ہے جو مختصر ہواور کا مولی کتاب کو کون پڑھی کرا ستفادہ کر سیس ۔ یہ سوچ کر انہوں نے کفایۃ المنتہی کا خلاصہ تیار کیا جو مدایۃ کہا ہے کہا مہا کہ کہا ہے کہا

ہدایة فقد حنی کی انتہائی متند کتابوں میں سے ایک ہے۔اس کا استدال بڑاعقلی ،اس کا انداز انتہائی علمی ،اس کا اسلوب انتہائی سائنفک اور مختصر اور precise کتاب ہے۔اس میں

ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ بدایہ کے بلیل القدر مصنف پی بات کواتے سلیقے سے کہتے ہیں کہ استفادہ کرسکتا ہے۔ مثال کے اسلوب سے واقف ہوجائے تو وہ بڑی آسانی سے کتاب سے استفادہ کرسکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آئیس بیر کہنا ہو کہ اس معاملہ میں امام ابو صنیفہ کی رائے یہ ہوجا وہ ان کے نام نہیں لیتے کیونکہ ان سب انمہ فقہ کے پورے نام کیصنے میں تو خاصی جگہ صرف ہوتی ہے مثلا وعندالی صنیفہ میں عندالگ لفظ ہے، ابی الگ اور صنیفہ الگ۔ اس کی بجائے وہ کیصتے ہیں وائہ ، کھما '۔ یہ ان کا ایک انداز ہے کہ لئ فقہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو صنیفہ کا نقط نظر یہ ہے اور طبح اس کی بحائے وہ تعند نا تو مطلب ہے ہمارے تینوں انکہ فقہ کا نقط نظر یہ ہے۔ اور اگروہ کہیں کہ وعند نا تو مطلب ہے ہمارے تینوں انکہ فقہ کا نقط نظر یہ ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مزید انحصار سے کام لیا ہے۔ یہ کتاب فقہ فقی کی چند متعند ترین کتابوں میں سے ہے جس کے بارے میں کام لیا ہے۔ یہ کہا جا تا ہے کہ اگر کوئی محض اچھی طرح سے اس کتاب کو بھی کر پڑھ لے اور اس کے دائل اور کم باتا ہے کہ اگر کوئی محض انہوں اور عند صرف بہت اچھا فقیہ بن جا تا ہے، نہ صرف استدلال سے گہرائی کے ساتھ واقف ہوجائے تو نہ صرف بہت اچھا فقیہ بن جا تا ہے، نہ صرف فقہ الکہ جاتی ہے ہاتھ لگ جاتی ہے ہاتھ لگ جاتی ہو جائے تو نہ صرف بہت اچھا فقیہ بن جا تا ہے، نہ صرف فقہ الکہ جاتی ہے ہیکہ کہا تھ جاتی ہی جاتی ہیں جاتی ہے۔ بیکہ فقہ حقی کی نجی اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔

اس کتاب کی مقبولیت کے پیش نظر ضرورت محسوں کی گئی کہ اس کی ایک جامع تلخیص تیار کی جائے۔ یہ تلخیص ایک فقیہ تائی الشریعة محمد بن صدرالشریعة نے تیار کی جوعلامه مُرغینا فی سے کم وہیش سوڈ یا ھسوسال بعد آئے۔ اس تلخیص کا نام انہوں نے وقا پیر کھا۔ وقا پیا کہ متن قرار دیا جا تا ہے۔ یہ دراصل ہدایہ کی تلخیص پایا اور قد وری کے بعد فقہ خفی کا دو سرمقبول ترین متن قرار دیا جا تا ہے۔ یہ دراصل ہدایہ کی تلخیص ہے۔ یعنی اس میں قد وری اور جامع صغیر کے بنیادی مسائل بھی آگئے اور چند وہ مسائل جن کا اضافہ علا مہ مرغینا فی نے کیا تھا وہ بھی آگئے۔ تفصیلات کو نکا لتے ہوئے جو اہم اور بنیادی مسائل اس اوقت سے دری اور قواعد سے وہ سب انہول نے اس نئے متن میں سمود ہے۔ یہ متن بھی اس وقت سے دری کہ تاب کے طور پر پڑھائی جو شرح وقایہ کی نام سے مشہور ہے۔ صدرالشریعة عبیداللہ بن مسعود نے اس کی شرح لکھی جوشرح وقایہ کی نام سے مشہور ہے۔ شرح وقایہ بھی تن تک ایک دری کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اگر چہشرح وقایہ کا وہ

درجہ نہیں ہے جو ہدایہ کا ہے، کیکن یہ بھی ایک مقبول کتاب ہے اور آج تک پڑھائی جارہی ہے۔ شرح وقالیہ کی بھی بہت می شروح ، بہت سے حواثی اور فٹ نوٹس لکھے گئے جن میں اردو، فاری اور عربی میں لکھے جانے والے نوٹس اور حواثی بھی شامل میں۔ برصغیر میں بھی لکھے گئے اور باہر بھی لکھے گئے۔

كنز الدقائق

قد وری اور وقایہ کے بعد تیسر امقبول ترین متن اور فقد اسلامی کے ذخیر ہے کا شاید سب
ہے منفر دمتن ' کنز الد قائق' کہا تا ہے۔ اس کو ایک مشہور فقیہ، مفسر قرآن اور متکلم علامہ حافظ
الدین سفی نے ساتویں صدی ججری کے اواخر میں لکھا تھا۔ ان کی ایک تفسیر بھی 'مدارک النز بل'
کے نام سے ہے۔ اصول الفقہ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ کنز الد قائق کے نام سے انہوں
نے جومتن تیار کیا ہے وہ تمام متون سے زیادہ مختصر اور جامع ہے۔ اتنا مختصر اور جامع کہ اسلامی
ادبیات میں نہ اس اختصار کی مثال ملتی ہے اور نہ اس جامعیت کی۔ بعض مقامات پر اپنے
انخصار کی وجہ سے بیا کی چیتان اور معمد معلوم ہوتا ہے۔ اس کی مثالیس بہت مشہور ہیں اور
ایک مثال ہم لوگ بہت کثرت سے دیا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے
وہ ایک طویل بحث کو سمیٹ کرفت میں عبارت میں بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بہدکر دے یا ہدید دے دے اور بعد میں اس مدید یا میں ہدید یا میں ہدید ایس لیا جا ورکن حالات میں نہیں لیا جا سکتا ہواور کن حالات میں نہیں لیا جا سکتا ہواور کن حالات میں نہیں لیا جا سکتا ہوا کہ بہت اختلا فی مسئلہ ہوا وراس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں۔اخلا تی اعتبار سے تو ہدید واپس لینا بری جو صلا شکنی فر مائی ہے۔لیکن سوال میہ ہے کہ اگر قانو فی اعتبار ہے کوئی اپنا دیا ہوا ہدید واپس لینا چا ہے تو اس کے لئے قانو نا گنجائش ہے کہ نہیں۔ عدالت میں اگر کوئی شخص یہ دعوی لے کر آئے کہ میں اپنا ہدید واپس لینا چا ہتا ہوں تو عدالت کیا عدالت تو اخلا تی اعتبارات یا آ داب و مستحیات پر نہیں جاتی و ہ تو خالص قانون کی روشن میں فیصلہ کرتی ہے۔

اس معاملہ میں فقہائے احناف کا نقط نظریہ ہے کہ سات صور تیں الی میں کہ جن میں

مدیدواپس نہیں لیا جاسکتا۔ بقیہ ہرصورت میں لیا جاسکتا ہے۔اگر وہ سات صورتیں آپ کو کہیں بیان کرنی ہوں تو کم ہے کم ایک ہوراصفحہ تو لکھنا پڑے گا۔علامنسفی نے اس پوری بحث کوایک جمله مين بيان كيا ب روه كهتم بين والسرجوع في الهدة دمع حزقه 'يعنى ببدمين رجوع کرنے کا معاملہ ُ دمغ خزقہ' ہے۔ یہاں ٗ وُ ہے مراد ہے زیادتی یعنی اضافہ۔اً کر کوئی چیز جوآپ نے ہیہ میں کسی کود ہے دی تھی اور بعد میں اس میں کو ئی اضا فیہ ہو گیا۔مثلاً آپ نے بکری کا بچیہ دیا تھا،اس نے یال بیس کر پوری بحری کردی ۔ تواب آپ کے لئے اس کاواپس لین جائز نبیں ۔ اً ٹر ہبہ کی ہوئی چیز زیاد ہ ہوجائے اوراس میںاضا فہ ہوجائے تواس کووالیس لینا جائز نہیں ہے۔ ' م' ہے مراد ہے موت ۔ ہبد کرنے والا ، یاوہ چیز جو ہبد کی گئی تھی ،اس کی موت واقع ہوگئی ۔مثلاً تجینس مدیہ میں دی تھی اور وہ مرگئ تو ان سب صورتوں میں آپ ہبدوا پس نہیں لے سکتے ۔'ع' کا مطلب ہے عوض کیعنی آب نے کوئی چیز دی اور اس نے بھی بدلے میں کوئی چیز دے دی۔ جیسا کہ شادی بیاہ میں آ ہے جوڑادیتی میں اورعوض میں آ ہے ک<sup>وچھ</sup>ی جوڑادے دیا جاتا ہے۔ دیے والے کو بھی پیتہ ہوتا ہے کہ ہد لے میں کچھ ملے گااور لینے والے کو بھی پیتہ ہوتا ہے کہ بدلہ میں کچھ دینا پڑے گا۔اگر چہ یہ ببدکہلا تا ہے لیکن عملا اس کی حیثیت ببہ سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اگر کسی ببد کاعوض دے دیا جائے تو وہ ببدوا پس لینا بھی جائز نہیں ہے۔اس طرح مے محض ایک ایک حرف کے ذریعہ ہے انہوں نے بدیتایا کہ وہ کونسی جگہیں ہیں جہاں ہبدوالیں نہیں ایا جاسکتا۔ ایک اور جگه زیر بحث مسئله میه ہے کہا یک شخص جس پیخسل واجب تھاوہ کنویں میں گر گیا۔ مثلاً وہ ڈول نکالنے گیا تھا یا پانی لینے گیا تھا اور کنویں کے اندر گر گیا۔ جب گر گیا تو لوگوں نے اس كو بابر زكال ديا\_ بابر زكال تو يوراجسم بهيك چكاتها كيونكم ياني مين و بجي لكاحكا تها\_اب كياحكم ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ و ہمخص بدستور نا پاک اور حالت جنابت میں ہے ، محض کنویں میں گر کر بھیگ جانے ہے اس کاغنسل نہیں ہوا۔ وہ خص بدستور نا یاک ہے اور اس کے گر جانے کی وجہ ہے یانی بھی نایاک ہوگیا۔امام ابو پوسف کہتے ہیں کداس شخص کاغسل تو نہیں ہوالیکن یانی یاک ہی سمجھا جائے گا۔امام محمد کہتے ہیں کہ اس شخص کا عنسل ہو گیااوریانی بھی یاک ہے۔ تینوں ت تفصیلی دلائ**ق ہیں۔آپ اس کو تکھیں گے تو حیار یانچ صفحے بھر جاتیں گے۔امام نسفی نے اس** سارى بحث كوايك جمله مين يول كها ہے كه او مسئلة البتر حبحط ـ چونكه فقها ئے احناف ميں

سب سے پہلا درجہ امام ابوصنیفہ کا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے ان کی رائے بیان کی ہے۔ جیم سے مراد ہے جس دوبوں بنس ہیں بینی پانی بھی بخس مجھو گیا اور وہ شخص بدستور بنس رہا۔ امام ابو یوسف کا ہے اس لئے اب ان کا مسلک بیان کیا ہے۔ ح سے مراد علی حالہ، دونوں اپنے حال پر ہیں۔ دونوں علی حالہ رہیں گے، کنوال بھی پاک رہے گا اور سیہ شخص بھی نا پاک رہے گا۔ تیسری رائے امام محمد کی ہے جن کا درجہ ان دونوں حضرات کے بعد سے مراد طاہر، بینی کنواں بھی پاک ہے اور آدی بھی پاک ہوگیا۔

اب انہوں نے ج ح ط سے بورا مسئلہ بیان کردیا۔ کنز الدقائق اس طرح کی کتاب ہے۔ کنز الدقائق اس طرح کی کتاب ہے۔ کنز الدقائق، قد دری اور و قابیہ، ان تمنوں کومتون ثلاثہ کہاجا تا ہے۔ جب کہا جائے کہ متون ثلاثہ میں بیہ بات بیان ہوئی ہے تو اس سے مراد سیتین متون ہوں گے۔ جس طرح سے باقی متون کی شرحیں لکھی گئیں۔ باقی متون کی شرحیں لکھی گئیں۔

کنزالد قائق کی دوشرهیں بڑی مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک شرح جنبیین الحقائق ، سے یہ شرح جنبیین الحقائق ، سے یہ سے ایک شرح و تنبیین الحقائق ، سے یہ ایک مشہور فقیہ اور محدث علامہ زیلعی کی کتاب ہے۔اس میں استدلال اور ولیل پر بہت زور ویا گیا ہے۔کوئی بات کنزالد قائق میں کیوں کہی گئی ہے اور اس کی ولیل کیا ہے، یہ تفصیل تمبیین الحقائق میں ملتی ہے۔ یہ کتاب تین صحیم جلدوں میں ہے۔

دوسری شرح جو زیادہ مفصل ہے اور آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کا نام البحرالرانق سے۔اس کوعلامہ ابن تجیم نے لکھا ہے۔علامہ ابن تجم کی اس شرح میں معلومات کی کشرت اور مثالوں اور جزوی احکام کا استیعاب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں شرحیں مل کر ایک دوسرے کی تحمیل کرتی ہیں۔ایک شرح میں استدلال زیادہ ہے۔ دوسری شرح میں مثالیں زیادہ ہیں۔

ان چارمتون کے علاوہ فقہ حنی میں دوادرمتون بھی بہت مشہور ہیں۔ایک مختار کے نام سے جو علامہ موصلی کا لکھا ہوا ہے۔موصل جوعراق کا شہر ہے۔اس کی شرح 'الاختیار شرح مختار' کے نام سے انہوں نے خود ہی لکھی تھی۔ یہ کتا ب بھی بڑی مشہور ہے اور بہت سی جگہوں میں دری کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔

## بداكع الصناكع

آخری متن' مجمع البحرین' کے نام سے ہے۔ بیا تنامقبول نہیں ہوا جتنا باقی متون مقبول میں ۔ فقه حنفی کی ایک اور کتاب جو دراصل ایک متن کی شرح ہے اور بہت مقبول اور بہترین كتاب ب-اسكانام بدانع الصنائع في ترتيب الشرائع "بدايك خاص ببلوسي کتاب آپ لوگوں کے لئے میہ خاص دلچیں کی کتاب ہے۔ یانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے ا یک بزرگ علامه علا وُالدین سمرقندی نے 'تخفۃ الفقہا' کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی ۔ یہا یک متن تھا جس میں انہوں نے قدوری میں بعض مسائل کا اضافہ کر کے اور قدوری کی ترتیب ک<del>و</del> زیادہ بہترانداز میں پیش کیا تھا۔انہوں نے بیمحسوس کیا کہ قدوری کے زمانے سے لے کراپ تک بعض نے مسائل سامنے آئے ہیں جوقد وری میں نہیں ہیں۔اس طرح قد وری کی ترتیب میں بعض اعتبار سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔انہوں نے ان مسائل کا اضافہ کر کے قدوری کی تر تبیب کواز سرنو مرتب کیا اورایک کتاب تخفۃ الفقہا' کے نام ہے لکھ دی۔ جن بزرگ نے ہیہ کتاب کھی تھی ان کے ایک نو جوان شا گر دعلا مه علا وُالدین کا سانی تھے۔انہوں نے تمیں بتیس سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح لکھی۔ جب انہوں نے شرح لکھ کراییے استاد کو دکھائی تو وہ . اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کوا تناپسند کیا کہ شاگر دکوا پی فرزندی اور دامادی میں لے لیا۔ان کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا، جو بڑی فقیۃ تھیں،خودانہوں نے اینے باپ سے فقہ سیمی تھی۔ان کے والد نے اس کی شادی اپنے اس شاگر د ہے کر دی۔اب میہ د ونو ں یعنی علامہ علا وَالدین کا سانی اوران کی اہلیہ فاطمہ مل کرفقہی معاملات برغور وخوض کرتے تھے،فقہ پڑھایا کرتے تھے اورلوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔

جب تک صاحبزادی کے والدعلامہ علاؤالدین سمرقندی زندہ رہے ان کا حلقہ درس قائم رہا، جس میں ان کی صاحبزادی اور داماد بھی ہاتھ بٹاتے رہے ۔ یوں ان تینوں کی موجودگ سے ایک مرکز وجود میں آگیا جہاں کسب فیض کے لئے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ جب سسر کا انتقال ہوگیا تو صاحبزادی کی عمراتی ہو چکی تھی کہ وہ فقہ کی عالمہ بن گئی تھیں اور لوگوں کے فقہی سوالات کا جواب دیا کرتی اور وہ اور ان کے شوہر یعنی علامہ کا سانی مل کر فقہ کی بیا کیڈمی چلاتے سے یہ دونوں مل کرفقہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ پھھ عرصہ کے بعد علامہ کا سانی کی ان اہلیہ کا انتقال ہوگیا تو ان کی صاببزادی اپنے والد بعنی بدائع والصنائع کے مصنف دونوں مل کرفتوی دینے لگے۔ صاجبزادی فتوی دیا کرتی تو والد اس کی تصدیق وتو ثیق کرتے اور والد فتوی دیتے تو صاحبزادی چیک کر کے تصدیق وتو ثیق کرتی کہ فتوی درست ہے سینیں۔ان وونوں کے دستخطے فتوی حاری ہوتا تھا۔

یہ تیاب بدائع الصنائع فقہ حنی کی بہترین کتاب ہے۔اس سے بہتر کوئی کتاب فقہ حنی میں نہیں کھی گئی۔ بلکہ اگریہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پورنے فقہی ذخیرے میں کوئی کتاب ا بنی منطقی تر تیب کے اعتبار سے اپنے بہترین انداز میں نہیں لکھی گئی۔ جب وہ ایک مسئلہ کو لیتے ہیں تو انتہائی عقلی اور منطقی انداز میں اس کی توضیح کرتے میں ۔مثلاً اگروہ میہ بیان کررہے ہوں کہ شرایحت میں شراب پینا حرام ہےاور شراب کی سزاشر بعت نے سیمقرر کی ہے تو اس کتاب میں مسّلہ بیان کرنے کا انداز ایہا ہوگا کہ پڑھنے والا خود بخود ان کے خیالات و آراء ہے متاثر ہوتا چلاجائے گا۔ لیعنی مثال کے طور پر انہوں نے اس مسئلہ کواس طرح سے شروع کیا ہوگا کہ مشروبات انسان کی بنیادی ضرورت میں۔ظاہر ہے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں كرسكتا\_مشروبات كي دوفتميس بين \_ "يچهمشروبات جائز بين اور "پچه ناجائز بين \_ ناجائز مشروبات کی دونشمیں میں \_ کچھوہ نا جائز مشروبات جن کوشر بیت نے صراحنا ناجائز قرار دیا ہے اور کچھوہ ہیں جن کوفقہانے اجتباد کے ذریعے ناجائز قرار دیا ہے۔ جن مشروبات کوشریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کی چرمزید دوقتمیں ہیں۔ کچھشر وبات کے بینے پرسزامقرر ہے اور کچھ کے لئے نہیں۔اس طرح ہے منطقی اعتبار ہے ہر ہر جملداس طرح ہے کہاس سے کوئی آ دمی اختلاف نبیں کرسکتا۔ بہت کم ایبا ہوگا کہ آپ کوکوئی بات بادی النظر میں عقل کے خلاف معلوم ہو۔اوراس پر بھی آپ کچھ غور کریں تو پیۃ چلے گا کہ علامہ کا سانی کی رائے میں بڑاوزن ہے، اوراس منلہ میں دونون نقط نظر بیک وفت یائے جاسکتے ہیں۔وہ بات بھی درست ہو سکتی ہے جو اس کتاب میں ہےاور جوآ پ مجھتے ہیں وہ بھی درست ہے۔

اس طرح سے انہوں نے بورے فقہ کے ذخائر کومرتب کر دیا۔ یہ کتاب آٹھ جلدوں میں ہے اور کی بارچھپی ہے۔ پاکستان ، ہندوستان ، افغانستان ،مصر، شام ، لبنان اور بہت می دوسری

جگہوں میں یہ کتاب چھپی ہے۔اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔اگر چہوہ ایسا ترجمہ ہے جس کو بیجھنے کے لئے عربی جاننا ضروری ہے۔ جوآ دمی عربی اور فقہ جانتا ہووہ تو اس ترجمہ سے استفادہ کرسکتا ہے۔ جوآ دمی عربی زبان اور فقہ سے ناواقف ہواس کے لئے ترجمہ پڑھنا ایسا ہی مشکل ہے جس طرح کہ اصل کتاب کو پڑھنا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا آ دمی جس کی عربی تو ممکن ہے جس طرح کہ اصل کتاب کو پڑھنا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا آ دمی جس کی عربی ہوہ ہوں استفادہ کر در ہولیکن عربی اچھی ہوہ ہوں ہمی استفادہ کر در ہولیکن فقد امر استفادہ کرنے ہوں اور فقد نہیں جانتا اس کے لئے اس اردو ترجمہ سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔

ایک اورمتن نسویسر الابصار 'تفاجوآخزی ہے اور غالبًا ساتویں یا آٹھویں صدی ہجری میں اکھا گیا ہے۔ اس کی شرح 'الدر السمحتار 'کے نام ہے کھی گئی۔ درمختار بھی بڑا مشہور ہوا۔ درمختار کی شرح یا حواثی ر دالسمحتار 'کے نام سے لکھے گئے۔ ر دالسمحتار فقہ حنی کی بہت ہی اہم کتابوں میں سے ہے۔ اور فقہ حنی میں اکثر و بیشتر جب فتوی دیاجا تا ہے تور دالسمحتار کے حوالہ سے دیاجا تا ہے۔ ر دالسمحتار بڑی خیم کتاب ہے جوسات جلدوں میں ہے اور چھیلی صدی ہے فتوی کا ایک اہم ترین ما خذ چلی آرہی ہے۔ بھیلی صدی میں ایک بزرگ علامہ این عابدین شامی ، دمشق کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کتاب کھی تھی۔ یہ کتاب بہت جلدنہ صرف دنیائے حفیت بلکہ اس سے باہر بھی بہت مقبول اور معروف ہوگئی۔

## فقه مالکی کی اہم کتابیں

فقہ فنی کے بعد دوسرااہم نقبی مسلک نقہ مالک ہے۔ فقہ مالکی میں بھی پچھاصول ہیں، پچھ متون میں، پچھ متون کی شرحیں ہیں، پھر شرحوں کی حواثی میں، پھر مختلف ذیلی شاخوں پر الگ الگ کتا میں ہیں، پھران کتابوں کی شرحیں ہیں، پھر بقیہ کتامیں ہیں۔ کتابوں کے درجات و طبقات کی جوز تیب فقہ فنی کے بارہ میں بیان کی گئ ہے وہی تر تیب فقہ مالکی میں بھی ہے۔ فقہ مالکی کی دو بنیا دی کتا ہیں: مؤطاا ور مدونہ

فقہ مالکی کی اصل بنیادیں اور اصول دو ہیں۔ ایک سے تو ہم سب واقف ہیں یعنی موطا، امام مالک، جو حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اسلامیات کا ہر طالب علم

موطاءامام ما لک ہے واقف ہے۔ موطاءامام ما لک کی اہمیت کا اندازہ اس ہے کریں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوئی کے الفاظ میں چاروں فقہا کے فقہی اجتہادات کی جڑاور بنیاد موطاءامام ما لک میں ہوجو فقہی آراء اور مالک میں ماتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہاہے کہ موطاامام ما لک میں جوجو فقہی آراء اور اجتہادات پر بنی ذخیرہ موجود ہے وہ سارے کا سارا بنیادی طور پر حضرت عمر بن خطاب "اور حضرت علی بن ابی طالب کے اجتہادات پر تی ہوئی ہے۔ اور انہی دونوں صحابہ کرام کے اجتہادات کی منیاد پر چاروں فقہیں مرتب ہوئی ہیں۔ اور چونکہ ان کے اجتہادات کو امام ما لک نے اپنی اس بنیاد پر چاروں فقہیں مرتب ہوئی ہیں۔ اور چونکہ ان کے اجتہادات کو امام ما لک نے بی اس موجود ہیں۔ شاہ صاحب کی رائے کی تائید اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ موطاء مام ما لک میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب کی رائے کی تائید اس حقیقت سے بھی موتی ہے کہ موطاء مام ما لک بین دستیا ہوئی ہیں مقبول ہے اور تمام ہوے ہوئے تیں۔ ان اسباب کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ ہی ہجھتے تھے کہ اگر موظاء امام ما لک کودرس صدیث کی بنیاد بنایا جائے تو فقہی مما لک عیں جواختلاف ہے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔

یقیناً بیہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ اگر موطاء امام ما لک کو درس حدیث کی بنیاد
بنایا جائے تو تمام فقہی مسالک کو ایک دوسرے کے قریب لا یا جاسکتا ہے۔ مزید برآں امام
ابو حنیفہ اور امام مالک کو کئی بار تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو
سمجھا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے تلا ندہ میں امام محمد جو فقہ خنی کے اصل مرتب ہیں، وہ امام مالک کے
بھی براہ راست شاگر دہیں۔ امام مالک کے اثر ات ان کی کتابوں کے ذریعے فقہ بائے احناف
تک پہنچے ہیں۔ پھر امام شافعی براہ راست اور بیک وقت امام مالک کے بھی شاگر دہیں اور امام
محمد کے بھی۔ دوسری طرف امام ابو یوسف نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ پھر امام احمد بن
حنبل پراہ راست امام شافعی کے شاگر وہیں۔ اس طرح سے امام مالک کی ذات ایس ہے کہ ان
سے چاروں بڑے فقہی مسالک کا واسط رہا اور بیسب آگر کسی نہ کسی طرح سے ان کی ذات ایس ہے کہ ان
ہم ہوگئے۔

یوں موطاءامام مالک کی اہمیت حدیث کی ایک کتاب کے اعتبار سے تو ہے ہی لیکن فقہ کی کتاب کے اعتبار ہے بھی اس کی ایک منفر دحیثیت اور اہمیت سیے کہ اس میں اکا ہرصحابہ اور تابعین کے ساتھ ساتھ امام مالک کے اپنے اجتہادات بھی موجود ہیں۔اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ بیدہ کتاب ہے جس سے بالواسط یا بلاواسط تمام مسالک کے لوگوں نے کسب فیض کیا ہے۔موطاء امام مالک تمام فقہی مسالک میں بڑھائی جاتی ہے۔ برصغیر کے ہر مدرسہ میں ،خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو،موطاء امام مالک پڑھائی جاتی ہے۔گویا بیدہ کتاب ہے جو مسلمانوں ہر مسلک کے لوگوں میں ،خواہ وہ حنی ہوں ، مالکی ہوں ، حنبلی اور شافعی ہوں حتی کہ مسلمانوں ہر مسلک کے لوگوں میں ،خواہ وہ حنی ہوں ، مالکی ہوں ، جاتی ہوں ۔

موطاء امام مالک کی اتن شرحیں لکھی گئی ہیں کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مالکیوں اور غیر مالکیوں سب نے بلکہ ہرفتم کے لوگوں نے موطا پر کام کیا ۔موطا کا اردو ،انگریز ی،فرانسیسی،فارسی اورکئی ایک زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

موطاءامام ما لک کے ساتھ ساتھ بلکہ اس ہے بھی زیادہ جو کتاب فقہ ما کئی کی اساس کی حیثیت رکھتی ہے وہ کتاب المدونہ ہے۔ اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مدونہ امام ما لک کے ایک براہ راست شاگر واور شہور بچاہد اسلام قاضی اسد بن فرات نے مرتب کی تھی۔ وہ امام کل کے شاگر دوں میں قریب قریب وہ بی درجہ رکھتے ہیں جو امام محمد بن حسن شیبانی کو امام الک کے شاگر دوں میں حاصل ہے۔ قاضی اسد بن فرات جب امام ما لک کے درس میں ہیٹھتے تھے تو ان کے آراء اور اجتہا وات کو ہاتھ کے ہاتھ قلمبند کرتے رہتے تھے۔ جہاں جہاں امام مالک سے بوچھتے تھے وہ بھی لکھتے تھے کہ میں نے یہ بوچھا تو انہوں نے یہ جواب و یا۔ میں نے واب میں یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا۔ بعض مقامات پر کئی کئی صفحات تک قاضی اسد بن فرات اور امام مالک نے یہ فرامایہ آخر میں امام مالک نے یہ فرامایہ آخر میں امام مالک نے یہ فرامایہ آخر میں تاضی اسد نے عرض کیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہو یا پھر آخر میں قاضی اسد نے عرض کیا کہ آپ ٹھیک کہتے امام مالک نے آخر میں کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اور قاضی اسد نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔

یہ بینے قاضی اسد بن فرات جن کی ایک خصوصیت بڑی عجیب وغریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ قاعنی اسد فقیہ اور قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجاہد اسلام اور سپدسالا ربھی ہے۔ سسلی میں جب مسلمان فوجیں گئیں تو جن فاتحین کے ہاتھوں جزیرہ سسلی فتح ہوا ان میں قاضی اسد بن

فرات بھی شامل ہیں۔ یقلم کے بھی غازی تھا اور تلوار کے بھی۔ دوسری خصوصیت ان کی ہیہ کہ انہوں نے امام ما لک کے ساتھ ساتھ امام محمد بن حسن الشیبانی ہے بھی کسب فیض کیا۔ اس طرح سے امام محمد کا اسلوب یا امام ابوحنیفہ کی methodology اور دونوں کے طرز استدلال کو مصد ملایا اور دونوں کے طرز استدلال کو کیا وہ جا کیا اور وہ کتاب کھی جوفقہ ما لکی کی سب سے بنیادی کتاب ہے۔ پھر جب فقہ ما لکی کی سب بے بنیادی کتاب کھی جا چی تو اس کو بہت جلدتمام ما لکی صلقوں میں مقبولیت حاصل ہوگئی۔ پچھ عصم بنیادی کتاب کھی جا چی تو اس کو بہت جلدتمام ما لکی صلقوں میں مقبولیت حاصل ہوگئی۔ پچھ عصم کے بعد قاضی اسد بن فرات اور ان کے ہم عصر کی دوسرے ما لکی فقبہا کے شاگر داور ایک واسطہ کے بعد قاضی اسد بن فرات اور ان کے ہم عصر کی دوسرے ما لکی فقبہا کے شاگر دامام عبد السلام بن سے ون توقی نے قیر وان میں بیٹھ کر اس کتاب کا نیا ایڈ پیشن تیار کیا۔ اس میں بہت می چیز وں کا اضافہ کیا۔ تر تیب کو بہتر بنایا اور اس کا نام السدون نہیں بہت ہی چیز وں کا اضافہ کیا۔ تر تیب کو بہتر بنایا اور اس کا نام السدون الکہ کی تاب وہی کیا ہے اس میں ہم جگہ دستیا ہے ہو سات یا آٹھ جلدوں میں ہم جگہ دستیا ہے۔ اس میں کہیں کہیں کہیں کہیں امام ما لک کے اجتہادات و اقوال کے ساتھ ساتھ جن کا بیسب سے بڑا خزید ہے کہیں کہیں کہیں دوسرے فقہاء کے اقوال بھی ملتے ہیں۔

## فقه مالکی کے اہم متون

فقہ مالکی میں بہت سے متون کیھے گئے جن کی تفصیل بیان کرنے کے لئے خاصا طویل وقت درکار ہوگا۔ ان میں دوئین مشہور متون کے بارے میں پچھ عض کرتا ہوں۔ فقہ مالکی کاسب سے اہم متن محتصر المحلیل 'ہے۔ علام خلیل ایک نامور مالکی فقیہ تھے۔ بیان کی کاسب ہے۔ معتن فقہ مالکی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو فقہ حنی میں مخضر القدوری کو حاصل ہے۔ بیمتن اپنے روز اول سے تمام مالکی درسگا ہوں اور علمی صلقوں میں ایک طویل عرصہ تک مقبول رہا۔ فقہ مالکی کی درجنوں کتا ہیں مخضر الخلیل 'کی شرح میں لکھی گئی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مخضر الخلیل کی تقریبا میں سے بیشتر آج یا تو سرے سے دستیاب نہیں ہیں یا مخطوطات کی شکل میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا مخصوطات کی شکل میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا مخصوطات کی شکل میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیس مطبوعہ صورت میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیس مطبوعہ صورت میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیس مطبوعہ صورت میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیس مطبوعہ صورت میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیس مطبوعہ صورت میں بیں۔ تاہم اس وقت بھی اس کتاب کی کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص مطبوعہ صورت میں بیں یا حدالہ کی تقریب کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص مطبوعہ صورت میں بیں یا حدالہ کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص میں مطبوعہ صورت میں بیں یا حدالہ کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص میں مطبوعہ صورت میں بین بی بیانہ کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص میں بین بین بیانہ کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص میں بین بیانہ کی درجن شرحوں کی حواشی یا خصیص میں بین بین بین بیانہ کی درجن شرحوں کی حواشی یا خواش کی درجن شرحوں کی حواش کی درجن شرحوں کی درجن شرحوں کی درجن شرحوں کی حواش کی درجن شرحوں کی درجن ش

دستياب ہيں۔

كتاب التلقين في الفقه السالكي 'أيك اورامم كاب بياض ابوم عبدالوباب بغدادی نے لکھی ہے۔ وہ بغداد کے رہنے والے تصاور یانچویں صدی ہجری میں تمام فقہائے مالکیہ کے سردار کہلاتے تھے۔ان کو شیخ المالکیة فی عصرہ ' کہاجا تا تھا۔ان کی یہ کتاب بڑی مشہورہے اور کی بارچھپی ہے۔ علامہ مازری نے اس کی شرح کھی تھی۔ امام مازری کے بارے میں کہاجا تاہے کہان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی مالکی فقیہ نہیں تھا۔ اس کے بعدفقہ مالکی کا ایک اورمتن ہے الکافی فی فقدائل المدیندالمالکی ۔ سی کتاب علامہ ابن عبدالبرنے لکھی ہے جواییے زمانہ میں حافظ اہل المغر بکہلاتے تھے۔ یعنی علوم حدیث کا ان سے بردھ کرکوئی ماہرونیائے مغرب میں موجودئییں تھا۔اسپین، پرتگال، مراکش، لیبیا ،الجزائر اور تینس کے بورے علاقے میں سب سے بڑھ کرحا فظ حدیث علامه حافظ این عبدالبر کہلاتے ہیں۔ان کی بہت کی کتابیں ہیں جواکثر وبیشتر علم حدیث پر ہیں لیکن فقہ مالکی بران کا يمتن بهت مشهور ہے۔ انہوں نے الاستذكار اور التمهيد وك نام سے موطاء امام مالك كى دو بزی شرحیں کھیں۔ بید دنوں شرحیں موطاءامام مالک کی اہم ترین شرحوں میں ثار ہوتی ہیں۔ فقہ مالکی کی ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت ہی اور کتابیں ہیں مختلف فقہی موضوعات پر ا لگ الگ لکھی گئی ہیں۔ان میں سے ایک کتاب جو پور نے فقہی ادب میں اپنے فن کی بہترین كتاب ہے وہ تجرة الحكام بے۔ بيعلامدان فرحون نے لكھى ہے جوآ تھويں صدى ہجرى كے ایک بڑے فقیہ تھے۔ بیاسلام کے قانون ضابطہ پر جامع ترین کتاب ہے اور فقد اسلامی کے ذخیرہ میں قانون ضابطہ پر اس ہے زیادہ اچھی کوئی اور کتاب موجود نہیں ۔ فقہ مالکی کی بقیہ کتابول کومیں حصور تا ہوں ۔

### فقهشافعي

اس کے بعدامام شافعی کی طرف آتے ہیں۔امام شافعی فقہائے اسلام میں انتہائی اونچا اور منفر دمقام رکھتے ہیں۔ دنیائے اسلام میں امام ابوحنیفہ کے بعد جس فقیہ کے پیروکاروں کی تعدادسب سے زیادہ ہے وہ امام شافعی ہیں۔ان کوایک ایسا شرف بھی حاصل ہے جوکس اور فقیہ کوکم ہی حاصل ہوا ہوگا۔ وہ یہ کہ امام شافعی کے تلافدہ میں بعض ایسے بھی فقہا شامل ہیں جوخود اپنی جگہا کی خالفہ میں کوئی فقہی مسلک کا ازخود بانی بی جگہا کیک فقہی مسلک کا ازخود بانی نہیں ہوائیکن امام شافعی کے تلامذہ میں متعدد نامور حضرات اپنے اپنے فقہی مکا تب کے بانی ہوئے۔ امام احمد بن صنبل، امام داؤد ظاہری، ابوثور بغدادی، ابوجعفر بن جربر طبری اور کئی دوسرے حضرات جن سے آگے چل کرا لگ الگ فقہی مکا تب منسوب ہوئے وہ امام شافعی کے براہ راست تلامدہ میں سے ہیں۔

### كتاب الام

فقد شافعی کی جواصلی کتاب ہے وہ 'کتاب الام' ہے۔ اس کا میں پہلے بھی تذکرہ كرجكا مول ميام شافعي كى بهت ى كتابول كالمجموع بي كريكا مين كريدام شافعي کی complete works کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام شافعی نے مختلف فقہی موضوعات پر جتنی کتابیں لکھیں بیان سب کا مجموعہ ہے۔ جوامام شافعی کے آخری دور کے اجتہادات برہنی ہے۔ ا مام شافعی کے پہلے دور کے اجتہا دات اس کتاب میں نہیں ہیں بلکہ دوسرے دور کے اجتہا دات اس كتاب مين موجود مين ـ يه كتاب آئو ضخيم جلدون مين جاورايك انسائكلو پيديا كي حيثيت رکھتی ہے۔ کسی اور فقہی مسلک کے بانی کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی اتن جامع کوئی اور کتاب موجودنہیں ہے جواتنی غیرمعمولی بصیرت اوراتنے مضبوط استدلال بیبنی ہو۔ جب کو کی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے تو امام شافعی کی قوت استدلال کے سامنے بہتا چلاجا تاہے۔بعض جگہوں پر جبال امام شافعی نے امام مالک کے ساتھ اپنام کالمنقل کیا ہے۔ اس مکالمہ بلکہ ملمی مباحثہ میں جب بڑھنے والا امام شافعی کی بات بڑھتا ہے تو قائل ہوتا جاتا ہے اور یہ مجھتا ہے کہ اس سے آ گے تو کوئی بات نہیں کہی جاسکتی لیکن جب امام مالک کا جواب پڑھتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کرتو کوئی بات ہوہی نہیں سکتی۔اس طرح جب امام شافعی اور امام محمد کا مباحثہ یر ستا ہے تو دونوں کا نقط انظر برا توی معلوم ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ پر جب امام شافعی کی بات پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رید مسئلہ تو بڑا ہی اہم ہے اور اس پر اتنا ہی غورکرنا جاہے تھا۔ گویا کتاب الام نہ صرف فقہ شافعی کی بلکہ یوری و نیائے انسانیت کی تاریخ

میں ایک انتہائی اہم کتاب ہے جس کو پوری دنیا ئے انسانیت کا کا مشتر کہ ورثہ قرار دیا جانا چاہئے ۔اگر غیر مسلمانی بذهبیبی ہے اس کواپناور ثقر ارند دیں توبیان کی بذهبیبی ۔ان کو اختیار ہے ۔لیکن یقینی طور پر بیمسلمانوں کا ایک انتہائی قابل احترام ورثہ ہے جو پوری دنیائے انسانیت اور دنیائے اسلام کے لئے باعث فخر ہے ۔

## فقه شافعی کے متون

فقد شافع مير بهي بهت ي متون لكه كئ سب مقبول متن المهذب في الفقه الشافعي عب- اسكوامام ابواسحاق شيرازي في مرتب كياتها ميدويسية دوجلدول ميس ب اورا گرکوشش کی جائے تو ایک جلد میں بھی آ سکتا ہے۔اس میں چوتھی یا پیا نچویں صدی ججری کے ادائل تک فقه شافعی میں جتنے اجتہادات اور مسائل مرتب ہوئے تھے ان سب کا خلاصة معوديا گیا ہے۔اس کی کئی شرحیں کھی گئی ہیں جواینے اپنے دور میں مقبول ہوئیں لیکن ایک شرح جو آج تک بہت مقبول اورمعروف ہے وہ کتاب امجوع کے نام سے ہرجگہ دستیاب ہے اور تقریباً بیس با کیس جلدوں میں ہے۔ آ دھی امام نو وی نے لکھی تھی جن کے نام نامی ، مقام ومرتبہ اور علمی کارناموں سے حدیث کا ہر طالب علم واقف ہے۔ آپ نے ریاض الصالحین اور اربعین نو وی کا نام یقییناً سنا ہوگا۔ بیدونو ں انتہائی مقبول کتا بیں امام نو وی ہی کی مرتب کر دہ ہیں ۔ غالبًا کسی اوراربعین یا چہل حدیث کواتن مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام نو وی کی اس اربعین کو حاصل ہوئی۔ بیامام نووی شافعی تھے۔ بڑے محدثین اور فقہامیں سے تھے۔اور عجیب اتفاق کی بات سے ہے کہ امام شافعی کے مزار کے قریب ہی ان کا بھی مزار ہے۔ مجھے الحمدللہ کئی بار امام شافعی کے مزار پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی اور ہر بارامام نووی کے مزار پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔' کتاب انجموع نی شرح المہذب' آدھی امام نووی کی کھی ہوئی ہے اور آ دھی علامہ تق الدین کی نے لکھی ہے۔

فقہ شافعی کی ایک اور کتاب جو بڑی مشہور ہے وہ' الحاوی الکبیر' ہے۔ یہ فاضلانہ کتاب علامہ ماوردی کی کھی ہوئی ہے۔علامہ ابوالحسن ماوردی اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ اور دولت عباسیہ کے قاضی القصاۃ متھے۔ان کی مشہور کتاب الاحکام السلطانیے' ہے ہم میں ہے بہت ہے

لوگ واقف ہیں۔انہوں نے بہت ی جلدوں میں ایک طویل کتاب کھی تھی۔اس کے بعض اجزا شائع ہوئے ہیں اور بعض ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا ایک باب جو اوب القاضی 'پرتھاوہ دو صحیم جلدوں میں آج سے پندرہ ہیں سال پہلے بغداد میں شائع ہوا تھا۔ بقیہ کتاب کے بھی بعض اجزاشائع ہوئے ہیں اور بعض کا شائع ہونا ابھی باقی ہے۔

فقد شافعی کی دومز بدقابل ذکر کتابوں میں سے ایک سعنے السمعناج 'ہے جوعلامہ فقی شام بنی کی تصنیف ہے اور دوسری شافعی متن کی شرح ہے۔ دوسری کتاب علامہ دولی نے کسی ہے جن کواپنے زمانے میں شافعی صغیر کہا جا تا تھا۔ انہوں نے نہایة الحتاج' کے نام سے کتابکسی ہے۔ یہ دو کتابیں متاخرین کے ہاں نہایت مقبول ہیں اور فقد شافعی کی بڑی اہم کتابیں شار ہوتی ہیں۔ فقہ شافعی کی کتابیں تو ظاہر ہے کہ سیکٹروں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان سب کا محدود وقت میں تفصیلی جائزہ لینا بڑا مشکل ہے۔

#### . جنبل فقه بلی

فقہ خبلی کی اساس جن کتابوں پر ہے وہ براہ راست امام احد بن خببل کی گھی ہوئی تو نہیں ہیں کیونکہ امام احمد نے فقہ پر کوئی کتاب نہیں گھی ۔ لیکن انہوں نے مندامام احمد کے نام سے حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اس میں جواحادیث بیان ہوئی ہیں امام احمد بن حنبل اکثر و بیشتر انہی احادیث کی بنیاد پر فقاوی دیا کرتے تھے۔ لیکن امام احمد کے فقاوی جوان احادیث کی فہم پریاان کی تشریح پر بنی ہوتے تھے وہ ان کے کئی شاگر دوں نے مرتب کئے۔ ان شاگر دوں میں ایک امام ابو بکر الاثر م اور ایک عبد اللہ الخلال تھے۔ ان دونوں کی کتابیں فقہ خبلی شاگر دوں بیں ایک ہمام ابو بکر الاثر م اور ایک عبد اللہ الخلال تھے۔ ان دونوں کی کتابیں فقہ خبلی کئے باری

# فقه بلی کےاہم متون

فقہ خلی کے بہت ہے متون مختلف صدیوں میں لکھے گئے۔ان میں جواہم متون ہیں وہ تین ہیں۔ ایک علامہ ابوالقاسم خرقی کامتن ہے جو المختصر فی الفقہ کہلاتا ہے جس کو مختصراً مختصر الخرقی 'کہتے ہیں۔ یہ تین ہزار دوسومسائل پڑشتمل ہے جو فقہ خلیل کے اساسی اور مستند ترین مسائل میں سے ہیں۔ بیمتن روزاؤل ہی سے ایک مقبول دری کتا ہے کی حقیت سے ہر جگہ مقبول ومتعارف ہے۔ مخضر الخرقی فقہ خنبلی کا سب سے اہم اور مشہور متن ہے۔ فقہ خنبلی میں اس کی وہی حیثیت ہے جو فقہ خنفی میں مخضر القدوری کی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ خرق کا متن کئی اعتبار سے قدوری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ جتنی بڑی تعداد میں مختصر قدوری کی شرحیں نہیں لکھی گئیں۔ بعض حنبلی فقہاء میں اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ بعض حنبلی فقہاء کا بیان ہے کہ مختصر خرقی پر لکھی جانے والی شرحوں کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ بعض اہل کا بیان ہے کہ مختصر خرقی پر لکھی جانے والی شرحوں کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ بعض اہل کا بیان ہے کہ مختصر خرقی پر لکھی جانے والی شرحوں کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ بعض اہل کا بیان ہے کہ خطر ات نے اس کی شرح لغات پر بھی کیا ہے۔ تی حصر ات نے اس کی شرح لغات پر بھی کتا ہیں کھی ہیں۔

مخضرالخرقی کی شرح میں سب سے اہم ، سب سے مقبول اور سب سے مشہور علامہ موفق اللہ بن ابو محمد عبد اللہ بن احمد ابن قدامہ (متوفی ۱۲۰ھ) کی شرح ہے جو تیرہ چودہ جلدوں میں المغنی کے نام سے بار بارشائع ہو چکی ہے اور حکومت سعودی عرب کی دلچیں اور اہتمام سے وسیع یانے پرتقسیم کی جاتی رہی ہے۔ کتاب کے مصنف علامہ این قد امہ اسپنے زمانہ کے انتہائی نامور حقبی فقیماء میں سے تھے۔ ان کو اوائل عمری ہی سے مختصر الخرقی سے اعتناء رہا۔ انہوں نے بیہ کتاب نبانی جمی یا دکر کی تھی۔

علامدائن قدامہ فقہ کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور روحانیات میں بھی بلند مقام رکھتے ہے۔ شجے۔ بغداد میں جہاں ان کا قیام کی سال رہا، انہوں نے شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے بھی کسی فیض کیا۔

علامہ ابن قدامہ نے یوں تو بہت کی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے جالیس پنتا کیس کتابوں کا تذکرہ المغنی کے محققین نے کتاب کے مقدمہ میں کیا ہے، لیکن ان کی سب سے اہم اور بنیا دی تصنیف المغنی ہی ہے جو فقہ اسلامی کے پور لے لٹریچر میں بہت بلندمقام رکھتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ المغنی کا شار فقہ اسلامی کی چند بہترین اور مفیدترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کی حیثیت ایک ایسے وائرۃ المعارف کی ہے جس میں تقابلی مطالعہ فقہ سے کام لیا گیا ہے اور ہراہم فقہی مسللہ کے بارہ میں مختلف فقہاء اور فقہی مسالک کا نقط کنظر اور ان کے دلائل تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ کتاب کا انداز انتہائی مرتب اور منطقی اور اسلوب نہایت

واضح اورسلیس ہے۔اس کتاب کے مطالعہ سے نہ صرف فقہائے کرام کے اجتہادات اور ان کے دلائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ قاری کوا یک گہری بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے۔

ے دلال کو بھے ہیں مدو کی ہے بلد قاری کو ایک کہری ہیں ہے۔

المغنی پور نے فقہی و خیرے کی چند بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ مجھ سے

کہیں کہ فقہ ضبلی کی بہترین کتاب کا انتخاب کروتو میں المغنی کا انتخاب کروں گا۔ جس طرح فقہ
حنی کی بہترین کتاب بدائع الصنائع ہوگی ای طرح سے فقہ ضبلی کی بہترین کتاب المغنی ہے

اور یہ کئی حوالوں سے بدائع سے بہتر ہے۔ بدائع والصنائع میں بقیہ فقہا کی آرا سے زیادہ بحث ضبیں کی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس المغنی ہوتو ضبیں کی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس المغنی ہوتو اس کو معلوم ہوجائے گا کہ کسی معاملہ میں بقیہ فقہا کا نقط نظر کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جواس کو کئی دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔

فقة منبلی کا دوسرامتن العدمده فی الفقه الحنبلی کہلاتا ہے۔ یہ بھی انہی علامه ابن قد امدکی تصنیف ہے۔ العمد قاکا نداز فقد النة یا فقد الحدیث کی کتابوں کا ساہے۔ یہ کتاب احادیث احکام کا ایک اچھا مجموعہ ہے۔ اگر چہ العمد قاس انداز کامتن تو نہیں ہے جس انداز کے متون علامہ خرقی اور علامہ قد وری وغیرہ کے ہیں ، لیکن چونکہ بطور ایک دری کتاب کے اس کی مقبولیت دیگر متون کی طرح بی ربی ہے اس لئے اس کو بھی فقہی متون کے ساتھ ذکر کیا جا تا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کہ دوسر فقہی مذابب میں العمد قے انداز کی کوئی دری کتاب اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے العمد قاکوعطافر مائی۔

العمد ۃ کی کئی شرحیں لکھی گئیں۔ان میں سے ایک العدہ فی شرح العمد ہ ٔ چارجلدوں میں ہے جوشہور ہے اور بار ہا چھپی ہے۔ یہ کتاب بھی حکومت معودی عرب کے اہتمام سے دنیا بھر میں وسیع پیانے پڑتقسیم کی گئی ہے اس لئے ہر بڑے کتب خانے میں دستیاب ہے۔

تیسرامتن المقنع 'ہے جوفقہ ضبلی میں مشہور ہے۔ المقنع بھی علامہ ابن قدامہ ہی کی تالیف ہے جوفقہ کے متاف درجہ کے طلبہ کے لئے لکھی گئی ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے فقہ کے مختلف درجوں کے طلبہ کے لئے 'العمد ہ'، 'لمقنع 'اور'الکافی 'کے نام سے تمین متون تیار کئے۔ المقنع کی ایک شرح 'الشرح الکبیر' کے نام سے لکھی گئی ہے جوشم الدین بن قدامہ نے لکھی ہے۔ موفق الدین بن قدامہ کی الشرح الکبیر، یہ دونوں شرحیں فقہ موفق الدین بن قدامہ کی الشرح الکبیر، یہ دونوں شرحیں فقہ

حنبلی میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں۔

# فقہ بلی کے دوا ہم مجددین

فقہ حنبلی کے دوجلیل القدر مجددین آٹھویں صدی میں گزرے ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو نقہ حالت سے مالا مال کر دیا اور ٹی روح سے اس میں ایک ٹی زندگی پیدا کر دی۔ بید دونوں ایسے فقہا تھے جن بغیر فقہ حنبلی تو کیا، فقہ اسلامی کی تاریخ بھی مکمل منبیں ہوسکتی، یعنی علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگر در شید علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ کے فقا دکا محض فقا وکی ہیں میں بلکہ بعض موضوعات پر با قاعدہ کتابیں ہیں۔ بینقا وکی جالیس جلدوں میں بار ہاچھے ہیں اور تقریباً ہراسلامی کتب خانے میں موجود ہیں۔ فقہ جنبلی علامہ ابن تیمیہ کے فقا دکی اختبائی از کا دی اور تقریب ہوگئی۔ ایک مقام رکھتے ہیں ان میں سے علامہ ابن تیمیہ کے فقہ املامی کے ذخیرے میں جو فقا دکی اختبائی

علامہ ابن تیمیہ کے شاگر دابن قیم کی کتاب 'اعلام الموقعین' حکمت تشریخ اور فقہ اور اصول فقہ کے مشترک مسائل پر غیر معمولی اور بڑی مفر دنوعیت کی کتاب ہے۔ باتی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں ۔ فقہ خنبی میں اور بھی بہت سارے متون ہیں۔ وقت کی تنگی کے با عث ان کا مذکر و دشوار ہے۔ المفروع اور زاد السمسة فنع بھی قابل ذکر ہیں۔ کتاب المغنی جس کا ابھی میں نے ذکر کیااس کے بارے میں سلطان العلماء علامہ عزالدین سلمی نے ، جوخود شافعی ہے ، میں سلم ان العلماء علامہ عزالدین سلمی نے ، جوخود شافعی ہے ، میں المعنی دونوں کتابیں اسلامی کتب خانوں کے ذخائر میں بے مشامل کتابیں اسلامی کتب خانوں کے ذخائر میں بے مشامل کتابیں اور مندر جات کے اعتبار سے اور حقیقی مضامین اور مندر جات کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔

### فقهظا هري

ایک اورانتهائی اہم کتاب جس کا میں دیگر ندا ہب نقہ کے تذکرہ کے بعد ذکر کرنا چاہوں گاوہ فقہ ظاہری کے مجد داعظم علامہ ابن حزم کی کتاب ہے۔علامہ ابن حزم کا تعلق چاروں فقہی مسالک میں ہے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا۔وہ امام شافعی کے شاگر دامام داؤ د ظاہری کی فقد ظاہری کے پیروکار تھے۔امام داؤد ظاہر کی ایک دو کتابیں تھیں جوہم تک نہیں پہنچیں لیکن اس فقد کی تد و بن اور تجد بدعلامہ ابن حزم نے کردی۔ان کی دو کتابیں مشہور ہیں۔ایک کنساب الاحد کام فی اصول الاحد کام میں ہے۔ کئی بارچھی ہا ورفقہ اسلامی کی اہم ترین فقہی کتب میں سے ایک دس سے ایک ہے۔ یہ کتاب کنی اعتبار سے فقہ اسلامی کی چند انتہائی بلند پایہ کتابوں میں شامل کئے جانے کی مستحق ہے۔ یہ کتاب کنی اعتبار سے فقہ اسلامی کی چند انتہائی بلند پایہ کتاب میں شامل کئے جانے کی مستحق ہے۔اپنے زور بیان ، قوت استدلال اور نقد و تبعره کے کمال کے ساتھ ساتھ دنبان و بیان کی تیزی اور ثان اقوال کی کثر سے کی وجہ سے علامہ ابن حزم کی بیہ کتاب ہر دور میں موافق اور مخالف دونوں کی دلچین کا کیسال موضوع رہی ہے۔

### كتب فناوى

کتب فقہ کی ایک ہم ترین صنف کتب فقاد کی ہیں۔ فقاد کی کتابیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان کے نام لینا بھی خاصا وقت طلب ہوگا۔ فقاد کی ابن تیمیہ جس طرح فقہ صنبلی میں بہت نمایاں ہے، فقاد کی تا تار خانیہ اور فقاد کی عالمگیری فقہ حفی میں نمایاں میں۔اس طرح کے اور فقاد کی بقیہ مسالک میں مشہور ہیں۔

ماضی قریب میں ایک اہم کتاب فقہ حقی میں مجلۃ الا دکام العدلیہ تھی جوسلطنت عثانیہ میں ایک مدون قانون کے طور پر مرتب ہوئی اور اس کی درجنوں شرحیں لکھی گئی۔ ایک زمانہ تھا 1875-76 ہے لے کر اور 45-1944 تک ، کہ مجاتہ الا حکام العدلیہ کی تحکمرانی و نیائے اسلام کے بہت بڑے حصہ پرتھی۔ اس کتاب کی شرحیں لکھی گئیں۔ ترکی زبان میں ،عربی اور اردو زبان میں اس کی گئی شرحیں بڑی معروف وشہور ہیں۔ اس کتاب کی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ دنیائے اسلام میں فقہ کی تاریخ میں پہلی کتاب تھی۔ جس پرفل تفصیل سے بات کریں گے۔ جو بطور ایک مدون قانون کے نافذ کی گئی اور ایک طویل عرصہ تک نافذ رہی۔ پھرترکی میں جب مصطفیٰ کمال نے خلافت اور شریعت دونوں کومنسوخ کر سے سکولرازم نافذ کیا تو اس قانون کو بھی منسوخ کردیا۔ لیکن بقید مما لک میں پھر بھی یہ کتاب فقہ خفی کی ایک اہم کتاب کے طور پر مقبول منسوخ کردیا۔ لیکن بقید مما لک میں پھر بھی یہ کتاب فقہ خفی کی ایک اہم کتاب کے طور پر مقبول رہی۔ یہ فقہ خفی کی ایک اہم کتاب کے طور پر مقبول رہی۔ یہ فقہ خفی کی بنیا دیر دیوانی قانون کے احکام کا ایک مستند مجموعہ ہے۔

# تقابلى مطالعه فقه

ایک آخری چیز جس کو میں ایک دو جملوں میں کہنا جا ہوں گا وہ الفقہ المقاران یا فقہ علی مطالعہ المد اہب ہے۔اس موضوع پر کتابوں کا ایک سلسلہ لکھا گیا جس میں تمام فقہوں کا تقابلی مطالعہ کرنامقصود تھا۔اس میں سب سے پہلی اہم ترین کتاب اسپین کے علامہ ابن رشد نے 'بدایة السم حتبعہ 'کے نام ہے لکھی ۔ یہ فقہ اسلامی کی بہترین کتابوں میں سے ہے اور اگر آپ کوموقع مطبق اس کتاب کو کسی استاد سے ضرور پڑھیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ میری بات کو کتناوز ن دبیا جائے گا۔ لیکن میں مشورہ دول گا کہ اس کتاب کے پچھے جھے تمام دین تعلیمی اداروں کے کورس میں ضرور شامل کئے جائیں۔ یہ تمام فقہی مسالک کا ایک تقابلی مطالعہ ہے۔اس کتاب کا ایک فاصلانہ انگریزی ترجمہ میرے ایک دوست نے کیا ہے ، امریکہ میں چھپا ہے۔غرض یہ ایک فاصلانہ انگریزی ترجمہ میرے ایک دوست نے کیا ہے ، امریکہ میں چھپا ہے۔غرض یہ ایک فاصلانہ انگریزی تربہ وفقہ کے قصص طلبہ کے لئے ایک ناگز پر کتاب ہے۔

فقہ مقارن پردوسری اہم کتاب یمن میں ایک زیدی فقیہ نے لکھی تھی البحرالله حارالله المحامع لمذاهب العلماء الامصار 'حضے فقہی نداہب ہیں ان سب کے نقط نظر کا ایک تقابلی مطالعہ اس کا نام انہوں نے البحر الذحار رکھا تھا۔ اس لئے کہ اس میں دریا کی سی روانی کے ساتھ فقہی مسائل پر کلام کیا گیا تھا۔ اس اسلوب کی ہیروی میں ایک کتاب بہیویں صدی کے شروع میں کھی گئی تھی 'کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعة 'اس میں چاروں نداہب کا ایک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی وستیاب ہے جو محکمہ اوقاف حکومت بنجاب نے کرایا تھا۔ پھرایک اور کتاب کھی گئی تھی 'کتاب الفقہ علی المذاهب کا ایک عامن فیرایک اور کتاب کھی گئی تھی 'کتاب الفقہ علی المذاهب کی اضافہ کیا ہے۔ اس کا ایک عامن فقہ جعفر میکا بھی اضافہ کیا ۔

تاہم اس مضمون کی بہترین کتاب ہمارے انتہائی فاضل دوست اور شام کے معروف فقیہ جو بچھلے دنوں یہاں تشریف بھی لائے تھے، شخ و ہبدالزحملی کی کھی ہوئی ہے 'الفق نے نے الاسلامی و ادلته 'سیدبارہ جلدوں میں ہے۔ اس میں تمام فقہی مسالک کا ایک تقابلی مطالعہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ کتاب اتی جامع اور اتنی بہترین ہے کہ اس نے فقہ مقارن کی بقیہ سب

کتابوں کو گویا پس منظر میں ڈال دیا ہے۔اب ہرجگہ یبی کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بقیہ تفصیلات کل بیان ہوں گی جوان شاء اللہ اس سلسلہ کا آخری پروگرام ہوگا۔ میں ایک ہی سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔اس کئے کہ مجھے کلاس لینے جانا ہے اور آج بات بھی کچھ بمی ہوگئی۔

### سوالات

#### What is Maslak in Figh?

مسلک سے مرادوہ ہے جس کو آپ انگریزی میں school of though یعنی کمتب فکر
کہد کتے ہیں۔ یعنی امام ابوطنیفہ نے جب اجتباد سے کام لیا تو انہوں نے اجتباد کے پچھاصول
وضع کئے۔ ان اصولوں کو ایک سائنفک اور منظم یاسسٹمینک انداز میں مرتب کیا۔ اس
سٹمینک اور مرتب انداز کی وجہ سے آیک اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا۔ اس کو آپ مسلک
کہد سکتے ہیں۔ جب امام شافعی نے بیکام کیا تو ایک اور مسلک وجود میں آگیا۔ امام احمد نے
جب بیکام کیا تو ایک اور مسلک وجود میں آیا۔ جب بھی کوئی بڑا مفکر اور بڑا عالم کسی ملک پر
سوچ گاتو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پرنہیں سوچ گا بلکہ وہ بڑے بڑے مسائل کو اپنے غور وفکر
کاکا موضوع بنائے گا اور گویا ایک وسیع اور Macro لیول پرسوچ گا اور ایک سٹم وضع کر بے
گا۔ اس سٹم کے وضع کرنے سے اسکول آف تھاٹ آپ سے آپ وجود میں آجا تا ہے۔ یہ
گا۔ اس سٹم کے وضع کرنے سے اسکول آف تھاٹ آپ سے آپ وجود میں آجا تا ہے۔ یہ
انسانی فکر کا خاصہ ہے اور فکر کا ایک لاز می تھا ضہ ہے کہ ایسالاز ما ہوگا۔ اس کومسلک کہتے ہیں۔

#### What are Nusoos?

نصوص سے مراد ہے قرآن پاک اور حدیث کامتن Text۔ قرآن کی آیت کو بھی نص کہتے ہیں اور حدیث کو بھی نص کہتے ہیں۔



If there are four Imams, how should we go about deriving modles of actions from them? should we just adopt one?

公

### شرح کی تعریف بتادیجئے ۔

جس طرح قانون کی کمینری ہوتی ہے اس طرح سے مختلف متون کی کمنٹریز کہ کھی گئی۔ان میں الفاظ کی تشریح کی گئی اور ان کو elaborate کیا گیا۔ اس کی مثالیں دی گئی، کیونکہ بریف عبارت بہت پر بیا ئز بھی اس لئے ان کی تشریح کی ضرورت محسوں کی گئی۔

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 

حنفی مسلک کے پچھ لوگوں کا کہنا کہ جس نے کسی شافعی کا آمام کے پیچھے نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی اور اس کونماز دہرانی حائے۔

فقداسلامی میں ایسا کوئی تھم یا اصول نہیں ہے۔ جس نے بھی ایسا کہا ہے فضول بات کہی ہے اور بالکل غلط کہی ہے۔ جس مسلک کا امام نماز پڑھار ہا ہوآ ہا س کے پیچھے بلاتکلف اور بلا تامل نماز پڑھ لیں۔ اگر آج امام شافعی یہاں تشریف لے آئیں تو میں کسی آ دمی کونماز پڑھانے نہیں دوں گا۔ خود بھی امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور دوسروں ہے بھی یہی کہوں گا کہوہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ کہنا کہ امام شافعی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ انتہائی بڑھیں ہے۔ امام شافعی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ انتہائی بڑھیں ہے۔ امام شافعی کے اجتہادات حضرت عبداللہ بن عباس کے اجتہادات پڑھی ہیں تو کون ایسا برتمیز اور گتاخ ہوگا جو کے کہ میں آ پ تو اگر عبداللہ بن عباس جوگا جو کے کہ میں آ پ تو اگر عبداللہ بن عباس خور کے کہ میں آ پ

کے پیچیے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے خیال میں یہ ایک فضول بات ہے۔ فقہ حنی کے پیروکار کی نماز فقد شافعی کے پیروکار کی نماز فقد شافعی کے پیروکار کے پیچیے ہوتی ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ دوسرے مسلک کے امام کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی ہوجابل بھی ہے، نالائق بھی ہے اور بدذوق بھی۔

التدحافظ

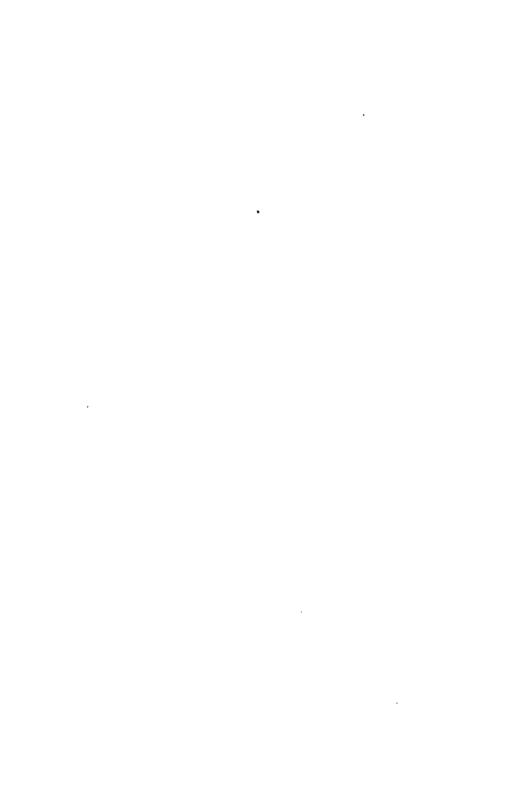

بارہواں خطبہ

فقه اسلامی دور جدید میں 27 تبر 2004



بإرہوال خطبہ

### فقهاسلامي دورجد يدمين

بسم الله الرحين الرحيم نعبد و نصلی علیٰ رسوله الکریم' و علیٰ اله واصعابه اجمعین' فقہ اسلامیٰ کے ٹے فہم کی ضرورت

آج کی گفتگوکاعنوان ہے فقد اسلامی دورجدید ہیں'۔ دورجدید ہیں فقد اسلامی کا مطالعہ اور نفاذ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک اعتبار سے ماضی کی گفتگوؤل کا تسلسل ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کے مستقبل کا پہلا باب یا پہلا قدم ہے۔اگر دنیائے اسلام کا مستقبل خوشگوار ہے۔اگر دنیائے اسلام کی آئندہ زندگی کا نقشہ ان کی اپنی آرزؤل اور تمناؤل کی روشنی بین تشکیل پانا ہے،اگر مسلم ممالک کی آئندہ سیاسی زندگی خودمختار، آزاداور باعزت مستقبل پر بہنی ہے۔اور یقینا الیابی ہے تو الیا صرف اور صرف ایک بنیاد پر ممکن ہے۔وہ بیک مسلمان شریعت اسلامیہ کے بارے بیں اپ عمومی رویہ پر نظر ثانی کریں۔دورجدید بیس فقہ اسلامی کی فہم از سرفو حاصل کریں اور اس دشتا گم گشتہ کو بازیا جب کریں جس سے ان کا تعلق گزشتہ کی سوسال سے یا تو تو طرف گیا ہے۔

دورجدید میں دنیائے اسلام کے مسلمان یا تواپی بقا کی جنگ کڑرہے ہیں۔ یا اپنے دین اور اسلامی شخص کی حفاظت کے لئے عمل ہیرا ہیں۔ اور یا مختلف غیر اسلامی مغربی اور مشرقی تصورات کی بالا دی کے خلاف دنیائے اسلام کے اصل افکار دنظریات کے احیا کے لئے کوشاں ہیں۔

اس ساری صورت حال میں جو چیز ان کی زندگیوں کوئی تشکیل عطا کر علی ہے وہ فقہ اسلامی کا نیافہم ہے۔فقداسلامی کے نئے فہم سے ہرگزینہیں مجھنا چاہئے کہ نیافہم ماضی کے فہم مے مختلف ہوگا۔ یا اکابر فقہاء اسلام کے فہم وبصیرت پر عدم اعتاد کا غماز ہوگا۔ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ بیٹم ماضی کے فہم ہی کانسلسل ہوگا۔ یہ فہم صدراسلام کے ائمہ مجتبدین کے فہم کانسلسل اوراحیا ہوگا۔ جس انداز سے اسلام کے ابتدائی چار پانچ سوسال میں فقد اسلامی نے ان کی رہنمائی کی ، اسی انداز کی رہنمائی فقد اسلامی مسلمانوں کے مستقبل کے لئے کر سکتی ہے اوران شاء اللہ کر ہے گئے۔
گی۔

اس شمن میں آج جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ تین چیار سوسال کے دورز وال میں جہاں مسلمانوں میں اور بہت کی کمزوریاں پیدا ہوئیں، وہاں فقہ کے بارے میں ان کے رویہ میں ایک جوداور ایک شہراؤ کی ہی کیفیت سامنے آئی۔ اس جموداور شہراؤ کے اس جموداور کے اس بھوداور کے اس بھوداور کے اس بھراؤ کے اس بار میں میں نیایک حقیقت اورام رواقعہ ہے کہ گزشتہ تین سوسال کے دوران جس طرح مسلمانوں کے دوسر ہے شعبہ ہائے زندگی میں ایک جموداور انحطاط بیدا ہوا ہے اس طرح فقد اسلامی میں ان کی دوسر میں جموداور انحطاط نے جگہ پائی۔ اس دور فیم اور فقد اسلامی کے بارے میں ان کے رویہ میں بھی جموداور انحطاط نے جگہ پائی۔ اس دور میں فقد اسلامی کے بارے میں ان کی تحقیق ، تصانیف ، افتا ، تدریس غرض ہر چیز کے بارے میں سدی کے وسط تک بڑھتا ہوا اور پھیلا ہوا محسوں ہوتا تھا۔ بیسویں صدی کے وسط تک بڑھتا ہوا اور پھیلا ہوا محسوں ہوتا تھا۔ بیسویں صدی کا وسط تک بڑھتا ہوا اور پھیلا ہوا محسوں زندگی اور نئے دورکا آغاز بالعموم فقد اسلامی میں ایک ئی در نئے دورکا آغاز ہوں کے دورکا آغاز ہوں کے دورکا آغاز ہوں کیں ایک ئی

آج کی گفتگو میں فقد اسلامی کے اس سے دور کا مطالعہ مقصود ہے۔ اس میں بید کیھنے کی کوشش بھی کی جائے گی کہ جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو فقد اسلامی کہاں کھڑی تھی۔ قافلہ فقد کی گاڑی کس مرحلہ پراور کس پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ بیسویں صدی میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ آج مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں اور مستقبل میں فقد اسلامی کے بارے میں ان کارویہ کیا ہونا چاہئے۔

### فقەاسلامى بىيبويں صدى كے آغاز میں

انیسو س صدی کے اواخر میں فقہ اسلامی کی تاریخ میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔

ابك بزاوا قعه جوبهت ابهم تفاوه بدتفا كهانيسو سصدي كاتقريبأ يوراع صهمسلمانو ساورمختلف مغربی طاقتوں کے درمیان پہلی ہار براہ راست کراؤ پیدا ہوا۔ بیسارا دور دنیائے اسلام اور د نیائے مغرب کے درمیان ایک ہمہ پہلونکراؤ کا زمانہ ہے۔مختلف مغربی طاقتوں نے دنیائے اسلام پر قبضہ کیا۔ دنیائے اسلام کی سب سے بڑی قوت سلطنت عثانیہ کے براہ راست روابط مغربی ممالک سے وسیع پانے برشروع ہوئے جن کی حیثیت اب برابر کے دوفریقوں کے ما بین روابط کی نبیس رہی تھی ، بلکہ اب ایک کمز در اور روبے زوال فریق کا معاملہ ایک طاقتور ، بااثر اورروزافزوں قوت کے حامل فریق نے تھا۔ تجارت ، سفارت ، جنگ ملح ، معاہدات اور اس طرح کے بہت سے نے نے تعلقات سلطنت عثانیا ورمغربی طاقتوں کے درمیان سامنے آنے گئے۔سلطنت عثانیہ کی روز افزوں سیاسی اور عسکری کمزوری،مغربی طاقتوں کی قوت اور بالا دستی، سلطنت عثمانید کا فقرو فاقہ اور مغربی طاقتوں کے دسائل اور استغنا، ان سب چیز وں نے مل کربعض ایسے مسائل کوجنم دیا جن کے بارے میں مسلمانوں نے قبل ازیں غورنہیں کیا تھا۔ان کے فقہی ذخائر میں بہت ہے ایسے نے مسائل کا جواب نہیں تھا جواب ان نے حالات میں پیدا ہور ہے تھے۔ یہ کمزوری یا نارسائی فقہ اسلامی کی نہیں ،مسلمانوں کے اپنے ذہن اور حوصلہ کی تھی۔نقہ اسلامی کے اکابرنے جب فقہ کے ادلین دفاتر کی تدوین کی تو وہ مسلمانوں کے عروج اورا قبال مندی کا دور تھا۔ آزادی، اقبال مندی اور عروج کی نفسیات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ قائدین وفاتحین کی فقت هی -اب زمانه مفتوحین اور مقلدین کا تھا۔ وہ اجتہادات آزاد فکرلوگوں کے تھے۔اب زمانہ غلاموں کا تھا۔غلامی کی نفسیات بھی اور ہوتی ہے۔غازیان کردار کی مند اب غازیان گفتار کے ہاتھ میں تھی۔قرآن یاک کی جن نصوص سے ملّت کے مردان آزاد عزت وشوكت كاپيام پاتے تھاب امت كے غلام ذبن انہى آيات ہے پستى اورسر بزيرى كا پیغام کشید کرر ہے تھے۔اب غلامول کی کیفیت وہ ہوگئ تھی جس کی نقشہ کشی حکیم مشرق نے اپنے بلیغ انداز میں یوں کی ہے: \_

> از نگاهش دیدنی ما در حجاب قلباوبےذوق وشوق انقلاب سوز مشتاقی کبردارش کجا

نور آفاتی بگفتارش کجا فدهب او ننگ چو آفاق او از عشا تاریک تر اشراق او زندگی بار گران بر دوش او مرگ او بروردهٔ آغوش او

جب سلطنت عثانیہ کی تجارت بڑے پیانے پرمغربی طاقتوں بالخصوص فرانس، پروشیااور ہنگری کے ساتھ شروع ہوئی تو اس تجارت کے نتیج میں بہت سے ایسے مسائل سامنے آئے جو اس سے پہلے مسلمانوں میں بیدائہیں ہوئے تصاور فقہائے اسلام نے ان پرغورئہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ انشورنس اور سیکورٹی کا تھا۔ اس زمانے میں انشورنس کوسیکورٹی کا تھا۔ اس زمانے میں انشورنس کوسیکورٹی کہاجا تا تھا جس کے لئے عربی زبان کی اصطلاح ' سُوکرہ' عام ہوئی۔ جوانگریزی لفظ سیکیورٹی کا معرب تھا۔

انیسویں صدی کے اواخر کے فقہائے اسلام کے ہاں بیسوال پیدا ہوا کہ سوکرہ کے نام سے جورواج مغربی دنیا میں رائج ہے بیشر عا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔اگر جائز ہے تو اس کے احکام اور حدود کیا ہیں؟ اوراگر ناجائز ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔اورا گرمسلمانوں سے بیہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس طریقۂ کارکو بالکل چھوڑ دیں تو اس کے متبادل کے طور پر کیا طرزعمل اختیار کریں۔ بیاور اس طرح کے بہت سے مسائل انیسویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کے سائے آئے شروع ہوئے۔

پھر چونکہ مسلمان تا جرمغر لی دنیا میں بڑی کثرت سے سامان لانے اور لے جانے گے۔
اور مغربی دنیا کے تجارتی قافلے بھی دنیائے اسلام میں بڑے پیانے پرآنے گے۔ان کی
بڑی بڑی بڑی کم کمپنیاں بھی بڑے پیانے پر مال لے کرآ ناشروع ہوئیں۔اس لئے اس بات کی
ضرورت پنیش آئی کہ اسلام کے قانون تجارت کو خاص طور پر بین الاقوامی تجارت کے احکام کو
اس طرح سے مدون اور مرتب کیا جائے کہ پیدا ہونے والے مسائل کے بارہ میں ایک
مسلمان اور غیرمسلم دونوں کو میں معلوم ہوکہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔

### فقهاسلامی کی تدوین اور ضابطه بندی

انیسویں صدی کے وسط تک فقہ اسلامی ایک غیر مدون قانون تھی جس کا میں تفصیل سے تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کی حیثیت انگلتان کے کامن لاکی ہی تھی۔ جو با قاعدہ دفعات کی شکل میں مرتب نہیں تھا۔ کامن لابھی مرتب قانون نہیں تھا بلکہ بہت ہی کتابوں میں ، بہت سے میاحث اور نظریات کی شکل میں بکھر اہوا تھا۔ اور عدالت کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مقد مہ سامنے آئے تو ان کتابوں میں تلاش کر کے اس امر کا تعین کرے کہ صورت حال کے لئے متعلقہ قانون قرار دے اس کے مطابق اس مقدمہ کا فیصلہ کردے ۔

یمی کیفیت فقداسلامی کی تھی کہ فقہ کی وہ کتابیں، جن میں بعض کا کل میں نے تذکرہ کیا ہے، وہ اور اس طرح کی ہزاروں کتابیں کتب خانوں میں موجود تھیں۔ قاضی صاحبان ان كتابول سے استفادہ كر كے يد طے كرتے تھے كديونوكى يابيةول يابياجتهاديهان اس صورت حال میں متعلق اور relevant ہے اور اس معاملہ میں اس کومنطبق کیا جانا جا ہے۔اس کی بنیاد پر وہ مقدمات کا فیصلہ کردیا کرتے تھے۔ان اجتہادات یا ان فناویٰ کا محکمر انوں یا حکومتوں ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیسارامواداور بیسارا قانونی ذخیرہ ایک آ زادعلمی سرگرمی کے نتیجہ میں وجود میں آرہاتھا۔ بیرمارے مباحث فقہاا سینے طور پر کتابوں کی صورت میں لکھ رہے تھے۔ گویا اس وفتت تک قانون کا ہرشعبہ، قانون کی ہر دفعہ اور قانون کا ہر تھم حکمر انوں کے اثر ورسوخ سے کلّی طور پر آزاد اوران کے دائرہ اختیارے باہر تھا۔ بیایک ایسی صورت حال تھی جس سے اہل مغرب مانوس نہیں تھے۔ان کے تاجریہ جاننا جا ہتے تھے کہ جس قوم اور ملک کے لوگوں سے وہ تجارت كردہے ہيں اس كے ہاں تجارت كاحكام كيا ہيں۔اس كى وجہ سے اس بات كى ضرورت پیش آ کی کہ یہ توانین جو ہزاروں کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں جن سے نہ ہر شخص واقف ہوسکتا ہےاور نہ ہی ہر شخص اس وسیع ذخیرہ کا ماہر ہوسکتا ہے ۔لوگوں کی ضرورت کی خاطر اس کوایک الگ کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے ۔خاص طور پرمسلمان تاجروں اوران سے معامله کرنے والے غیرمسلم تاجروں کواس کی ضرورت روزپیش آتی تھی۔

آپ فرض کریں آپ اُس زمانہ میں تجارت کررہے ہوتے،اور آپ کا ایم ورث
ایکسپورٹ کا کوئی کاروبار جرمنی یا فرانس کے کسی تاجر سے ہور ہاہوتا۔ کاروبار کا آغاز کرنے
سے پہلے وہ تاجر بیرجاننا چاہتا کہ آپ کے ملک میں تجارت کے قوانین اوراحکام کیا ہیں۔اگر
آپ نے میر بے واجبات اوا نہ کئے تو میں آپ کے ملک کی کس عدالت میں کیسے اور کس قانون
کی بنیاد پر اپناحق وصول کرسکتا ہوں۔ مجھے بیہ تایا جائے کہ میر بے حقوق کیا ہیں۔ اب آپ کے
لئے یہ کہنا تو ہوا مشکل تھا کہ تمہار سے حقوق وفر اکفن فقہ کی مبسوط کتابوں میں نبیان ہوئے ہیں، تم
فقہ خنی کی کتابوں میں جاکر دیکھ لو فل ہر ہے کہ کوئی مغربی تاجراس طرح اپنے حقوق وفر اکفن کا
تعین نہیں کرسکتا تھا۔ آپ کو دوٹوک انداز میں بتانا تھا کہ بیرقانون ہے جس کی بنیاد پر ہمار سے
حقوق اور فر اکفن متعین ہوں گے۔

## مجلة الاحكام العدليه كي تدوين

اس طرح کے اسباب کے بناپر سلطنت عثانیہ میں یہ طے کیا گیا کہ فقہ اسلامی جواب تک غیر مدون اور غیر تحریری ذخیر ہے کے طور پر چلی آ رہی ہے ۔ اس کواب ایک مرتب اور مدون قانون کے طور پر تیار کیا جائے ۔ چنا نچہ سلطنت عثانیہ میں ماہرین کی ایک سمیٹی تشکیل دی گئ جس میں سلطنت کی مجلس شور کی کے ارکان، بعض جج صاحبان اور علامہ ابن عابدین شامی، جن کا تذکرہ کل میں نے کیا تھا، جو متاخرین میں سب سے بڑے حنفی عالم تھے، ان کے صاحبزاد سے علامہ ابن ابن عابدین بھی شریک تھے۔ اس سات رکنی کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ فقہ حنفی صاحبزاد سے علامہ ابن ابن عابدین بھی شریک تھے۔ اس سات رکنی کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ فقہ حنفی نے کہ وہ مسائل جن کا تعلق تجارت اور کاروبار سے ہے۔ اور تجارتی امرکاروباری لیز دین کے نتیج میں جو مقد مات پیدا ہوتے ہیں ان سے متعلق احکام کو اس طرح سے دفعہ وار مرتب کیا جائے کہ اس دفعہ وار مجموعہ کوایک قانون کی شکل میں نافذ کیا جا سکے ۔ چنا نچہ اس کمیٹی نے اس کام کا آغاز کیا اور کم وہیش میں سال اس کام میں نگائے۔

بظاہرتو بیے بڑا آسان کام تھا۔ فقہ حنی کی کتابیں موجودتھیں اس میں سے نقل کر کے پندرہ بیں دن میں بیدکام ہوجانا چا ہے تھا۔ لیکن بیدکام اتناسادہ اور آسان نہیں تھا جیسا بظاہر نظر آتا ہے۔ بیا لیک اجتہادی انداز کا کام تھا۔ اس میں ایک تو بیتلاش کرنا تھا کہ فقد اسلامی اور

بالخصوص فقہ ختی میں ان بڑے بڑے مسائل سے متعلق احکام کون سے ہیں جوآئ تا جروں اور کاروباری طبقہ کوآئے دن پیش آرہے ہیں۔ پھر پچھ معاملات جن میں ایک سے زائد آرا پائی جاتی تھیں، ان میں آئ کل کے لحاظ سے تیج ترین اور مناسب ترین رائے کوئ ہے ہے ودلائل کی روسے بھی تو بی ہو۔ پھر بعض ایمے نے مسائل بھی تھے جن کے لئے نے احکام درکار تھے، کل روسے بھی تو بی ہوا۔ ترین اصولول کی بنیا دیز مرتب اور مدون کیا جائے۔ بیسب کام اس ممیٹی نے بیس سال کے عرصہ میں کیا۔ اس کا آغاز 1856ء میں ہوا۔ تقریباً 1876ء میں بیکام کمل ہوگیا تو اس کی شکل میٹی نے سولہ تو انین پر شمنل احکام تیار کو گیا۔ جب بیکام کمل ہوگیا تو اس کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ اور شروع میں ایک تمہیدی کا جات کے ۔ ان سب احکام کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ اور شروع میں ایک تمہیدی باب کا اضافہ کر دیا گیا جس میں فقہ اسلامی کا تاریخ میں پہلی بارا کیک مدون قانون اور کوڈ یفائیڈ لاء مرتب ہوا جس کو مجلے الاحکام العد لیہ کہتے ہیں۔ یہ سلطنت عثانہ کا پہلا مدون اور کوڈ یفائیڈ لاء مرتب ہوا فقہ اسلامی سے بالعوم اور فقہ ختی ہے۔ یہ سلطنت عثانہ کا پہل میں اس میں فقہ حتی سے ہٹ کو قتا سلامی سے بالعوم اور فقہ ختی سے بالعوم اور فقہ ختی سے بالعوم اور فقہ ختی سے بالعوم ایک گئے تھے۔

جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا تو مجلۃ الاحکام العدلیہ پوری سلطنت عثانیہ میں نافذ العمل تھا۔ اس زمانہ میں سلطنت عثانیہ کے حدود مشرقی پورپ کے کئی مما لک، ترکی، وسط ایشیا کا کیجہ حصہ، عراق ، شام ، فلسطین ، لبنان ، الجزائر ، لیبیا ، تونس اور جزیر ہ عرب کے بعض علاقوں تک چھیلی ہوئی تھیں ۔ مصر پر بالواسطہ یا بلا واسطہ سلطنت عثانیہ کے سیاسی اور انتظامی اثر لیت کبرے تھے۔ ان سارے علاقوں میں مجلّہ الاحکام العدلیہ نافذ العمل رہا۔ گویا بیسویں صدی کو فقہ اسلامی کا جوور شدالا ، اس میں فقہ اسلامی کی تدوین codification کی پہلی مثال بھی میدی کو فقہ اسلامی کا جوور شدا ، اس میں فقہ اسلامی کی تدوین مدی کو اندہ ہے۔ اس دوران وسیح بیانے پرمجلّہ بیسویں صدی کو اندہ کا مطالعہ کیا گیا۔ مجلّہ الاحکام العدلیہ کی تکر ابنوں میں کبھی گئیں۔ ان میں سے کا مطالعہ کیا گیا۔ مجلّہ کی متعدد شرحیں میں عربی اور ترکی زبانوں میں کبھی گئیں۔ ان میں سے کا مطالعہ کیا گیا۔ ویک متعدد شرحیں میں عربی قانون وان سلیم بن رستم بازکی کبھی ہوئی تھی ہو کہ تھی اور ایک مشرحیں قابل ذکر ہیں۔ ایک علام علی حیور کی ہواصلاً ترکی زبان میں کبھی گئی تھی اور واجم شرحیں قابل ذکر ہیں۔ ایک علام علی حیور کی ہواصلاً ترکی زبان میں کبھی گئی تھی اور

ترکی سے عربی میں ترجمہ ہوئی۔ بیشرح چار خیم جلدوں ادر کم وہیش تین ہزار صفحات پر مشمثل ہے۔ بیشرح ودرر الا حکام کے نام ہے گئی ہار حیوب چکی ہے۔ دوسری شرح علامہ خالد الا تاسی کی ہے جو یا کچ جلزوں میں ہے۔اس کا اردوتر جمہ بھی دستیاب ہے۔

### بيسويں صدى ميں مطالعهُ فقه كي ايك نئي جهت

انیسویں صدی کے اواخراور بیسویں صدی کے اوائل ہے دنیائے اسلام میں بڑی تعداد میں ماہرین قانون نے مغربی قوانین کا مطالعہ شروع کیا۔ ان میں وہ ماہرین قوانین کم بھی شامل تھے جو فقہ اسلامی ہے بھی واقفیت رکھتے تھے اور انہوں نے مغربی قوانین کا بھی گہرائی ہے مطالعہ کیا تھا۔

مثال کے طور پر برصفیر میں سرسیدامیرعلی تھے۔سرسید امیرعلی بنیادی طور پر ایک وکیل تھے۔مسلمانوں میں صف اول کے وکلامیں شار ہوتے تھے۔ وہ غالبًا پہلےمسلمان تھے جو انگریزی ہائی کورٹ میں جج مقرر ہوئے۔پھرشائدوہی پہلے مسلمان تھے جو پر یوی کونسل کے جج مقرر ہوئے۔ یہانگلتان کی سب سے بڑی عدالت تھی۔اب بھی سب سے بڑی عدالت ہے۔سیدامیرعلی اس کے پہلے مسلمان بج تھے۔اس لئے انگریزی قانون میں توان کی مہارت یقیناً شک وشبہ سے بالاتر تھی ۔ انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی اور فاری بھی پڑھی تھی۔اسلامیعلوم ہےان کو دلچیے تھی۔اس لئے انہوں نے ذاتی مطالعہ ہے فقداسلامی میں بھی غاصی وا تفیت حاصل کی تھی۔انہوں نے فقداسلامی پرایک دو کتابیں لکھیں اور اسلام کے عمومی تعارف برایک کتاب کھی جواسپرٹ آف اسلام کے نام سے کئی بار چھپی ہے۔اس کے اردواور عربی تراجم بھی دستیاب ہیں۔اس کتاب کے ذریعہ پہلی مرتبہ مغربی دنیانے اسلام کے نقط نظر کو کسی مسلمان کی زبان سے سنا۔اگر چہ ہرانسان کی طرح سرسید امیرعلی کے خیالات ہے بھی ا ختلاف کیا جا سکتا ہے۔ مجھے خود کئی مواقع پر ان کی تحریروں میں مزید بہتری اور اصلاح کی منجائش محسوس ہوتی ہے۔متعدد مسائل کے بارہ میں اہل علم کوان کی رائے پر اطمینان نہیں ہے۔لیکن اس اعتبار سے وہ ہم سب کے تشکر و تحسین کے مستحق میں کہ انہوں اپنے بوے منصب برفائز ہونے کے باوجوداسلام اورمسلمانوں کےموقف کو بیان کرنااپنی ذیمداری سمجھا،

اور جوبھی ان کی فہم اسلام تھی ، جس ہے کہیں کہیں اختلاف کیا جا سکتا ہے ، اس کے مطابق انہوں نے اسلام کے نقطہ نظر کوانگریز وں کے سامنے انگریز ی میں رکھا۔

ای طرح سے ایک اور مسلمان قانون دان سرعبدالرجیم نے، جن کا تعلق بھی کلکتہ سے تھا، اسلام کے نقطہ نظر کوایک نے اندازا وراسلوب سے پیش کیا۔ انہوں نے اسلام کے اصول قانون پرایک کتاب ہے۔ Principles وائر برزی زبان میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ وائل برزی انہا کتاب ہے کہ المام سے اسلام کے اصول الفقہ پروہ پہلی کتاب ہے۔ پرنسپلز آف محمد ن جوریس انگریزی زبان میں اسلام کے اصول الفقہ پروہ پہلی کتاب ہے۔ پرنسپلز آف محمد ن جوریس پروڈ بنس لکھنے والاعربی زبان سے کسی حد تک اور فاری اور اردو سے برئی حد تک واقف تھا۔ فقہ اسلامی سے مصنف کو خاصی حد تک واقفیت تھی۔ انگریزی زبان بر بھر پور دسترس تھی۔ انگریزی نبان پر بھر پور دسترس تھی۔ انگریزی زبان میں، انگریزی اصطلاحات، اور قانون کا بہت برنا ماہر تھا۔ اس لئے اس نے انگریزی زبان میں، انگریزی اصطلاحات، اور انگریزی اسلوب بیان میں اصول فقہ کے موقف کو پہلی مرتبہ مغربی دنیا کے سامنے رکھا۔ بیا یک نئی پیش رفت تھی جو فقہ اسلامی کی تاریخ میں انیسویں صدی کے اواخر سے شروع ہوئی اور بیسویں صدی میں این انتہا کو پیٹی ۔

اب صورت حال میتی کدا یک ایک کرے دنیا ہے اسلام میں مغربی قوانین نا فذہور ہے سے ۔ اسلامی قوانین ایک ایک کرے ختم کئے جاچے سے ۔ جواکا دکا اسلامی قوانین باقی رہ گئے سے ۔ اسلامی تعلیم کے ادار ے ایک ایک کر کے بند ہور ہے سے ۔ اسلامی تعلیم کے ادار ے ایک ایک کر کے بند ہور ہے سے ۔ مسلمانوں کے اجتماعی ، سیاسی اور اقتصادی معاملات سب کے سب مغربی قوانین ہور ہے تھے ۔ مسلمانوں کے اجتماعی ، سیاسی اور اقتصادی معاملات سب کے سب مغربی قوانین کے مطابق ، برصغیر میں انگریزی قوانین کے مطابق ، وسط ایشیا میں روی قوانین کے مطابق ، انڈینیشیا میں ولندیزی قوانین کے مطابق ، وسط ایشیا میں روی قوانین کے مطابق ، انڈینیشیا میں ولندیزی قوانین کے مطابق مطابق میں جہاں جس مغربی طاقت کے قوانین کے مطابق مطابق میں تو مسلمان اس قابل نہیں سے کہ اسلامی قوانین کے اداخر اور بیسویں صدی کے مطابق میں تو مسلمان اس قابل نہیں سے کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کرسکیں ، یا شریعت کے اساء اور اسلامی فقہ کے نفاذ کے مارہ میں سوچ بھی سکیں ۔

### فقەاسلامى كےازسر نومطالعە كى ضرورت

جیسے جیسے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے اورمسلمان آبل علم نے بدلے ہوئے حالات میں شریعت کے احکام کے نفاذ اور اس کے طریقة کار پرغور کرنا شروع کیا توبیہ مطالبہ سامنے آتا گیا کہ نے حالات میں اسلامی قوانین پر نے انداز سے غورکرنے کی ضرورت ہے۔اس ضرورت کا احساس بہت سے لوگوں کو ہوا۔ کیکن دنیائے اسلام کی جس عظیم شخصیت نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس ضرورت کومحسوں کیاوہ حکیم الامت حفزت علامہ اقبال تھے۔انہوں نے 1925 میں بیاکھا کہ میرے نزدیک فدجب اسلام اس وقت زمانے کی کسوفی پر کسا جار ہاہے۔آج اس بات کی ضرورت ہے کہا حکام قرانیہ کی ابدیت کو ثابت کیا جائے اور جو شخص ز مانہ حال کے جوریس پروڈینس پر تنقیدی نگاہ ڈال کریہ ثابت کرے گا کہ قرآنی احکام ابدی شان رکھتے ہیں وہ بی نوع انسان کاسب ہے برامحن اور دورجد بدکاسب سے برمجد دہوگا۔ علامه اقبال کے نزد کیاس کام کی جواہمیت تھی اس کا انداز ہ ان کی اس تحریر سے بخو بی ہوجا ہے۔ وہ خود یہ بمجھتے تھے کہ اس کام کو دنیائے اسلام کے علمی منصوبوں میں اولین ترجیح حاصل ہونی جاہئے۔مطالعہ شریعت کے اس پہلو پرطویل غور دخوض کے بعدوہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس عظیم کام کا بیڑا ان کوخود ہی اٹھانا جا ہے ۔ ظاہر ہے کہ اپنی غیر معمولی بصیرت، قانون دانی ،عربی اورانگریزی ہے واقفیت کی وجہ ہے ، اورسب سے بڑھ کراس وجہ ہے کہ سب سے یہلے انہی کواس ضرورت کا احساس ہوا، وہ دوسرول ہے کہیں بڑھ کراس کا م کوانجام دے سکتے تھے۔انہوں نے بیچا ہا کہ بجائے انفرادی طور پراس کام کوکرنے کے،اس کواجماعی طور پر کیاجا ئے۔چنانچدانہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے اہل علم سے رابطہ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور محدث علامه سيد انورشاه كشميري كولكھا كه آپ لا ہور آجا كين تو ميں اور آپ مل كراس كام کوکریں گے۔مولا ناشلی نعمانی کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ لا ہورآ جا کیں۔سیسلیمان ندوی کے بارے میں انہوں نے جا ہا کہ وہ لا ہور آ جا کیں فودعلامہ اقبال نے بیرجا ہا کہ وہ کسی ایسے ملاقے میں جا کر بیٹھیں جہال چند علما بھی جمع ہوں اور مل کراس کا م کو کیا جائے۔ آخر میں انہوں نےمشرقی پنجاب کےضلع پٹھا نکوٹ کے ایک حجبوٹے سے گاؤں میں ایک ادارہ قائم

کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک صاحب تروت مخلص بزرگ نے اس ادارہ کے لئے زمین بھی دے دی۔ اس میں میہ طے کیا گیا کہ ایک نوجوان عالم مولا ناسید ابوالاعلیٰ مودودی کو بلایا جائے۔ طے میہوا کہ مولا نامودودی وہاں رہیں گے۔ علامہ اقبال بھی سال میں چھ مہینے کے لئے وہاں جاکر رہاکریں گے۔ اور وہاں بیٹھ کر دونوں حضرات اپنی اجتماعی کوشش سے نو جوان علما کوتر بہت بھی دیں گے اور فقد اسلامی کی تدوین نوکا کام بھی کریں گے۔ اور بوں جدید دور کی ضروریات کے مطابق اور مخربی نصورات یا مغربی اداروں کی ضروریات کالحاظ رکھتے ہوئے فقد اسلامی کے قواعد وضوا اطاکواز سرنوم تب کیا جائے گا۔

اس کی شکل علامہ اقبال کے ذہن میں کیاتھی۔وہ کن خطوط پر بیکا م کرنا چاہتے۔اس کے بارے میں قطعی یا حتی اندازہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔اس لئے کہ اس موضوع پران کی کوئی تحریر موجود نہیں۔لیکن عالبًا وہ بیچ ہے کہ اسلامی تو اندین کو اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ ان موجود نہیں۔لیکن عالبًا وہ بیچ ہے کہ اسلامی تو اندین کو اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ ان کا اینے الفاظ میں احکام قرآنیکی ابدیت ثابت ہو۔ دورجد بدی جوریس پروڈ بنس پر تقیدی نگاہ بھی ڈائی گئی ہواوراس کی کمزور یوں کو واضح کیا گیا ہو۔اللہ تعالی کوشا بدیہ منظور نہیں تھا کہ بید کا ماس وقت پایٹ کھیل کو پنچے ۔ بیاس کے لئے ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ جب مولانا سید ابوالاعلی مودودی حیدر آباد دکن میں اپنا گھر بارچھوڑ کر، مکان وغیرہ فروخت کر کے اور سب پچے سمیٹ کر حیدر آباد سے لا ہور پنچے تو یہ عالبًا جنوری 1938 کا واقعہ ہے۔ وہ علامہ اقبال سے ملت ہوئے بٹھان کوٹ گئے ۔ لا ہور میں گئی دن ان سے ملاقا تیں کر تے رہے۔ یہ طام ہوا کہ علامہ اقبال کی صحت جیسے ہی بہتر ہوگی وہ بٹھان کوٹ کا سفر کریں گے ۔لیکن اپریل 1938 میں علامہ اقبال کی صحت جیسے ہی بہتر ہوگی وہ بٹھان کوٹ کا سفر کریں گے ۔لیکن اپریل 1938 میں علامہ اقبال کی صحت جیسے ہی بہتر ہوگی وہ بٹھان کوٹ کا سنو کریں گے ۔لیکن اپریل 1938 میں علامہ اقبال کا انقال ہوگیا۔اس کا م کا نہ تو ابتدائی خاکہ ہی تیار ہوسکا اور نہ کا م کا آغاز ہی ہوسکا۔اس اقبال کا انقال ہوگیا۔اس کا م کا نہ تو ابتدائی خاکہ ہی تیار ہوسکا اور نہ کا م کا آغاز ہی ہوسکا۔اس اقبیمت تھی۔

بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے اندر بھی اور باہر بھی مغربی توانین سے اسلامی توانین سے اسلامی توانین سے اسلامی توانین کے نکراؤ ادر مواجہ کا پیسلسلہ جاری رہا۔ پینکراؤ مثبت انداز کا بھی تھا۔ دنیا کے بیشارلوگوں نے ادران کے اثر سے مشرقی دنیا میں بہت سے لوگوں نے اسلامی توانین کے بارے میں منفی باتیں کیں۔اعتراضات کئے،اور

بہت ہے شبہات پیدا کئے۔اس کے رقمل میں مسلمان علمااور فقہانے اسلام کے موقف کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور نئے انداز سے بیان کیا۔

مثبت بہلویہ اور دور جدید کی جتنی توسیعات اور ترقیات ہیں، مغربی قوانین ان کے ساتھ ساتھ چل رہے اور دور جدید کی جتنی توسیعات اور ترقیات ہیں، مغربی قوانین ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لئے مغربی قوانین میں بعض بنیادی تصورات ایسے موجود ہیں جوصرف دور جدید کے تقاضوں کے بیش نظر سامنے آئے۔ ان تجربات کی روشی میں نقداسلامی کے موقف کو بیان کرنا نبینا آسان ہوگیا۔ پھر دور جدید میں زندگی کی جوقتیم ہوئی ہے۔ ریاست کا نظام جس طرح سے مرتب ہوا ہے۔ بین الاقوامی قانون نے جو جوشکلیں اختیار کی ہیں۔ مغربی قوانین ان تصورات اور شکلوں کے مطابق خود بخو دؤ صلتے چلے گئے۔ اب مسلمانوں کے لئے بہت آسان ہے کہ ان تمام شکلوں اور تصورات کے بارے میں فقد اسلامی کا موقف بیان کر سکیں۔ جیسے آگر کسی کا غذیا کیڑے پر آپ کوکوئی نقشہ بنانا ہو، اور کوئی شخص بینسل سے اس پر نقشہ بنادے، اب نقوش کھینچ جا تھے۔ اب ان نقوش کے اندر فقد اسلامی ، قرآن مجید ، سنت رسول اللہ اللہ اللہ میں مسلمانوں کے فقری کرنی ناگز ہر ہووہ مسلمانوں کے فقرار سے رنگ بھرنا ہے۔ اور جہاں جہاں جہاں جزوی تبدیلی کرنی ناگز ہر ہووہ کرنی ہے۔ اب یہ کام نبیتا آسان ہوگیا ہے۔ یہ مغربی قوانین کا جزوی طور پر مثبت مسلمانوں نے فقہ اسلامی کوا یک نئی جہت عطاکی۔

### فقهاسلامي كانيادور

بیسویں صدی کی آخری تین چوتھائیاں اور بالخصوص اس کا نصف ثانی فقد اسلامی بیس ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ عرب دنیا میں خاص طور پر اور غیر عرب مسلم دنیا میں عام طور پر فقہ اسلامی پرایک نئے انداز ہے کام کا وسیع پیانہ پرآغاز ہوا۔ ایسا کام جس کے خاطبین مغربی تعلیم یافت کی اور مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جومغربی قوانین اور افکارے مانوس یا متاثر ہیں۔ یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیا بی کے ساتھ ہوا۔ غیر عرب دنیا میں اتنی کامیا بی کے ساتھ ہوا۔ غیر عرب دنیا میں اتنی کامیا بی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے شاید دو اسباب ہیں۔

يبلا اورسب سے اہم سبب تو بيمعلوم ہوتا ہے كەمغرىي دنياميں زبان كا اختلاف اور بُعد کوئی مسئلۂ ہیں تھا اور نہ ہی زبان جدید اور قدیم وونوں طبقوں کے درمیان کوئی رکاوٹ تھی۔ ہمارے ہاں زبان کی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے جدیداور قدیم دونوں طبقوں کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل تھی ۔علمائے کرام انگریزی نہیں جانے اور قانون دان حضرات عربی سے واقف نہیں۔اس لئے نہ علماا پی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں نہ وہ اپنی بات علما تک پہنچا سکتے ہیں۔اس لئے دونوں کے درمیان کوئی meeting point نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کے برعکس عرب دنیا میں مغربی تو انین عربی میں تو جمہ ہو کرنا فذہوئے ۔اس اعتبارے وہ ہم سے بہتر تھے کہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی ۔مغربی قوانین کا پہلے اپنی زبان میں ترجمه کیا اور پھران کو نافذ کیا۔ انہوں نے قانون کے بارے میں جو کچھ سوچا اور جو کچھ ککھا وہ عربی ہی میں لکھا۔ عربی میں سوچنے اور لکھنے کے دو فوائدایے ہوئے جو ہمارے ہاں نہیں ہوسکے۔ایک فائدہ تویہ ہوا کہ عربی زبان کا اپناایک مزاج ہے جس سے اسلامی اسپرٹ کوالگ نہیں کیا جاسکتا۔ جب مغربی قوانین کوعربی زبان میں لکھا گیا تو کچھ نہ پچھ اسلامی روح اور اسلامی مزاج ان مغربی قوانین میں بھی واخل ہو گیا۔ دوسرافائدہ پیہوا کہ چونکہ عرب ونیا کے قانون وان حضرات سارا کام عربی زبان ہی میں کرر ہے تھے تو وہ فقہ اسلامی سے اتنے غیر مانوس اورات دورنہیں تھے جتنا ہمارا وہ طبقہ جوانگریزی ہی لکھتا، پڑھتااور بولتا ہےاور عربی سے قطعاً نابلدا درشر بعت سے ناواقف ہے۔

آج تواگریزی میں اسلام پر بے شار کتابیں آگئی ہیں۔ نمام صحاح ستہ کا اگریزی ترجمہ موجود ہے۔ اسلام پر ہزاروں کتابیں خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ آج سے سوسال پہلے کا ماحول دیکھیں جب مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اچھی کتابوں کی تعداد دو چار سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لئے وہ طبقہ جواگریزی ماحول کا پروردہ اور انگریزی اداروں کا تیار شدہ تھا وہ اسلام سے نہم ومطالعہ کی حد تک اتنابی دور تھا جتنا کوئی انگریز۔ اس لئے ہمارے ہاں اس طبقہ میں اسلام اور فقہ اسلامی سے جو بعد پیدا ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بوھتا چلاگیا کم نہیں میں اسلام اور فقہ اسلامی سے جو بعد پیدا ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بوھتا چلاگیا کم نہیں

اس کے برعکس عرب دنیا میں اگران دونول طبقول کے درمیان کوئی بعد تھا بھی تو وہ وقت

کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلاگیا۔ ایک تو معاصر فقہائے اسلام نے مغربی انداز ،مغربی اصطلاحات، نے اسلوب اور نئے محاورے میں فقد اسلامی پر کتابیں کھیں۔ ان کے مخاطبین رہی لوگ تھے جو تانون دان و کلا اور جج صاحبان تھے۔ دوسری طرف ان قانون دان اور بڑج صاحبان نے عربی نیان نے مو بی زبان سے گہرائی اور براہ راست واقفیت کی وجہ سے وہ دوری محسوں نہیں کی جوان کو فقہ اسلامی سے ہو کتی تھی اگر وہ عربی زبان نہ جانے ۔ اس لئے یہ کام عرب د نیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ بعض حضرات نے ایسی غیر معمولی اور تاریخ ساز کتابیں گھیں کہ انہوں نے فقہ اسلامی کامیدان مسلمانوں کے لئے مارلیا۔ یہ بات میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہر سکتا ہوں کہ انہوں نے عرب دنیا میں فقہ اسلامی کا معرکہ جیت لیا۔ آج کوئی عرب بغیر کہر ساتھ ہوا ہوں ہے ہوں ہے اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو وہ کسی کے دل میں یا ہوگی یا اور مغربی قوانین بی کونافذ ہونا چا ہیں۔ اگر ایسی کوئی خاص ابھیت نہیں ہے۔ اس وقت عرب ایک آ دھ فیصدا یہ لوگ ہوں گے جن کی بات کی کوئی خاص ابھیت نہیں ہے۔ اس وقت عرب ایک آ دھ فیصدا یہ لوگ میں انہائی مثبت اور عقید مندانہ روبیا ورطر زعمل رکھتی ہے۔

عرب دنیا ہیں بیسویں صدی کے دوران جوکام ہوا، اس پورے کام کا جائزہ لینا تواس مختر گفتگو میں بہت دشوار ہے۔ لیکن چنداہم کاموں کاذکر کرنا مناسب ہوگا۔ غالبًا 1940ء کے عشرہ کے اواخر میں عرب دنیا ہیں اس ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ فقد اسلامی کو نئے انداز سے جدید ذہنوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مختلف عرب مما لک ایک ایک کرکے آزاد ہور ہے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد عراق آزاد ہوا، شام اور لبنان آزاد ہوئے مصر جنگ عظیم سے پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا اور بقیہ عرب مما لک بھی آزاد کی کی نعمت سے ہمکنار ہور ہے سے داب وہاں نئے توانین اور دساتیر کے بننے کا مرحلہ آیا اوراس سوال پر غور ہونا شروع ہوا کہ اب نئے ماحول میں دستورسازی کا کام کیوں کرکیا جائے۔ نئے دستور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تصورات کو کیسے سمویا جائے۔ ان حالات میں ان فقہا نے اسلام نے جوگزشتہ کئی سال سے اسلامی توانین کو نئے انداز میں بیان کرر ہے تھے، یہ مطالبہ کیا کہ ملک میں مغربی قوانین کی جگہ اسلامی قوانین نافذ کئے جائیں۔ اس سلسلہ میں جب مطالبہ کیا کہ ملک میں مغربی قوانین کی جگہ اسلامی قوانین نافذ کئے جائیں۔ اس سلسلہ میں جب

گفتگوکاعمل آگے بڑھا تواس بات کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ فقہ اسلامی کے ذخائر کو نئے انداز سے از سرنو مرتب کیا جائے۔ نئے تصورات اور اصولوں کونہیں، بلکہ پہلے سے چلے آنے والے تصورات اور اصولوں کو نئے انداز اور نئے اسلوب میں چیش کیا جائے۔ ••••

فقهى تصانيف كانياا نداز

اس موقع پر دنیائے اسلام کے نامور ترین ، جیرترین اور بیسویں صدی کے سب سے بڑے فقیہ استاذ مصطفے احمدزر قانے تجویز پیش کی کہ فقہ اسلامی کے ذخائر اور اصولوں کو ایک انسائکلوپیڈیا کیشکل میں تیار کیا جائے۔جس طرح انسائکلوپیڈیا میں ہوتا ہے کہ جس فن کا انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے اس فن کے تمام تصورات ، مباحث اور موضوعات ابجدی ترتیب ہے alphabatical شکل میں مرتب کئے جاتے ہیں۔ آپ جو چیز جاننا چاہیں اس کوابجدی ترتیب سے تلاش کرلیں ۔ آپ کو پورے موضوع کا خلاصال جائے گا اور نے مطالعہ کے لئے مزید ما خذکی نشاند ہی ہوجائے گی۔استاذ زرقا کا خیال تھا کہ اگرایس کوئی جامع کتاب تیار ہوجائے تو وكيلول ، جحول اور قانون دانول كے لئے فقد اسلامي كے مباحث سے استفادہ كاعمل بہت آسان ہوجائے گا۔استاذمصطفے زرقانے ایک انسائکلوپیڈیا کا نقشہ بنایا۔کویت میں اس پر کا مشروع ہوا کی بارر کا اور کی بارشروع ہوا لیکن وہ زندگی بھراس بات کی دعوت دیتے رہے اوركم وميش جاليس پنتاليس سال وه اس بات برلكھتے اورزورر ہے كدايك انسائكلوپيڈيا تياركيا جائے۔ چٹانچے اس موضوع پر دوانسائکلوپیڈیا تیار ہوئے جن میں سے ایک کی تر تیب میں خود استاذمصطفے زرقا بھی شامل رہے۔ انہوں نے اس میں بہت کچھ کھھا۔ اس کے مضامین کی ترتیب میں انہوں نے حصہ لیا۔ان کے کئی شاگر دبراہ راست اس کی ترتیب میں شریک تھے۔ یدا یک بہترین انسائکلوپیڈیا ہے اور غالباپنتالیس یا بچیاس جلدوں میں کمل ہوگئی ہے۔کویت کی وزارت اوقاف ني، موسوعة الفقه الاسلامي كنام عديكام كرايا ب كويت كى وزارت اوقاف نے پیچس تمیں سال میں اس پر بہت سے وسائل صرف کئے ہیں اور عرب ونیا کے بہترین فقہی و ماغوں نے اس کی تیاری میں حصد لیا ہے۔ بیدانسائکلو پیڈیا عربی زبان میں ہے۔ کو یت کی حکومت شایداس کا انگریزی ترجمہ بھی کرار ہی ہے۔ لیکن اس ترجمہ کی پیش

رفت کا مجھے علم نہیں۔ اردوتر جمہ کے بارہ میں بھی ایک زمانے میں تجویز آئی تھی اور پھولوگوں نے پاکستان میں اس پرکام بھی شروع کیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں ہرکام ذاتی مفاد کی نذر ہوجا تا ہے۔ کو بت کا نام من کر بعض لوگوں نے بید خیال کیا کہ بہت پییہ ملے گا۔اس خیال سے بہت سے لوگ مختلف محرکات کی بنا پر میدان میں آ گئے۔ لیکن یہ کام اس اختلاف کی نذر ہوگیا اور مکمل نہیں ہوسکا۔اس کی پھے تفصیلات جو بہت دکھ بھری ہیں، میرے علم میں جیں۔البت بہارت کے اہل علم نے اسلامی فقدا کیڈئی کے زیرا نظام اس بے مثال کتاب کی بیشتر جلدوں کا اردوتر جمہ کرڈ اللہ ہے اور زیر طبع ہے۔

بہرحال بیدانسائکاو پیڈیا مکمل ہو چکاہے۔ اب فقد اسلامی کے سارے ذخائر میں جو بنیادی تصورات، بنیادی اصول اور نظریات ہیں ،ان سب کوایک بڑے سلیقہ سے علمی انداز میں مرتب کردیا گیا ہے۔ اب عرب دنیا میں کی کو کم از کم یہ کہنے کا عذر نہیں رہا کہ میرے پاس فقہ اسلامی کا موقف جانے کا کوئی ذریعے نہیں۔ اب عرب دنیا کا کوئی قانون دان جب چاہور جس موضوع پر چاہے اس کوامام شافعی اور امام ابوصنیفہ سے لے کر آج تک کے فقہا کے کام کا پورا خلاصہ ایک جامع انداز میں مل جائے گا۔

ایک دوسرانسائکلوپیڈیااور بھی ہے جواس درجہ کا تونہیں ہے لیکن علمی اعتبارے اچھاہے۔ یہمصر میں تیار ہوا۔ اس کانام بھی 'موسوعۃ النفی الاسلامی 'ہے۔ یہ نویاوس جلدوں میں ہے۔ ترتیب،مندرجات اور وسعت کے اعتبار سے کویت کا انسائکلوپیڈیا انتبائی وقع حیثیت کا حامل ہے۔ مصر کا انسائکلوپیڈیا گومفید ہے مگر اس درجہ کانہیں۔ بہر حال فقہ اسلامی کے طلبہ کو حکومت کویت اور حکومت مصر کے ساتھ ساتھ ان سب حضرات کا شکر گزار ہونا چا ہے جنہوں نے اس کام کا نقشہ بنایا ،منصوبہ بندی ،مقالات لکھے اور اس کام کو پایہ یمیل تک پہنچایا۔

بیسویں صدی میں ایک بڑا کا تو دنیائے اسلام میں یہ ہوا جو نقد اسلامی کی تاریخ میں ایک بڑا تاریخ ساز کام ہے۔ دوسرا کام جس کی بہت میں مثالیں ہیں لیکن میں چند مثالوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ وہ یہ ہوا کہ بعض جید فقہائے اسلام نے یہ سوچا کہ جدید مغربی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جدید مسائل کی نشاندہ کی کرکے ان مسائل کے بارے میں فقد اسلامی کا موقف جدیدانداز میں جدیداصطلاحات کے ساتھ بیان کیا جائے۔اس میں دوتین کام بڑے نمایاں ہوئے۔

ایک اہم کام تو مصر کے انتہائی نامور فقیہ اور مجاہد اسلام استاذ عبدالقاور عودہ شہید نے کیا۔ یہ انوان المسلمون کے رہنما شے اور 1954ء میں جمال ناصر نے ان کو پھائی دے کر شہید کردیا تھا۔ ان کا کام اتنا غیر معمولی ہے کہ بعض بالغ نظر اصحاب علم کا خیال ہے کہ یہ کتاب بعنی التشریع الوضعی 'بیسویں صدی میں کشی بعنی التشریع الوضعی 'بیسویں صدی میں کشی جانے والی چند بہترین کتب فقہ میں سے ہے۔ اس کتاب میں استاذ شہید نے اسلام کے قانون فوجداری کے ساتھ قانون فوجداری کے ساتھ اس کا کامیاب تقابل بھی کیا ہے۔ یہ کتاب دو ہڑی جلدوں میں ہے اور فوجداری قوانین پر فقہ اسلامی کے پورے ذخیرے میں بہترین کتاب ہے۔ اس سے بہترکوئی کتاب فقہ اسلامی کے ذخیرے میں بہترین کتاب ہے۔ اس سے بہترکوئی کتاب فقہ اسلامی کے ذخیرے میں اسلامی کے فوجداری کاموقف بیان کرنے والی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو فقہ اسلامی کا طالب علم ہو اور اسلام کے فوجداری قانون کو بجھتا چاہتا ہو وہ اس کتاب سے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ اس کا اردوتر جم بھی ہوا ہے اور انگریزی میں بھی گڑارہ کے قابل ایک ترجمہ موجود نہیں ہوسکتا۔ اس کا اردوتر جم بھی ہوا ہے اور انگریزی میں بھی گڑارہ کے قابل ایک ترجمہ موجود ہیں۔

اس طرح سے فقد اسلامی کا ایک اہم مسکلہ مشارکہ اور مضاربہ کا تھا۔ اس کے بارے میں ونیائے اسلام میں بیا نقاق رائے ہے کہ دور جدید کے بڑکاری اور کارپوریٹ فنانسگ کے نقاضے جس ادارے کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں وہ مشارکہ اور مضاربہ کا ادارہ ہے۔ مشارکہ اور مضاربہ کو شخ انداز سے اس طرح سے مرتب کیا جائے اور restructure کیا جائے کہ آئ کی جو جو مثبت کا م کارپوریٹ فنانسنگ کے ذریعے کئے جارہے ہیں دہ سارے کا م مضاربہ اور مشارکہ کے ذریعہ کئے جا کیا ہوئی کے مارپوریٹ میں کارپوریٹ فنانسنگ کیے ہوتی ہے۔ کارپوریٹ لینی اجتماعی کاروبار کیسے دور جدید میں کارپوریٹ فنانسنگ کیسے ہوتی ہے۔ کارپوریٹ لینی اجتماعی کاروبار کیسے ہوتی ہے۔ اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے قوانین میں کون کی ایک چیزیں ہیں جو شرعاً قابل ہوتا ہے۔ اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے قوانین میں کون کی ایک چیزیں ہیں جو شرعاً قابل اعتراض ہیں اور شریعت اسلامی سے متعارض ہیں۔ کون کی چیزیں ہیں جو شریعت اسلامی سے متعارض نہیں ہیں۔ اور کون کی چیزیں ہیں۔ اسلامی شریعت سے ہم متعارض نہیں ہیں۔ اور کون کی جو سلامی شریعت سے ہم متعارض نہیں ہیں۔ اور کون کی چیزیں ہیں۔ اور کون کی چیزیں ایک ہیں۔ اور کون کی چیزیں ایک ہیں۔ کون کی چیزیں ہیں۔ اور کون کی چیزیں ہیں۔ اور کون کی چیزیں ایک ہیں۔ اور کون کی چیزیں ایک کی خوار کون کی خوار کون کی خوار کی خوار کون کی کور خوار کی خوار کون کی کور کون کی خوار کون کی کور کور کور کی خوار کی خوار کون کی کور کور کی خوار کور کی کیں۔

آ ہنگ کیا جاسکتا ہے۔ یہ کام بھی ایک دودن کانہیں تھا۔ ایک طویل عرصہ کا کام تھا۔ کی حضرات نے مل کر اس کام کو کیا ان میں تین نام بڑے نمایاں ہیں۔ ایک تو مصر کے ایک فقیہ اور جامع از ہر کے ایک استادی غلی الخفیف تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی می اور مختر کتاب کھی الشر کات ف السلامی '، اسلامی فقہ میں الیک چھوٹی می اور مختر کتاب کھی الشر کات ف السلامی کتاب ہے کین اس کی علمی شرکات بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج کل کے دور میں کمپنیوں کا جونظام اور طریقہ کار ہے اس کوسا منے رکھتے ہوئے فقہ اسلامی میں شرکات کے بارے میں جو کہا گیا اس کو اس نئے انداز سے مرتب کردیا۔ اب آج کل کے ایک عرب کار پوریٹ فٹانسر کے لئے یہ جھٹا بہت آسان ہوگیا کہ فقہ اسلامی کی روسے کار پوریٹ فٹانسر کے لئے یہ جھٹا

اس کے بعد دواور حضرات نے بھی شرکات پر کتاب کھیں۔ ایک ہمارے دوست ڈاکٹر شخ عبدالعزیز خیاط ہیں، جواردن کے وزیراوقاف بھی رہے۔ ان کی ایک کتاب دوجلدوں میں ہے۔ الشدر کسات فسی الفیقه الاسلامی 'جونسبتازیادہ جامع اور زیادہ مفصل ہے۔ شخ عبدالعزیز الخیاط، شخ علی الخفیف اور کئی دوسرے حضرات نے مل کروہ کام کیا جس سے ایک مضبوط علمی بنیاد بن گئی اور بعد میں آنے والوں نے بڑی تعداد میں اسلام کے بورے کارپوریٹ فتانسنگ کے تصور کوایک نے انداز سے مرتب کردیا۔

جب اسلام میں کار پوریٹ فنانسنگ کا تصورایک نے انداز سے مرتب ہوگیا تواب بقیہ معاملات پر کام کرنا آسان ہوگیا۔ چنانچہ اسلا مک بنکنگ، انشورنس، فنانسنگ، بڑی بڑی ہوئ ۔ کمپنیال، سرمایہ کاری، ان مسائل کے بارے میں نے تصورات سامنے آنے شروع ہوئے۔ بیسویں صدی کاوسط ان تصورات کی پختگی کا زمانہ تھا۔ یہ تصورات وقت کے ساتھ ساتھ تھا تھا۔ یہ تصورات وقت کے ساتھ ساتھ کام میں اور پختہ ہوتے چلے گئے۔ ہر نے آنے والے نے اس پر مزید خور کیا اور پچھلے لوگوں کے کام میں جو کسررہ گئی اس کو دور کیا اور بہتر انداز سے کام کیا۔ 1970 کے عشرہ کے اوا خراور 1980 کے عشرہ کے اوائل میں و نیائے اسلام کے مختلف مما لک میں عملاً وہ کوششیں شروع ہوئیں کہ اسلام بیکاری اور اسلامی انشورنس کی مختلف کمپنیاں قائم کی جا میں۔ سعودی عرب، ممر، ایران، پاکستان اور سوڈان وغیرہ میں ایسی کوششیں ہوئیں۔

# فقهى مسائل يراجتماعىغورخوض

اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سارے کام کا جائزہ لے کر تفصیلی تو انین مرتب کئے جائیں اور عملی طور پر ہدایات تیار کی جائیں کہ اس کام کوشروع کیسے کیا جائے اور آئندہ ان اداروں کو کیسے چلایا جائے۔ چنا نچہ اب اس کام کی ایک اجتماعی شکل سامنے آئی۔ سب سے پہلے رابطہ عالم اسلامی نے مکہ مکرمہ میں ایک فقد اکیڈمی قائم کی۔ اس میں دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں کے نامور فقہا کو جمع کیا گیا اور بیتمام مسائل ان کے سامنے رکھ دیے اسلام کے مختلف علاقوں کے نامور فقہا کو جمع کیا گیا اور بیتمام مسائل ان کے سامنے رکھ دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اب ایک عملی دستور العمل اور ہدایات تیار کریں جن میں ہر چیز کے بارے میں الگ الگ بتایا گیا ہو کہ کیا کرنا ہے۔

رابطہ عالم اسلامی ایک غیر سرکاری ادارہ ہے۔ اس لئے اس کی فقد اکیڈی نے جو مشورے دیئے اور جودستاویزات تیارکیس ان کی حیثیت بھی ایک غیر سرکاری اور پرائیویٹ شم کی تھی۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ سعودی عرب اور دوسرے کئی مما لک میس کام کرنے والے ان غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری طور پر بھی دنیائے اسلام میس ایک مشترک ادارہ قائم کیا جائے۔ چنا نچا سلامی ممالک کی تنظیم OIC نے ایک فقد اکیڈی قائم کی۔ اس میس ہرمسلم ملک سے دو دونمائندے لئے گئے۔ ان دو دونمائندوں کے علاوہ دنیائے اسلام سے باہر کے بھی کئی جید فقہا اس کے رکن ہیں۔ یہ جو انجمع الفقی 'اوآئی ہی کے تحت جدہ میں کام کررہی ہے اس نے اس معاملہ میں بہت پیش رفت کی ہے۔ اور بڑے پیانے پران مسائل پراظہار خیال کیا جو آج مسلمانوں کو در پیش ہیں۔

### ايك جامع فقه كاظهور

بیسویں صدی کا آخری چوتھائی فقہ اسلامی پرایک نے انداز سے کام کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ دنیائے اسلام میں مختلف مما لک میں ایک ایک کرے اسلامی توانین نافذ کئے جانے لگے۔ پاکستان، ایران، سوڈان، برونائی اور ملیشیا میں اور دیگر کئی مما لک میں اسلامی قوانین نافذ کئے جانے کاعمل ہجیدگی سے آگے بڑھنا شروع ہوا۔ اب جہاں جہاں اسلامی قوانین کی بات ہوئی وہاں اسلامی قوانین پر اعتراضات بھی ہوئے۔ یہ اعتراضات

مغرب نے بھی کے اور دنیا کے اسلام کے اندر سے بھی ہوئے۔ان اعتراضات کی نوعیت ہر جگہ تقریباً ایک جیسی تھی۔ مثلاً عور توں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں ہرجگہ کم دمیش ایک ہی طرح کے اعتراض کے گئے۔ چونکہ اعتراضات ایک جیسے تھے اس لئے ان کا جواب بھی ایک جیسا دیا گیا۔ جب جواب ایک جیسا دیا گیا تو دنیا کے اسلام کے لوگوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ ایران کے تج بات سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان سے سوڈ ان نے استفادہ کیا۔سعودی عرب سے مصر نے استفادہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہی مسالک کی جو حدود تھیں وہ ایک ایک کرکے دھندلا نے استفادہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہی مسالک کی جو حدود تھیں وہ ایک ایک کرکے دھندلا نے کیس۔ اب وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ دنیائے اسلام میں با ہمی مشاورت اور اشتراک عمل کیس۔ اب وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ دنیائے اسلام میں باہمی مشاورت اور اشتراک عمل سے سے بیا جہزادی کام کیا جار ہا ہے۔ اس اجتماعی اجتماد کے نتیجہ میں فقہی مسالک کی حدود میں آر ہی ہے جس کو نہ فقہ فی کہہ سکتے ہیں نہ ماکلی ، نہ جعفری۔ بیس۔ ایک نقہ وجود میں آر ہی ہے جس کو نہ فقہ فی کہہ سکتے ہیں نہ ماکلی ، نہ جعفری۔ بیلہ اس کو اسلامی فقہ ہی کہا جائے گا۔ میں اس کے لئے Cosmopolitan Figh یعنی عالمی یا ہمی مطلاح استعمال کرتا ہوں۔

مثال کے طور پر پاکتان میں بکاری کے نظام کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام 1980 میں شروع ہوا۔ 1980 میں اسلامی نظریاتی کوسل نے ایک رپورٹ پیش کی جواس اہم موضوع پر ایک متفق علیہ رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کی تیاری میں ماہرین بنکاری بھی شامل تھے۔ پاکتان کے تمام بڑے بنکوں کے سربراہ یاسینٹر نمائندے اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ پاکتان کی تمام بو نیورسٹیوں کے شعبہ ہائے اکنامکس کے اُس وفت کے سربراہان اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ علما میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث سربراہان اس رپورٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ علما میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث اورکوئی مسلک ندر کھنے والے سب علمانے مل کراس کے ساتھ القاتی کیا۔ بید رپورٹ 1980 میں حکومت پاکتان کو پیش کی گئی۔ بید رپورٹ ایک خالص فقہی مسئلہ کے بارے میں تھی۔ اس مسئلہ کورٹ کی کیا جائے۔ یہ کورٹ کی کیا جائے۔ یہ رپورٹ ماہرین معاشیات، ماہرین قانون ، علمائے شریعت سب کی مشتر کہ طور پر تیار کردہ بہتے۔ یہ دینیا کے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک اہم فقہی اور قانونی مسئلہ پردنیا کے اسلام میں دستیا ہم مہارتوں نے اور مختلف نقط نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متنفقہ رائے اسلام میں دستیا ہم مہارتوں نے اور مختلف نقط نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متنفقہ رائے اسلام میں دستیا ہم مہارتوں نے اور مختلف نقط نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متنفقہ رائے اسلام میں دستیا ہم مہارتوں نے اور مختلف نقط نظر رکھنے والے لوگوں نے ایک متنفقہ رائے اسلام میں دستیا ہم تاریخ میں کہا

پیش کی ۔ ظاہر ہے بید پورٹ محض فقد فقی کی بنیاد رہنیں ہے اور نہ اس دستاہ یز کو فقہ حفی کے لٹریچر کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس طرح بیر بھی نہیں کہا جاسکتا کہ بیہ فقہ شافعی کی بنیاد پر تیار ہوئی ہے۔ یہ فقہ زیدی یا فقہ جعفری کی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ یہ پوری اسلامی فقہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے تمام فقہا اور تمام فقہی مسالک کے مانے والوں نے اس سے اشاق کیا۔ اس کا عربی، ملائی، بنگلہ اور اردو وغیرہ میں ترجمہ ہوا اور دنیا میں ہر جگہ اس سے استفادہ کیا گیا۔

اس ایک مثال سے بیاندازہ ہوگا کہا ب تک جو پیش رفت ہوئی ہےاس میں کسی متعین فقهی مسلک کی یابندی نہیں کی گئی۔ بول بھی موجودہ حالات میں کسی متعین فقهی مسلک کی یا بندی پلک لاکی حد تک بہت مشکل ہے۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ مختلف فقہوں میں بعض ایسے اجتهادات یائے جاتے ہیں جوآج کے دور میں مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری فقہ میں اس کاحل موجود ہوتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ فقہائے اسلام نے جب سے اجتهادات مرتب کئے تھے تو بیرمسائل اور بیرحالات اور مشکلات تو ان کے سامنے نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے ماحول میں بیاجتہادات مرتب کئے تھے۔اس لئے جہاں حالات کے بدلنے سے رائے بدلنی جا ہے وہاں اس رائے پراز سرنوغور کرنا جا ہے ۔مثلاً ایک سوال یہ پیدا ہوا کہا گرکوئی شخص آپ ہے کوئی وعدہ کرلے کہ مثلاً وہ آپ ہے آپ کی فیکٹری کی مصنوعات خرید لے گا۔ تو کیااس وعدہ کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہے یاصرف اخلاقی حیثیت ہے۔ میں عرض كرچكا هول كه مختلف معاملات مين ووحيثيتين هوتي مين \_ايك نيه ما بيه وبين الناس ' کہلاتی ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان، جس کا عدالتیں نوٹس لیں گی اور فیصلہ کریں گی۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے فسی ما بیسنه و بین الله ' ایعنی الله اور بندے کے درمیان بیمعامله آب کے اور الله کے درمیان ہے۔اس میں عدالت دخل نہیں دے گی۔آپ جانیں اورآپ کا ضمیر جانے۔اللہ تعالی روز قیامت آپ ہے باز برس کر ہے گا۔اس پس منظر میں بیسوال اٹھا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے تو اس وعدہ کی حیثیت کیا ہے۔ کیا قضاء اس کا نفاذ ہوسکتا ہے یا وہ محض د بانتألازی ہوگا۔

امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہاس طرح کا دعدہ قضاء داجب التعمیل نہیں ہے۔ میں آپ سے دعدہ کردں کہ آپ میرے گھر آئیں تو پلاؤ کھلاؤں گا ادر پھر نہ کھلاؤں تو آپ عدالت میں ہیر مطالبہ لے کرنہیں جا کیں گے کہ مجھے مجبور کیاجائے کوآپ کو بلاؤ کھلاؤں۔ یہ بظاہر بہت معقول بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے۔ عدالت کواس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہوئی جائے۔ امام ابوصنیفہ نے اس سیاق وسباق میں جواب دیا ہے کہ نہیں ، کسی وعدہ کی بائندی اخلاقی فرمہ داری تو ہے۔ شرعاً بھی فرمہ داری ہے۔ لیکن دیا نتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن آپ سے بوجھے گا۔ آپ کوئی جواب دیے کیس تو دیں۔ عدالتوں اور حکومتوں کواس میں مداخلت کا اختیار نہیں۔

اس کے برعکس امام مالک ؓ نے فرمایا کداگر کسی وعدہ کے نتیجے میں کوئی شخص کسی ذید داری کواینے اوپر لے لے اور اس ذمہ داری کے بورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہوجائے ۔توایسے ہردعدہ کی پابندی لازی ہے اور ضروری ہے۔عدالتوں کوایسے معاملات میں مداخلت کا پورااختیار ہےاورملکی قانون ایسے دعدوں کی لازمی تھیل کرانے کا اہتمام کرسکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بالوضاحت امام مالک ایک ایے نتیجے پر پہنچے جوشاید امام ابوحذیفہ کے سامنے نہیں تھا۔ بیا ختلاف سامنے رکھیں۔ بید دنوں کی رائے اجتہادی ہیں۔ نہ قرآن پاک میں کوئی صریح نص ہے۔ نہ حدیث میں ہے۔ دونوں نے اینے اپنے حالات کے مطابق جو سمجھا۔ جومثالیں سامنے تھیں اس کے مطابق انہوں نے بیان کر دیا۔اب بیدو فقط نظر ہیں۔ آج کل کا جو کاروبار ہے وہ پرانے زمانے کے کاروبار کی طرح نہیں ہے کہ دوآ دمیوں نے مل کر د کان کھول لی۔ یا ایک آ دمی دو چار یا دس آ دمیوں کا مال لے کر قافلہ میں چلا گیا اور جا کر تجارت کر کے آگیا۔ دیانت دار ہے تو بتادیا کہ کس کو کتنا منافع ملاہے جس کا بیرحساب ہے۔ بعض اوقات لوگ اپناایک آ دمی بھی ساتھ کردیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتارہے کہ کام ٹھیک ہور ہاہے کہ نبیں ہور ہاہے۔آج کل کیفیت یہ ہے کہ کوئی کاروبار ابیانہیں جس میں لاکھوں کروڑوں آ دمی بیک وقت شریک نہ ہوں۔ بڑے بڑے کاروباروں کے شیئر زوس دس رویے میں ال جاتے ہیں۔اس شیئر کوجس کا جی جا ہے خریدے۔اگر بنکوں کومضار یہ کمپنیوں کے طور پر چلانا ہے تو جتنے اکاؤنٹ ہولڈرز وہ اس مضاربہ میں شریک ہوں گے اور سب ربّ المال ہوں گے۔ یا کستان میں غالبًا نتین ساڑ ھے تین کروڑ ا کاؤنٹ ہولڈرز ہیں۔ تین ساڑ ھے تین کروڑا کاؤنٹ ہولڈروں کے کاروبار میں بیاکہاں ممکن ہے کہ ایک آ دمی بیرو کیھنے کے لئے رکھا

جائے کہ کاروباصحے ہور ہاہے کہ نہیں۔ بیصورت حال ہے۔اس لئے اس پرازسرنوغور کرنا پڑے گا۔

اتے بڑے پیانے پر جو کار وہار ہوتا ہے اس کی شکل پیہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کوئی کمپنی لا ٹچ کرنا حاہتے ہیں۔ دنیا میں آج کل جو قانون ہر جگہرائج ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کمپنی کا تصور اینے ذہن میں واضح کریں جوآپ بنانے جارہے ہیں۔اس کمپنی کا ایک بنیادی و هانچه تیاری کریں جومیوریندم آف ایسوی ایش کہلاتا ہے۔اس میں آپ واضح طور پریہ بتائیں گے کہ وہ کمپنی کیا کرے گ۔اس میں آپ کتنا سرمایہ لگا ناچاہتے ہیں۔ کتنے یسے آپ ابھی دینے کے لئے تیار ہیں اور کتنے بعد میں دیں گے۔ آپ شیئرز کے نام پر پبلک ے کتنے میے لینا جاہتے ہیں ۔ایک کو اتھورائز ڈیپٹل یا اجازت شدہ سرمایہ کہتے ہیں اور دوسرے کو پیڈاپ سیٹل یا اداشدہ سرمایہ کہتے ہیں۔ پیڈاپ کیٹل کتنا ہوگا اور اتھورا کز ڈیپٹل کتنا ہوگا۔ جواصل سر ماریآ ہے لگار ہے ہیں وہ کتنا ہوگا۔ کسی اور مخص نے اگر ذیمہ لیا ہے جس کو امدررائننگ کہتے ہیں، وہ کون چنص ہاوراس نے کتناذ مدلیا ہے۔اگراس نے پچھشرا نظار کھی ہیں تووہ کیا ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو وہ کمپنی حکومت کے پاس رجٹر کروانی پردتی ہے۔اس کے بعد ممینی کے articles of association بنانے پڑتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی کے تفصیلی قواعد د ضوالط کیا ہیں۔ پھر حکومت کے قواعد د ضوالط کے مطابق آپ اس بارے میں اخبار میں اشتہار دیں گے۔اس اشتہار کے ذریعے آپ کو بتا نا پڑے گا کہ کون کون لوگ اس میں شریک ہیں۔ان کی credibility کیا ہے۔وہ کتے نفع کی تو قع کرتے ہیں ۔اس کے حساب ہے لوگ اس میں بیبیدلگائیں گے اور سرمایہ کار ادارے اس میں بیبیہ ویں گے۔اب بیار بول کھر بول کا کاروبار ہوتا ہے۔خوداس اعلان کے مرحلہ تک پہنچنے کے لئے کئ کروڑ رویے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔کئ کروڑ یا کی لا کھرویے خرچ کرنے کے بعدیہ مرحلة تاب كه آب كمينى لا في كرنے كى بات كريں۔

خالص احناف کے تھیٹھ نقط نظر سے دیکھیں تو یہ سب کچھٹس ایک وعدہ ہے۔انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کاروبار شروع کرر ہے ہیں۔آ ب پدیہ دیں تو اس میں نقع ہوگا۔اب بیوعدہ، جو انہوں نے کیا ہے، کیا بیر بائنڈنگ نہیں ہے۔اگر یہاں احناف کا نقطہ نظر اپنایا جائے تو اس طرح کا کوئی کاروبار تو جل ہی نہیں سکت محض ایسے وعدے پر جوعدالت میں واجب التعمیل نہیں ہے اور جس کوعدالت نافذ نہیں کرے گی اس میں کوئی آ دمی اپنا پیسہ کیوں لگائے گا۔اس پر غور وخوض شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ امام مالک کا نقط نظریہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ ایسا ہو کہ جس کے بتیجے میں کوئی وobligation پیدا ہوتی ہے تو وہ وعدہ قضاء واجب التعمیل ہے اور عدالت اس کی لازمی پابندی کا تھم دے گی۔ چنانچ آج کل کے تمام فقہانے اس رائے کو اختیار کرلیا۔ اب جہاں جہاں اسلامی فنانسنگ، بنگنگ یا کمپنی پر کام ہور ہا ہے وہاں امام مالک کے اس نقط نظر کے مطابق ہور ہا ہے۔

اس ایک مثال سے بیا ندازہ ہوجائے گا کہ بیات ہو اور پیچیدہ مسائل ہیں کہ کسی ایک فقہ کے دائر ہے ہیں رہتے ہوئے ان کاحل تلاش کرنا مشکل ہے۔ بعض جگہ ایبا بھی ہوا ہے کہ چارمشہورفقہی مسلکوں کے دائر ہے سے نکل کرد کھنا پڑا۔ بعض جگہ براہ راست قر آن وسنت کی نصوص سے استنباط کر کے تمام فقہایا زیادہ تر فقہا کے نقط نظر کونظر انداز کرنا پڑا۔ بیکا م اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کس ونا کس اس کا بیڑ ااٹھا سکے۔ بیا یک بہت بڑی ف مدداری کا کام کہ ہوں ونا کس اس کا بیڑ ااٹھا سکے۔ بیا یک بہت بڑی ف مدداری کا کام کرتا ہوں۔ ایبا نقط نظر جس پر چار جیدتر بین فقہا کے زمانہ سے لے کر ہزاروں بلکہ لاکھوں فقہاء کے خورد فکر کیا۔ جو تا بعین اور تبع تا بعین کے زمانے کے لوگ تھے۔ پھر ہزاروں لاکھوں انسان مسلسل اس پرغور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کل کی گفتگو سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ایک ایفظ پر مسلسل اس پرغور کرتا ہوں۔ بیا تنا آسان کا منہیں۔ اس میں بہت نفصیلی غورد خوض کے ساتھ کہ جی میں بیست نفصیلی غورد خوض کے ساتھ کہ جی میں بیست نفصیلی غورد خوض کے ساتھ بڑی خداتر سی ، احساس ف مدداری ادراحتیاطی ضرورت ہوتی ہے۔

## فقه مالى اور فقه تجارت پرنیا کام

یہ کام بیبویں صدی کی آخری چوتھائی میں شروع ہوا۔اور گزشتہ بیس پچپیں سالوں کے دوران دنیا کے مہت سے حصول میں ،سلم مما لک اور غیر سلم دنیا دونوں میں ، بڑی تیزی سے یکام ہوتار با۔اب وہ مرحلہ آگیا ہے کے عملی قدم اٹھائے جائیں۔اکیسویں صدی کے آغاز سے

کم از کم اس ایک میدان میں، یعنی کار پوریٹ فنانسنگ ، کاروبار اور تجارت کے میدان میں، جتنا بنیا دی علمی کام ہونا تھا وہ تقریباً سارے کا سارا ہو گیا ہے۔اس کام کا ایک حصدتو وہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ دوسرا حصدوہ ہے جس پر حالات کے اعتبار سے از سرنوغور ہوتا رہے گا۔ لیکن بہرحال جتنا کام ہوگیا ہے اس کے ذریعہ ایک مضبوط علمی بنیا دفراہم ہوگئی ہے۔اسلامی تجارت كيسي مو؟ اس كے بنيا دى سوالات كا جواب ديا جاچكا ہے ـ كاروبار كى شكليس كيا كيا موسكتى ہیں۔اس بارے میں درجنوں بلکہ پینکڑوں کتا ہیں اور ہزاروں مقالات ککھے جاچکے ہیں۔ دنیا کے کی ممالک میں اس پرلیکل فریم ورک جاری ہو گئے ہیں، جن میں سے الحمد للہ یا کتان بھی شامل ہے۔امٹیث بنک آف یا کتان نے پھیلےسال ایک لیکل فریم ورک جاری کرویا ہے جس کی پابندی ان تمام اداروں کو کرنی پڑے گی جواسلامی بنکاری کرنا چاہتے ہیں۔اس لیگل فریم ورک سے باہر کوئی بھی ادارہ یا کتان میں اسلامی بنکاری کے دعویٰ کے ساتھ کامنہیں كرسكتا۔اس فريم ورك كى محراني كے لئے اسٹيث بنك آف ياكستان نے ايك شريعہ بورڈ بھي قائم کیا ہے۔ یہ بورڈ ذاتی طور پر ہراس بنک کی تکرانی کرتا ہے جواسلامی بنگنگ کرنا حابتا ہے۔ شریعت کے احکام کے مطابق جو ہدایات شریعہ بورڈ دے گاوہ ہراسلامی بنک کے لئے حتی اور واجب التعمل بیں - یہ بہت بری اوراجم پیش رفت ہے۔اس سے پہلے ایبانہیں ہوا تھا۔لیکن یہاں تک پہنچنے میں جوملمی تیاری درکارتھی اس کے لئے پچھلے حالیس پیاس سال مسلسل کام ہوتار ہا۔

اب ایک اوراہم سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اسلامی خطوط پر تجارتی اوارے کام کرنا شروع کریں گے۔ وہ بنکاری کے ادارے ہوں یا غیر بنکاری کے ادارے ہوں۔ وہ سرمایہ کاری کے ادارے ہوں ، ان کے معاملات ، کارگز اری اور حسابات کی گرانی کیے ہوگ ؟ اس سوال کی اہمیت کی ایک بڑی وجع سیجی ہے کہ اکاؤ عننگ کا موجودہ تصور ہمارے ہاں مغرب سے آیا ہے۔ اکاؤ عننگ کے تمام رائح الوقت تصورات مغرب میں پیدا ہوئے۔ مغرب سے آیا ہے۔ اکاؤ عننگ کے تمام رائح الوقت تصورات مغرب میں پیدا ہوئے۔ اکاؤ عننگ کی تربیت مغربی تصورات اور معاملات کے مطابق ہوتی ہے۔ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اس سے متعلق جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب مغرب سے درآ مدشدہ ہے۔ ان اداروں میں اس سے متعلق جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب مغرب سے درآ مدشدہ ہے۔ ان تصورات اور ان دستاویزات کو جوں کا توں اپنا کر اسلامی بنکاری کے ادارے چلا ناممکن نہیں

ہے۔اس لئے ضرورت محسوں کی گئی کہا ہے اکائٹنٹس اورا پسے ماہرین حسابات، جوشریعت کو بھی جانتے ہوں اورا کاؤنٹنگ کے بھی ماہر ہوں ،الیمی دستاویزات تیار کریں جن کی مدد سے اسلامی بنکاری کے اداروں کی اکاؤنٹنگ بھی ہوسکے اوران کا آ ڈٹ بھی کیا جاسکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایک ادارہ بنایا گیا جو Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions کہلاتا ہے۔ اختصار کی غرض سے اس کو آبو فی ' کہاجاتا ہے۔ اس ادارہ نے پیچلے پندرہ ہیں سال میں مسلسل کام کیا اور ایس بوی بوی وستاویزات مرتب کر کے شائع کردی ہیں جو کسی بھی ادارہ کے لئے قابل عمل ہیں۔آپ نے ISO 9000 کانام سنا ہوگا جوانٹریشنل اسٹینڈ روز کا ادارہ ہے۔ آئی الیں اونے جودستاو بزات بنائی ہیں اسلامی اکاؤنٹنگ کی دستاویزات معیار میں اس سے کمنہیں ہیں۔ بالکل اس معیار کے مطابق ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ہے ترقی یافتہ ترین ماحول میں ، بوی سے بوی ممپنی اور بوے سے بڑے بنک کو اگر اسلامی بنیادوں پر کام کرنا ہو، تو اس کے اکاؤ نٹنگ کے تقاضے ان وستاویزات سے بورے موسکتے ہیں۔ بیکام الحمداللہ موچکاہے اور پاکستان میں شریعہ بورڈ اوراسٹیٹ بنک نے ان دستاو برات کواب یا کستان کے لئے موڈیفائی کر کے اختیار کرنے کا کام شروع کردیا ہے۔ یہ موڈیفکیشن جو کہیں کہیں اور تھوڑی تھوڑی در کارہے۔ یہ جیسے جیسے ہوتی جائے گی توبیرکام بھی آسان ہوتا جائے گا۔

بظاہر بیا کی خالص فنی کام ہے اور اس کا فقہ ہے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن درخقیقت بیفتری نوعیت ہی کا ایک کام ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں علم الشروط علم المحاضر اور علم السحلات کے نام ہے ایک فن وجود میں آیا تھا۔ جو نیم فقہی اور نیم الشروط علم المحاضر اور علم السحلات کے نام ہے ایک فن وجود میں آیا تھا۔ جو نیم فقہی اور نیم انظامی تھا۔ یہ کام بھی اسی انداز کی چیز ہے۔ اس میں فقہی عضر بھی ہے اور تجرباتی عضر بھی ہے۔ دور جدید کی ضرورت اور تقاضوں کا عضر بھی ہے۔ اس لئے بینی دستاویز ات اب آئی شروع ہوگئی ہیں اور دستیاب ہیں۔

ایک اہم مرحلہ ابھی اور باقی تھا جس پر پچھلے دس بارہ سال سے کام شروع ہواہے۔ یہ آڈٹ کا مرحلہ ہے۔آڈٹ آج کل ایک بہت اہم فن بن گیا ہے۔ ایسی ایسی فرمیس ہیں جو اربوں روپے کی رقوم اور معاملات کا آڈٹ کرتی ہیں اور جب تک وہ بڑی بڑی کمپنیوں اور تجارتی اداروں کے حسابات آڈٹ نہ کریں۔ان کا اعتاد بحال نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کو پہنے دیئے ہیں اور آپ سر ماہیکاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ رو پیدلگانے سے بہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی کمپنی کیسی ہے۔کہاں کے لوگ دیانت کہ کوئی کمپنی کیسی ہے۔کہاں کے لوگ دیانت دار ہیں ادر کہال کے نہیں ہیں۔ بی جانے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی غیر جانبدارادارہ ایسا ہو جس کا اس ادارہ سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہواورہ ہ آزادادارہ آزادانہ طور پرکارہ باری ادارہ کے حسابات کی آڈٹ کرکے بتائے کہ بیدرست ہیں یانہیں۔آڈیٹرز کے لئے ضروری ہے کہ ان کے سامنے وہ دستاہ بین اور اصول ہوں جن کے مطابق ان کوآڈٹ کرنا ہوتا ہے۔اس سے شریعہ آڈٹ کرنا ہوتا ہے۔

شریعه آ د ث کا تصور بیرے که مثلاً ادارہ الف دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بلاسود بنکاری برکا کام کمل طور پرشریعت کے احکام کے مطابق کرتے ہیں اور ہماری ہاں غیرسودی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔فرض کریں آپ کو جھ پراعتاد ہےاور آپ نے جھ سے بوچھا کہ کیا فلال ادارہ کھیک کام كرر با ہے -كيا ہم اس ميں بيدلكادي؟ اب ميں نے بيمعلوم كرنا جا اكر بياداره كيا كام کرر ہاہے۔انہوں نے دستاویزات اور کا غذات کی بنیا دیرلا کر مجھے بتا دیا کہ وہ فلاں فلاں کا م كررب مين جوشريعت كے مطابق ہے اور ان كاطريقة كاريہ ہے۔اب مين تو ان كى دستادیزات اور کاغذ دیکھے کرکہوں گا کہوہ اپنا کام شریعت کےمطابق ٹھیک کررہے ہیں لیکن کیا عملاً بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں تو روز انہ جا کران کے معاملات چیک نہیں کرسکتا۔اس کام کے لئے ضروری ہے کہ ہرسال ادارہ کی دستاویزات چیک کر کے میہ بتایا جائے کہ اس ادارہ نے جو اعلان کیا تھا اور جو کچھ لکھا تھا، کیااس کے مطابق کام جورہاہے؟ یہ بتانا آڈٹ کا کام ہے۔اس کام کے لئے آؤیٹرز وہ ہونے جائیں جوشریت کو جانتے ہوں۔ اگر وہ یہ چیک کریں کہ کوئی ادارہ واقعی بلاسود بنکاری کی بنیاد پر کام کررہاہے تو وہ یہ کیسے چیک کریں گے؟اس لئے شریعہ آ ڈٹ کے لئے ایسے آ ڈیٹرز کی ضرورت ہے جوشریعت کوبھی جانتے ہوں اور آ ڈٹ کے فن کوبھی جانتے ہوں ۔ چنانچیشر بعیہ آ ڈٹ پر بھی کام شروع ہوا ہے۔اس کی دستاویزات بھی تيار ہوئی ہیں۔

آپ کو بین کرخوشی ہوگی که رمضان المبارک کے فور أبعد اسلامک ڈیویلپمنٹ بنک جدہ

میں اس بارے میں ایک میٹنگ ہورہی ہے جس میں دنیا کے متعدد مسلم مما لک ہے وہ لوگ بلائے جارہے ہیں جو اسلامی بنگنگ کے دنی یا شرقی پہلوؤں کے ذمہ دار ہیں۔ بیلوگ مل بلائے جارہے ہیں جو اسلامی بنگانگ کے دنی یا شرقی پہلوؤں کے ذمہ دار ہیں۔ بیلوگ مل کراسلامی بنگاری کے ایک اہم پہلوگین بنگوں کی کم ہے کم نقتری ضروریات approve کریں گے جو پوری دنیائے اسلام میں استعال ہوا کریں گی۔ بیمر حلہ بھی ان شاءاللہ کمل ہونے والا ہے۔ پوری دنیائے اسلام میں استعال ہوا کریں گی۔ بیمر حلہ بھی ان شاءاللہ کمل ہونے والا ہے۔ نظری انداز کے کام بھی جیں اور انتظامی اور فنی نوعیت کے بھی۔ ان میں دستاویزات کی تیاری نظری انداز کے کام بھی جیں اور انتظامی اور فنی نوعیت کے بھی۔ ان میں دستاویزات کی تیاری کے کام بھی جیں جوایک عام آدمی ، ایک کے کام بھی جیں جوایک عام آدمی ، ایک حکام بھی جیں اور اس طرح کے مملی گائڈ لائٹز کی تیاری کے کام بھی جیں جوایک عام آدمی ، ایک عام بنگر اور ایک عام تا جراور کاروباری آدمی استعال کر سکے۔ میں نے کاروبار اور تجارت کے اداروں نے غیر معمولی اہمیت اسلامی تصورات واحکام پر اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس وقت فقد اسلامی کا سب سے اہم حصہ یہی ہوگیا ہے۔ اس کے کہ اس وقت کاروبار اور تجارت کے اداروں نے غیر معمولی اہمیت اختیار کرلی ہے۔

# ریاست کی عدم مرکزیت اوراس کے نتائج

سوڈیڑھ سوسال پہلے تک ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کی زندگی میں بنیادی کردار ریاست کا ہوا کرتا تھا۔ ریاست نظریہ کی علمبردار ادر محافظ ہوتی تھی۔ ریاست نظریہ کوفروغ دیا۔ برطانوی دینے کا کام کرتی تھی۔ کمیونسٹ ریاست بنی۔ اس نے کمیونسٹ نظریہ کوفردغ دیا۔ برطانوی ریاست نے برطانوی نظریہ کوونیا میں پھیلا یا اور اتنا پھیلا یا کہ آج تک پنظریات و نیا میں پھیلا ہوئے ہیں۔ اس طرح سے بڑی بڑی مغربی ریاستوں نے اپنے نظریات اور ثقافت کو پھیلا یا۔ اس زمانے کے مسلم مفکرین کو یہ خیال آیا کہ جس طرح سے مغربی ریاستیں اپنے نظریات کو پھیلا رہی ہیں۔ اس طرح آگر ایک بڑی مضبوط اسلامی ریاست قائم کی جائے جو اسلامی نظریات کو پھیلا ہے اور ان کوفروغ دینے دینے کا کام کر بے واسلامی نظریات کو پھیلا ہے اور ان کوفروغ دینے نظریات کو پھیلا ہے اور ان کوفروغ دینے نظریات کو پھیلا ہے اور ان کوفروغ دینے کا کام کر بے واسلامی نظریات کو پھیلا ہے اور ان کوفروغ دینے نظر ہیسویں صدی کے مفکرین اسلام کے نزدیک اسلامی ریاست کا میں اسلامی ریاست کا اسلامی ریاست کا دیاست کا بہت ابھیت حاصل ہوگئی ، اور احیائے اسلام کے مل میں اسلامی ریاست کا اسلامی ریاست کو بہت ابھیت حاصل ہوگئی ، اور احیائے اسلام کے مل میں اسلامی ریاست کا اسلامی ریاست کو بہت ابھیت حاصل ہوگئی ، اور احیائے اسلام کے مل میں اسلامی ریاست کا اسلامی ریاست کا دیاست کا اسلامی ریاست کی ریاست کا اسلامی ریاست کو بہت ابھیت حاصل ہوگئی ، اور احیائے اسلام کے مل میں اسلامی ریاست کا اسلامی ریاست کی کہ میں اسلامی ریاست کا میں اسلامی ریاست کے دور کی کو میں کو میات ابھی دیاست کو بھی کو کھوں کو کھوں کو کیاست کا کھوں کے مسلم کی کی اسلامی کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کیاست کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھ

قیام بنیادی حیثیت کا حامل قرار پاگیا۔ ریاست ان کی فکر کا اصل اور مرکزی نقطہ بن گئی۔ ان کی ساری توجہ اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوزہوگئی۔ لیکن دنیا ہے اسلام میں کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی ، یہ لیک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس فکر کا ایک مثبت فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کے بارہ میں بہت ساعلمی اور تحقیقی کا مسامنے آگیا۔ فقہائے اسلام نے ریاست کے بارہ میں جو پچھ لکھا تھا، بیسویں صدی کے بہت سے اہل علم نے اس کو کنگھال کر بہت سافیتی مواد فراہم کر دیا۔ دوسری طرف دنیا میں یہ ہوا کہ ریاست کی مرکز بیت ختم ہوگئی۔ سوویت یونین کوزوال آگیا۔ کمیوزم ایک نظر یہ کے طور پر دنیا سے ختم ہوگیا۔ انگلتان کی ریاست دنیا سے کوزوال آگیا۔ کہیون م ایک نظر یہ کے طور پر دنیا سے ختم ہوگیا۔ انگلتان کی ریاست دنیا سے مث گئی۔ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہاں اب سورج نظا ہی نہیں۔ اب جو بڑے برے برے نظریات تھان کے فروغ کے لئے اس طرح کی بری ریاستیں نہیں رہیں جس طرح کہ سلے ہوا کرتی تھیں۔

اب جوادارے اپنے نظریات کوفروغ دے رہے ہیں وہ ملی نیشنل کمپنیاں اور ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ۔ ورلڈ بنک اور آئی ایم ایف وہ ادارے ہیں جوغیرریاتی ادارے ہیں لیکن مالیات اور تجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت دنیا کے مستقبل کو بنانے اور بگاڑنے کا یا دنیائے اسلام کو کنٹرول میں رکھنے کا جوسب سے بڑا ذریعہ ہیں وہ میملئی بیشنل ادارے اور کارپوریشنز ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی معاشی زندگی کی لگامیں ہیں۔ ان کے پاس و نیاکے معاشی وسائل اور مالیاتی خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ یہ ورلڈ بنک اور آئی ایم ایف جیسے ادارے ہی معاشی وسائل اور مالیاتی خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ یہ ورلڈ بنک اور آئی ایم ایف جیسے ادارے بی ہوتا ہے۔ اس لئے بیشا ہرائیا معلوم ہوتا ہے کہ جوآئندہ چیس تیس سرال یاچا لیس سال ہیں ان ہیں ریاست کا کر دار بنیا دی نہیں ہوگا ، ہلکہ ان اداروں کا کر دار بنیا دی ہوتا ہے کہ آئندہ ہوگا اور یہ مالیاتی اور تجارتی ادارے میڈیاؤور پبلٹی کے اداروں کے ساتھ ملک کر دنیا کے اسلام ہوگا اور یہ مالیاتی اور تجارتی ادارے میڈیاؤور پبلٹی کے اداروں کے ساتھ ملک کر دنیا کے اسلام کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ آئندہ کے نقشہ میں بظا ہرائیاتی معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ آئندہ کے نقشہ میں بظا ہرائیاتی معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کو کنٹرول کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ آئندہ کے نقشہ میں بظا ہرائیاتی معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کی نوروں کرنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ آئندہ کے نقشہ میں بظا ہرائیاتی معلوم ہوتا ہے کہ انہی دواداروں کا کر دار بنیا دی ہوگا۔

## آج کے دوبڑے تانج

آج ہے بچاس سال پہلے یہ بات ممکن تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جا کیں اور دنیا کے ہر فتنہ ہے اور آپ کے دین وثقافت پراٹر انداز ہونے والی ہر چیز ہے محفوظ ہوجا کیں ۔لیکن آج نہ گھر میں بیٹھ کرفتنوں سے نے لکناممکن ہے اور نہ ہی الیبی ہر چیز سے محفوظ ہوجاناممکن ہے۔ میڈیا کی بلغاراتی تیزی، شدت اور سرعت سے مور بی ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کرآ ب دنیا کے دوڈ ھائی سوچینل دیکھ محتے ہیں۔اس لئے بیتو قع کرنا یا بیرمطالبہ کرنا کہ بیچینل بند کئے جائيں اور ان كوختم كيا جائے ، ايك غيرحقيقت پسندانه مطالبہ ہے۔ ايما نا قابل عمل اور غيرهنيقت پيندانه مطالبه كوئي درست مطالبة بيس -اس كئ كدايبانهيس موسكتا ليكن اس صورت حال کاسد باب ہونا چاہئے۔ بیدوالی چیزیں ہیں جس نے ایک نیاچیلنج مسلمانوں کےسامنے بیش کیا ہے۔ پہلے چیلنج کا جواب تو مسلمان بڑی حد تک تیار کر کیلے ہیں ۔ملٹی نیشنل کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کا جو چینے ہے اس میں پیش رفت ہورہی ہے اور یہاں تک پیش رفت ہو کی ہے کہ اب مغربی ادارے اور بنک بھی اس طرف آرہے ہیں۔ انگلتان کا ایک بہت بڑا بنک ہے۔ ہانگ کا نگ شنگھائی بنک۔ انگلتان کے بنک آف انگلینڈ کے بعد دوسرا یا تیسرابرا بنک بتایاجا تاہے۔ یہ بنک ہانگ کا نگ اور شنگھائی میں رجٹر ہوا تھالیکن کام زیادہ تر انگلینڈ میں كرر ہا ہے۔سنا ہے كه اس نے حال ہى ميں دوايك سال قبل جواسلامى پروڈكش لانچ كئے ہيں ، وہ بہت تیزی سے مقبول ہور ہے ہیں۔ تقریباً دوسوبلین بینڈ اس کا ٹارگٹ تھا کہ اس کو حاصل كياجائے گا۔اس ہے آب اندازہ كرليس كركتني بڑى ماركيث ہے جوان اسلامي اداروں كے لئے کھلی ہے۔ اگر مسلمان جرات اور ہمت کے ساتھ اس طرح آئیں تو وہ اس کا م کو بہت آ سانی کے ساتھ کر کتے ہیں۔

دوسر سے چیلنج کا جواب دینا ابھی باقی ہے اور مسلمانوں نے اس پرابھی تک کوئی حوصلہ افزاء کا منہیں کیا۔ کیا کرنا چاہئے۔ یہ تو کوئی جواب نہیں کہ آپ اپنے گھر پر تالانگادیں اور پر دہ ڈال کر ہیٹھ جائیں۔ سیلاب پر دے ڈالنے نے نہیں رکتا۔ سیلاب جب آتا ہے تو وہ تالوں ت، نہیں رکتا۔ اس پر مسلمانوں کوغور کرنا چاہئے۔ مسلمانوں میں میڈیا کے جو ماہرین ہیں وہ

ہتائیں کواس سلسلہ میں کیا کچھ کیا جاسکتا ہے۔ د میں مصرف میں

فقەاسلامى كىنئ كتابيى

بیر حالات ہیں جن میں فقد اسلامی براب نے انداز کی کتابیں کھی جارہی ہیں۔ برانے انداز کی کتابیں جن کامیں نے کل تذکرہ کیاتھا۔اب اس طرح کی کتابیں لکھی جانا تقریباً بند ہو گئیں۔ برانے انداز کی کتاب پچھلے بچاس سال میں شاید ایک فیصد بھی نہیں لکھی گئی۔ اب نے انداز کی کتابیں کصی جارہی ہیں۔اس وقت فقد اسلامی کا جو ذخیرہ ہے۔ جو گویا بیسویں صدی کے وسط سے آج تک ہمارے سامنے آ ناشروع ہواہے ، اس کا ننانوے فیصد حصہ ہمارے سامنے کا لکھا ہوا ہے۔ بیدفقہ اسلامی کی ایک ٹی تاریخیا ایک نیاباب ہے۔ پچھ کتابیں تو وہ ہیں جن فقداسلامی کے موقف کوقانونی دفعات کی شکل میں مرتب کیا گیا۔اس کی سب سے بہلی مثال'مجلۃ الاحکام العدلیۂ ہے۔ یا کستان ،مصر،سوڈ ان اور کی دوسر ہےمما لک میں بہت ہے توانین مرتب ہوئے ہیں جوفقہ اسلامی ہے ماخوذ میں ادران ریاستوں میں رائج ہیں۔ بی فقد اسلامی کا ایک نیانمونہ ہے جواس سے پہلے کے ادوار میں نہیں ماتا۔ بیرسارے توانین چونکہ فقہ اسلامی سے ماخوذ ہیں ۔اس لئے فقہ اسلامی کا حصہ ہیں لیکن ان قوانین کی جوشر حيل لکھي جار ہي ہيں۔ان قوانين پر عدالتيں جو فيلے دے رہي ہيں۔ان قوانين پر قانون دان حلقوں میں جوغور وفکر ہور ہاہے، وہ ایک نے انداز کا کام ہے۔ بیموادسارے کا سارااب اعتبارے فقداسلامی کا بھی حصہ ہے کہ وہ فقداسلامی کے تصورات بیبنی ہے۔ اور وہ جدید قوانین کابھی حصہ ہے کیونکہ اس میں جدیدانداز اور جدید اسلوب سے کام لیا گیا ہے۔ گویاایک امتزاج ان دونول توانین میں پیدا ہور ہاہے جو دفت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ اور گہرا ہوگا۔

دور جدید کی فقہی کتابوں میں بہت ی کتابیں وہ ہیں کہ جن میں فقہ اسلامی کے موقف کو مغر فی قوانین کے انداز اور اسلوب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ یہ کام پاکستان میں تو بہت کم ہوالیکن عرب دنیا میں بہت تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی مثالیں دی جا کیں تو بات بہت

بظاہر اندازہ یمی ہور ہاہے کہ فقہ اسلامی کی آئندہ سو بچیاس سال تک کی پیش رفت میں مغربی

قوانين مغربي اسلوب اورمغربي طرز استدلال كاخاصامؤثر حصه موگا\_

کمی ہوجائے گی۔ دوتین کتابوں کی مثالیں میں دیے دیتا ہوں۔

ابھی میں نے استاذ مصطفے زرقا کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے الفق الاسلامی فی ثوبہ السحدید 'کے نام سے ایک کتاب کھی تھی، اس میں انہوں نے فقد اسلامی کو ایک نے لباس میں پیش کیا ہے۔ یہ کتاب تین جلدول میں ہے۔ اس میں انہوں نے فقد اسلامی کے بنیادی تصورات اور اصول فقہ کو مغربی جوریس پروڈ بنس کے انداز سے مرتب کیا ہے۔ مغربی جوریس پروڈ بنس پرجو کتابیں ہیں۔ ان میں جورتیب ہے، جواسلوب ہے یا مضامین کی جوتھیم ہے، اس کو افقتیار کرکے استاذ مصطفے زرقانے فقد اسلامی کے مواد کو اس میں جردیا ہے۔ یوں آج کل کے عرب قانون دان کے لئے فقد اسلامی کا موقف سمجھنا بہت آسان ہوگیا ہے۔خواہ یہ قانون دان امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، فرانس یا کسی دوسرے ملک ہے، لیکن چونکہ عربی اس کی مادری زبان ہے اس لئے اس کی مادری زبان ہے اس لئے اس کتاب کے ذریعے فقد اسلامی کا موقف سمجھنا اس کے لئے اب مشکل نہیں رہا۔

 کہیں گے کہ بچہ اگر ایجاب وقبول کر لے تواس کی کیا حیثیت ہوگی۔اس طرح ہے وہ الگ الگ ابواب میں اس پر بحث کرتے تھے۔مغربی قوانین اور خاص طور پر رومن لا میں ان تصورات کو پہلے بیان کیا جاتا تھا۔ پہلے تصورات اور نظریات آئے تھے اور پھران کی تفصیلی تطبیق كامر حلدة تاتھا۔فقہائے اسلام كااسلوباس كے برمكس تھا۔ غالبًا يونانيوں كىمنطق استخراجى ك اثر سے بورب ميں يہلے كليات اور عموى تصورات اور بعد ميں جزئى مسائل اور تفصيلات سے بحث ہوتی تھی۔اس کے برتکس فقہائے اسلام کے ہاں غالبًا قرآنی اسلوب استقراء کے زیراٹر جزئیات ہی کے شمن میں کلیات کواور فروع ہی کے بردہ میں اصول کو بیان کیاجا تا تھا۔ یمی اسلوب فقہائے اسلام کے ہاں انیسویں صدی کے اواخر تک رائج رہا۔ اب فقہائے اسلام نے بیسویں صدی میں یہ کیا کہ فقہ کی تمام کتابوں کو لے کران کو کنگھالا ،ان کتابوں میں بیان کردہ ان تصورات کو بیجا کیا۔ بیجا کر کے ان کومر تب یعنی سسٹمیط کز کیا۔ پھران کے مربوط اصول وضع کئے اور الگ الگ کتابوں کی شکل میں دنیا کے سامنے ان کو پیش کر دیا۔ بیفقہ اسلامی کے باب میں اتنا ہڑا اوراتنے منفر دانداز کا کام ہے جو پچھلے تیرہ سوسال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ تیرہ سوسال میں فقہائے اسلام نے جوسوجا، جولکھا، فقداسلامی کے احکام جس طرح سے مرتب کئے، ان کی پشت پر کارفر ماعمومی نظریات وقواعد کوقانونی اصولوں اور تصورات کے عنوان سے الگ الگ سائنٹفک انداز میں مرتب کرنے کا کام اس دور میں ہوا ہے۔اس پر عرب د نیا میں ایک دونہیں بلکہ پینکڑوں کتابیں کھی جا چکی ہیں۔اس غیر معمولی کام پر د نیائے عرب کے فقہاء ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔اس اسلوب پر پاکتان میں کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے۔شریعت کے نفاذ کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سارے دعوے بار بار ہوتے رے، کین میکام جوانتائی ضروری ہےاورجس کے بغیرشر بعت کا نفاذنہیں ہوسکتا، یہ پاکستان میں برائے نام ہی ہوسکا ہے۔

آج نے دس سال پہلے ہم نے بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی میں میہ طے کیا کہ مختلف اسلامی (themes) موضوعات پر ہم سومونو گراف تیار کروائیں گے۔ یہ مونو گراف جوسواہم قانونی تصورات پر تیار کئے جانے تھے، ہم نے اس کی فہرست بنائی۔ ہر عنوان کے الگ الگ فاکے تیار کئے۔ ہر خاکہ میں جو کچھ کھنا چاہئے تھا اس کی نشان دہی کی ، پھر ہر عنوان پر دودو تین فاکے تیار کئے۔ ہر خاکہ میں جو کچھ کھنا چاہئے تھا اس کی نشان دہی کی ، پھر ہر عنوان پر دودو تین

تین جدید کتابیں جوعرب دنیا میں کھی گئیں، ان کی نشاندہی کی اور ان کو حاصل کیا۔ان کی فوٹو کا پیال کروائیں۔ بری کتابوں میں جہاں جہاں سقصورات زیر بحث آئے ہیں ان کی نشاند ہی کی اور متعلقہ صفحات کی فوٹو کا پیاں کروا ئیں ۔ بیوں ہرعنوان پرالگ الگ فائل بن گئی ۔ اس کام پرکئی ماہ لگ گئے۔ ہمارے ذہن میں پیتھا کہ پیکام اب اتنا آسان ہوگیا ہے کہ ہم یا کتان میں بڑی تعداد میں اہل علم لوگوں ہے کہیں گے کہاب کام کا پیرسارا خا کہ تیار ہے۔ ساتھ ہی مواد بھی موجود ہے۔آپ اس مواد کوآپ اردو میں اس ترتیب سے مرتب کردیں۔اس کوآپ میری سادہ لوگی کہدلیں۔ مجھاعتراف ہے کہ میں نے سیجھ کرسادہ لوگی اور بے وقوفی کی ، کہ بیکام دس بارہ مہینوں میں ہوجائے گا۔ میں بیسمجھے بیٹھاتھا کہ تین چارمہینے میں اس طرح ک کوئی کتاب مرتب کردینا کوئی مشکل کام تونہیں ہے۔موادموجود ہے تفضیلی فاکرفراہم کردیا گیا ہے، تر تیب موجود ہے۔ دوتین مبینول میں سب مسودات آ جا کیں گے اور ہم ان کو ایڈٹ كرك الطلح سال سوكتابين جھاپ ديں گے۔ ميں نے ذمه دار حضرات ہے بھى كهه ديا كهم ا گلے سال تک اسلامی قانون کے بنیادی تصورات پر سومونوگراف تیار کررہے ہیں۔ یہ بات 1991ء کی ہے۔1992ء میں ہم نے بیسارامنصوبہ تیار کرلیا تھا۔ آج 2004ء ہے۔ ابھی تک صرف ایک مونوگراف حیسپ کر تیار ہوسکا ہے۔ جن جن حضرات کوہم نے لکھاان میں سے کسی نے بھی یہ مونوگراف تیار کرکے نہیں دیا۔ میں شکایت نہیں کرتا۔ لوگوں کے واقعی عذر ہول گے لیکن بیالک افسوس ٹاک واقعہ ہے کہ وعدہ کرنے کے باو جودان میں سے کسی ایک نے بھی کامنیس کیا۔ پاکتان کے ماحول کے مطابق ہم نے اس کام کے لئے بہت اچھے معاوضه کی پیشکش بھی کی تھی۔

ہمارے ملک میں علمی اور دینی کام کا مزاج نہیں ہے۔لوگ لگ کرعلمی کام کرنانہیں چاہتے۔کیوں نہیں کرنا چاہتے؟اس کے اسباب پیتنہیں کیا ہیں، کیکن جب تک بنیادی علمی اور ضروری تعلمی کام نہیں ہوگا اس وقت تک فقد اسلامی ملک میں زندہ قانون کے طور پر جاری وساری نہیں ہو عتی فقہ اسلام کے کام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔انہوں نے پوری دنیا میں فقہ اسلامی کوزندہ قانون بنا کر دکھا دیا۔ کیکن کام کتنا کیا، آپ نے تر آن اور حدیث پر میری گفتگون کی۔اس سے اندازہ کرلیس کہ کتنا بڑا کام ہونے کے بعدیہ آسانی پیدا ہوئی۔اب

بہت ہے لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ آج وہ کسی تحریک کا علان کریں گے اور نعرہ لگائیں گے اور اگلے دن ہے ملک میں شریعت نافذ ہوجائے گی۔ یا در کھئے کہ یہ بیجھنا محض سادہ لوحی ہے۔ یہ اتنا آسان کا منہیں ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھلوگ اپنی زندگیاں اس کا م کے لئے قربان کریں ۔ نہ کسی صلد کی تمنا کریں ، نہ ستائش کی پروا کریں اور خاموثی سے ایسا کا م کرجا ئیں کہ ان کے مرنے کے بعد ہی ونیا کو پہتہ چلے کہ کتنا کام ہواتھا، جس سے لوگ فائدہ اللہ کی بنگ پراتنا کام ہوا ہے، اسے لوگ اس میں اشا کی بین گے۔ یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلامی بنگ پراتنا کام ہوا ہے، اسے لوگ اس میں شامل ہیں کہ جن کے نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوں کا کہ جانے ہیں کہ کتنی ویدہ ریزی اور باریک بنی سے اور کتنے طویل عرصہ میں یہ کام ہوا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔

اس طویل عرق ریز کام کے بعداب میر صله آگیا ہے کہ کی ملکوں کے اسٹیٹ بنکوں نے لیکل فریم ورک جاری کردیئے ہیں اور اب دنیا بھر کے مسلم ممالک کے اسٹیٹ بنک مل کردنیا کے اسلام کے لئے ایک نیافریم ورک جاری کرنے کی تیاری کررہے ہیں۔اس پورے کام کی تیاری کرنے ہیں بھی اتناہی عرصہ لگے گا۔ کام کی تیاری کرنے ہیں بھی اتناہی عرصہ لگے گا۔ اس طرح کے کام تین میدانوں بہت اچھی طرح سے ہوئے ہیں۔ایک فوجداری قوانین کے میدان ہیں، ووسرا تجارت و معیشت کے میدان ہیں، اور تیسراوستوری اور آئینی تصورات کے میدان ہیں، ووسرا تجارت و معیشت کے میدان ہیں، اور تیسراوستوری اور آئینی تعامل قدر کام میدان ہیں۔ اسلامی آئینی تعامل قدر کام ہوا ہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد ہیں اہل علم نے اس کام ہیں حصہ لیا اور اسلام کے نقط کہ نظر کو پوری طرح منتج کرکے رکھ دیا۔اسلام کے آئینی اور دستوری تصورات کیا ہیں، اب اس نظر کو پوری طرح منتج کرکے رکھ دیا۔اسلام کے آئین کو راختلاف نہیں ہے۔ جزوی اختلاف ہوسکتا ہے بارے ہیں دنیا کے اسلام کے اندرکوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔ جزوی اختلاف ہوسکتا ہے لیکن اس موضوع پر بنیا دی اصولوں اور اہم تصورات میں کا اصالامی ریاست بے گی تو اور اتفاق رائے موجود ہے اور بی معلوم ہے کہ اب اس دور میں اگر اسلامی ریاست بے گی تو اور اتفاق رائے موجود ہے اور بی معلوم ہے کہ اب اس دور میں اگر اسلامی ریاست بے گی تو کی خطوط پر بے گی اور اس کا دستور تیارہوتو کن خطوط پر ہونا چاہئے۔

با تیں تو اور بھی بہت میں ہیں کیکن وقت بہت ہو گیا۔ سوالاً ت بھی آج شاید زیادہ ہوں اس لئے لقہ گفتگوچھوڑ دیتا ہوں۔

### سوالات

جہاں تک مجھے یہ بات سجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزار نے کے لئے لاز ما کسی نہ کسی مسلک کو اپنانا پڑتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر نہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ آخران مسلکول کے ماننے والے ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟

جھے اس سے اختلاف ہے کہ ملکوں کے جاہئے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
میری تو کسی مالکی ، یا شافعی یا حنبل ہے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو سب کا احترام کرتا ہوں۔ اور
میری تو کسی مالکی ، یا شافعی یا حنبل ہے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں سنا کہ کوئی اس کے عالم پاکستان آیا ہوا ور لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو۔ یا کوئی مالکی صاحب سمارے ہاں آیا ہوا ور اس کو مسجد میں گھنے نہ دیا گیا ہوا۔ ہمارے ہاں فیصل مسجد میں ہر جمعہ کو اس آیا ہوا ور اس کومبحد میں گھنے نہ دیا گیا ہوا۔ ہمارے ہاں فیصل مسجد میں ہر جمعہ کو نیا حسیب نماز پڑھا تا ہے۔ بھی کوئی شافعی ہوتا ہے ، بھی حنبلی ہوتا ہے اور بھی مالکی یا حنفی ۔ وہاں ہر جمعہ کو ہم از کم ہیں چیس ہور نمازی ایک نے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی شکایت ہیں ہوئی۔ میرے خیال میں مسالک کے درمیان کوئی دشنی نہیں ہے اور اگر کوئی دشنی ہوئی۔ میرے وابلوں میں ہوگی۔ اس دشنی کاعل ہیہ ہے کہ جہل کو دور کر کے علم کو عام کیا جائے۔

کل بھی کسی نے اس طرح کا سوال کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جواب تک کرتی آرہی ہیں وہی جاری رکھیں۔ اگر اب تک آپ کا کوئی مسلک نہیں تھا تو اس طرح چلیں اور اگر اب تک کوئی مسلک نہیں تھا تو اس طرح چلیں اور اگر اب تک کوئی مسلک تھا تو اب بھی اسی کے مطابق ممل جاری رکھیں۔اور اگر مسلک کی بیروی کر رہی تھیں علم حاصل کرلیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب تک آپ جس مسلک کی بیروی کر رہی تھیں اس کے دلائل کیا ہیں اور جس مسلک کو اختیار کرنا چاہتی ہیں اس کے دلائل کیا ہیں۔ جب اس

حد تک علم حاصل ہو جائے تو پھر جس طرح کا فیصلہ کرنا ہو کرلیں۔

☆

ایک بہن نے دعا کی ہے کہ آپ نے بہت آسان اور واضح کر کے مشکل مضمون بیان کئے ۔اللّٰہ جز ائے خیر دے، آمین

Is there any institute which is teaching accounting and auditing according to Islamic point of view or are there any organizations which are practising Islamic accountcancy?

ابھی تک تو کوئی ایباادارہ میری معلومات کی حد تک موجود نہیں ہے جس میں اسلا کہ اکا ونٹینسی کی تربیت ہوتی ہو لیکن اسلا کہ اکا ونٹینسی کی دستاہ پرات آبونی نامی ادارے نے، جس کا میں نے بتایا، انہوں نے تیار کی ہیں۔ ہمارے ہاں انٹریشنل اسلامی یو نیورشی میں ہم نے پچھکورسز ڈیزائن کئے ہیں جن کوہم عنقریب لانچ کرنے والے ہیں۔ ان میں چار ہفتے کے کورس بھی ہیں، دو ہفتہ کے اور شارٹ دورانیہ کے کورس بھی ہیں جو مختلف سطحوں کے بگر زاور دوسر بے کورس بھی ہیں، دو ہفتہ کے اور شارٹ دورانیہ کے کورس بھی ہیں جو مختلف سطحوں کے بگر زاور کی حدمر بے لوگوں کے لئے جاری کئے جا کیس گے۔ اکا ونٹینٹ کے پچھکورس و نیا میں ہوتے ہیں۔ پچھ قطر میں ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی اسلامی بنکاری کا ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ معظم علی صاحب ہیں۔ وہاں بھی یہ کورس ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے معظم علی صاحب بیں۔ وہاں بھی یہ کورس ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے معظم علی صاحب کے ادارہ سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ جس کے تحت ہم ان کے تعاون سے اکاؤ نٹنگ کے پچھکورس کریں گے۔ معاہدہ کیا ہے۔ جس کے تحت ہم ان کے تعاون سے اکاؤ نٹنگ کے پچھکورس کریں گے۔ اکاؤ نٹنگ کے کورسوں میں ہمیں بنیادی طور پر دو چیزیں بنانی ہوتی ہیں۔ ایک فقہ کے بنیادی ادکام اور شریعت کی اہم ہوایات، جو جدید کاروبار کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹینسی کے دہ طریعے جو اسلامی اداروں کی اکاؤنٹینسی کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹینسی کے دہ طریعے جو اسلامی اداروں کی اکاؤنٹینسی کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹینسی کے دہ طریعے جو اسلامی اداروں کی اکاؤنٹینسی کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹینسی کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی ان کی ان کے دوسرے کی ان کی دوسرے کی کورس کی کا کورس کی کاروبار کے لئے ناگزیر ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹینسی کے دوسرے کی ان کی دوسرے کی دوسرے

اسلامی یو نیورٹی میں ہم نے ایک پروگرام ایم ایس می آور اسلامک بنگنگ اور فنانس میں ایک پوسٹ گریجو بیٹ ڈیلومہ شروع کیا ہے۔اس میں اسلامک اکاؤنٹینسی پربھی ایک کورس ہے۔ جوحفرات ڈیلومہ کرنا چاہیں وہ دس مہینوں میں ڈیلومہ کرسکتے ہیں اور جوا یم ایس ی کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیلومہ کرسکتے ہیں۔ یہ پروگرام بہت چاہتے ہیں وہ ڈیلومہ کے بعد ایک سال مزید لگا کرا یم ایس ی کرسکتے ہیں۔ یہ پروگرام بہت کامیاب ہے۔ شام کو ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس میں آرہے ہیں۔ شام سے لے کر رات تو بچے تک اس کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اب تک اس میں تین نے کام کررہے ہیں۔ ایک یاس آؤٹ ہو چکا ہے۔



Kindly tell us about the language in which these monographs are prepared?

ابھی کہال تیار ہو گئے ہیں۔ہم توار دومیں کرنا چاہتے تھے۔صرف ایک ہی ہواہے۔ار دو میں ایک تیار ہواہے،آپ چاہیں تواسلامی یو نیورٹی کی شریعہ اکیڈمی سے لے لیں۔ جہ

Sir you told us about masters in this subject. I am interested to do it. Would you provide me further information?

بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی میں ایک کلیۃ الشریعہ ہے۔ جہاں ایل ایل بی (آنرز) شریعہ اینڈ لاء ،ایل ایل بی شریعہ ایک کلیۃ الشریعہ اینڈ لاء ،ایل ایل بی شریعہ بی اے آنرز شریعہ اوراس طرح کے کئی کورس ہوتے ہیں۔ یہ تین سے چارسال تک یا پانچ سال تک کی مدت میں ہوتے ہیں۔ پھرایل ایل ایم اسلا مک لاء ، بین الاقوامی قانون ، انٹرنیشنل ٹریڈ اور کار پوریٹ فنانسنگ میں ہوتا ہے۔ ان سب میں شریعہ ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان سب میں جو اسلامک کیگل کنٹینٹ ہے وہ لازمی ہے۔ اب ہم اسلامی اصول فقہ میں بھی اگلے سال سے ایل ایل ایم شروع کروار ہے ہیں۔ آپ چاہیں تو آجائیں۔

ہ ہے۔ براہ کرم انشورنس پر کوئی لیکچر ضرور دیں۔ میرے گھر والوں نے میرے نام پر بہت بڑی رقم کی انشورنس کرائی ہے۔اب اس کی ایک ہی قسط جمع کرائی ہے۔ میں بہت کہتی ہوں کہ سے جائز نہیں ۔لیکن گھر والے نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بتاہیے میں کیا کروں ۔ کیااس رقم کو ہدیہ یا صدقہ کرنا درست ہے یا گھر والوں کو ان کی مرضی کرنے دوں؟

یہ آپ مجھے الگ سے لکھ کر بتا کیں کہ آپ کے گھر والوں نے کہاں اور کس ادارے میں انشورنس کی رقم جمع کروائی ہے اور اس ادارہ کی انشورنس کی تفصیلات کیا ہیں۔اس کو ویکھ کرہی میں کچھ بتا سکتا ہوں کہ آپ کوکیا کرنا چاہئے اور کس طرح کرنا چاہئے۔

انشورنس کی بعض قسمیں جائز ہیں۔ بعض ناجائز ہیں اور بعض کو اضطرارا اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پرری انشورنس ہے۔ اس کے جتنے ادارے ہیں وہ سب پاکستان سے باہر ہیں۔ کسی سلم ملک میں ری انشورنس کا ادارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جتنے ہوائی جہاز فضا میں اثر ہے ہیں ان کی ری انشورنس ضروری ہوگئی ہے۔ مثال کے طور پر جتنے ہوائی جہاز فضا میں اثر ہے ہیں ان کی ری انشورنس ضروری ہے۔ کوئی ائیر لائن اس وقت تک کا منہیں کر سکتی جب تک وہ این ان کی ری انشورنس کرا گئی ہیں۔ اس لئے پی آئی اے کو مجبورا ری انشورنس کرا گئی ہیں۔ اس لئے پی آئی اے کو مجبورا ری انشورنس کر وائی پڑتی ہے۔ بیاتی بڑی رقم کا معاملہ ہے کہ کوئی مسلم ملک ابھی تک ری انشورنس کینی قائم کی نہیں کر سکا ہے۔ جو یزیں آتی رہتی ہیں کہ سارے مسلم مما لک کوئل کرا یک بڑی ری انشورنس کینی بنانی چا ہے۔ جنے بحری جہاز ہیں وہ ری انشورہوتے ہیں۔ تو بیواقی الی صورت حال کی ہوں وقتی ہے۔ جہاں واقعی مجبوری ہوتی ہے۔

W

شیعہ حفرات کے بارے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کا فراور منافقین ہیں۔ شیعہ حضرت الوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کونہیں مانتے اور اس کی دلیل میدوسیت ہیں کہ نبی کریم خلافت کی جو صفات دے گئے ہیں وہ ان

### حضرات میں موجود نہیں تھیں، پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ آئین میں ان کو کا فرنکھوا نا ہے۔

و کیھئے یہ بڑی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں۔جولوگ یہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ان کویہ باتیں نہیں کہنی جائے۔ید دنیائے اسلام میں ایک ٹائم بم رکھنے کے مترادف ہیں۔ شیعہ حضرات آج سے نہیں ہیں۔ کم سے کم تیرہ سوبرس سے چلے آرہے ہیں۔ مجھی بھی مسلمانوں نے ان کو کا فرنہیں کہا۔ بڑے بڑے اہل علم نے شیعہ عقائد کا مطالعہ کیا تو انہیں غلطاتو کہا ،ان پر تنقید بھی کی اوران کی کمزوریاں بھی واضح کیں لیکن کسی نے بینہیں کہا کہ شیعہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں ۔ الہذاب بات جو پچھلے پندرہ ہیں سالوں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس نے دنیائے اسلام میں بڑا فساد پیدا کیاہے۔میرےنزدیک شیعوں کےعقا کد غلط ہیں۔ اسلام کےمطابق نہیں ہیں۔بس بات ختم ہوگئی۔ میں ان کےعقا کد کوسیحے نہیں سمجھتا لیکن غلط عقائد کے علمبر دار ماضی میں بہت سے لوگ رہے ہیں۔خوارج کے بہت سے عقائد غلط تھے۔ لیکن ان کے بارے میں کی نے نہیں کہا کہ وہ دائر واسلام سے خارج ہیں ۔ شیعہ اس وقت بھی موجود تھے۔حضرت ابو بکرصدیق کی خلافت کا انکارکرنے والے،اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرنے والے پہلے صدی میں بھی بہت تھے۔لیکن کسی نے ان کو کا فرنہیں کہا۔کسی کی خلافت کے انکار سے کوئی کافرنہیں ہوتا۔جس چیز کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے وہ قر آن وسنت ہیں۔قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ اے مسلمانوں ابو بکر اور عمر کوخلیفہ مانو۔ جوشخص ان جلیل القدر صحابه کرام کی خلافت کا انکار کرتاہے وہ امرواقعہ کا انکار کرتاہے۔اگر کوئی انکار کرے کہ سورج نہیں نکا تو وہ ایک امروا قعہ کا منکر ہوگا۔ امر دا قعہ کے اٹکار سے کوئی شخص کا فر نہیں ہوجائے گا۔اس کی بے وتو فی اپنی جگہ۔ بے وتوف ہونا الگ بات ہے اور کا فرہونا الگ بات ب-اسطرح جائل مونا لكبات بادركافر بونا الكبات

公

ید درس ہمارے لئے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ پچھ با تیں سجھ میں آگئیں ۔ابیا کورس دوبارہ بھی رکھنے گا۔

#### فرصت ملے گی تو ان شاءاللہ ضرور کریں گے۔ جہ

#### کیا ہمار اہنگنگ سٹم سودے یاک ہوجائے گا؟

جھے یقین ہے کہ جو تجاویز اب آرہی ہیں اور جو نیالیگل فریم درک اسٹیٹ بنک نے جاری کیا ہے، اس سے بلاسود بنکاری کے عمل میں مدد ملے گی اور ملک میں ایک نئی بنیاد برخ جائے گی جس کے بتیج میں اسلامی تجارت اور کاروبار کا ایک نیاد ورشر وع ہوگا۔لیکن اس کا دارومدار کر وف اسٹیٹ بنک یا کسی اور ادارے برنہیں ہے۔ بلکہ اس کا اصل دارومدار کاروباری اور تاجر طبقہ برہے۔

جھے گی سال قبل سیالکوٹ کے چیمبرآف کا مرس نے بلایا تھا کہ میں وہاں بلاسود بنکاری پر کیکھردوں۔ بہت پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں۔ جھے امید ہے کہآ پ توجہ سے دہ بات سنیں گے۔ وہ یہ ہے کہ بلاسود کاروباراس ملک میں بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ ہمارے ملک میں بلاسود بنکاری اتنی ہی آسان ہے کہ جس طرح ایک سوئچ آن کرنے سے پورا کمرہ روشن ہوجا تا ہے ، ای طرح ایک سوئچ آن کرنے سے غیرسودی کاروبار ملک میں شروع ہوسکتا ہے۔ اس طرح بیکام اتنامشکل ہے جسے کسی جنگل میں بکل کا کوئی انتظام ہی نہ ہواور آپ سوئچ آن کرکے بلب روشن کرنا چا ہیں تو یہ بھی نہیں ہوسکتا۔

آسان راستہ اور آسان حل توبہ ہے کہ آج ہی تمام تاجر طے کرلیں کہ وہ صرف غیر سودی کا روبار شروع کا روبار شروع کا روبار شروع کا روبار شروع ہو جائے گا۔ میں فیر سودی کا روبار شروع ہوجائے گا۔ میں ذاتی طور پر ایسے تاجروں کو جانتا ہوں۔ ایک دونہیں درجنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں بھی ایک پیسے کا سود بھی نہیں لیا اور نہ ہی ایک پیسے بھی بنک میں رکھا ہے۔ کیکن ان کا کروڑوں کا کا روبار ہے۔ میں نے خود جاکر ان کے کا روبار دیکھے ہیں۔ ان سے ملا ہوں۔ ان حضرات کا کام دیکھ کر یقین پختہ ہوجا تا ہے کہ کا روبار کے لئے سود ناگزینہیں ملا ہوں۔ اگر آج راجہ بازار، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سارے تاجر طے کریں کہ ہم سوزنہیں لیں گے ، تو راولپنڈی اور اسلام آباد سے سود تم ہوجائے گا۔ آج بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے ۔ آب

بہت سے ماہر ندسود لیتے ہیں اور مددیتے ہیں۔لیکن اس کے باوجودان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو یہ جھنا کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا یہ غلط بات ہے۔ٹھیک ہے ایک سطح تک کاروبار میں دفت ہوتی ہے۔لیکن اس سطح سے ینچے کے کاروبار سوفیصد سود کے بغیر چل سکتے ہیں۔

اس میں اصل ذمہ داری اور فیصلہ کرنا تاجروں کا ہے۔فرض سیجے کل حکومت قانون بناد کے اور تاجراس کی پروانہ کریں تو جوحشر بقیہ توانین کا ہوا ہے اس طرح کا حشر اس قانون کا بھی ہوگا۔اگر دوتا جرچیکے ہے آپس میں سودی لین دین کرلیں اور بیسودی لین دین قانون کی روسے ناجائز ہوتو قانون کیا کرلے گا۔ جیسے بقیہ توانین کی مٹی پلید ہور ہی ہے اس طرح اس کی بھی ہوگی۔

